

متب من الأولى المالية المالية

المح شنال باشات الوس ولي

#### Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

بروفیسرمحمدا قبال مجددی کا مجموعه بنجاب بونیورسٹی لائبر ری میں محفوظ شدہ



## ارمانان

المرواجه احمرفاروفي

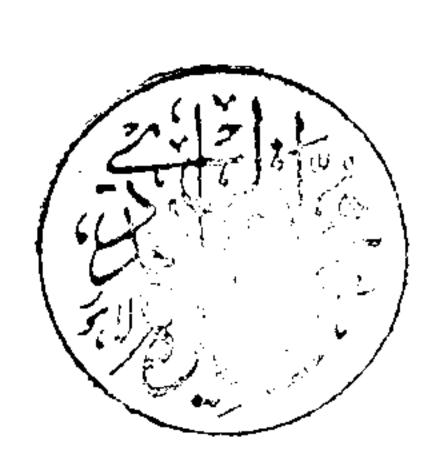

مرتبه مراقی

#### د بی اُردواکادی کے مالی تعاون سے شعبۂ اُردو و دبلی یونی وسٹی کے زیراہتمام مشائع ہوئی۔ 13/289

#### ARMUGHANE FAROOQI (NAZRE KHWAJA AHMED FAROOQI)

Rs. 75.00

1987

اتما بت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ سیدالوجعفرزمدی طراعت ۔ ۔ ۔ ۱۹۹۶ تصار د ۔ ۔ ۔ ۔ ۱۹۹۰ ترمیت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ فرقو آنسیط پرسطس ، بارہ دری مہلیع ۔ ۔ ۔ ۔ فرقو آنسیط پرسطس ، بارہ دری شیرافگن بلی ماران دہلی ۱۱۰۰۰

منقسبهم كالر

اننساب شعبهٔ آردو، دہلی یونی ورسٹی کے رفقاء اور طلبہ کےنام

#### ىترىتىب

| 9         | بروفيسرظهبراحيرصدتقي      | بيش نفظ                             |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------|
| ۱۳        | مولانا ابوالحسسن على ندوى | خط                                  |
| 112       | واكثر عبداللرعباس مدوى    | خط                                  |
| ۵۱        | اظهراحمد كمالي            | عقیدت تجھے سے ہے                    |
| 14        | واكترمغيث الدين فربدى     | سسياس نامه                          |
| 14        | واكثر افتخاربيكم صديقي    | ننررعقیدت                           |
| 1.        | واكترمغيث الدكين فربيرى   | قطعهٔ تاریخ                         |
| 19        | اداره                     | مرگذشت                              |
| 49        | يروفيسرخواجه احبد فاروقي  | عمردا بسكال                         |
| 44        | يروفيسرخليق احمد نظامي    | خوام احمر فاروقي                    |
| 4.8       | بروفيسر ظهيراحير صترلفتي  | نتحواجئه أردو نواز                  |
| 27        | سيدمضميرس دبلوى           | ننواصه احمر فاردقي                  |
| <b>^9</b> | يروفيسرخوا حبراحير فاروقي | خط بنام تيرضميرس                    |
| 92        | ير وفيسرعُبدالمغنى        | خواجه احكرفار وقى كأتصور إدب        |
| .12       | بيگم فريدِه وقار          | خواجه احمرفاروقى بهجيتيت خاكه بركار |



Marfat.com



Marfat.com



دائیں سے بائیں ، ہر وفیسر علی محد تسرو، بر وفیسر خواجہ اسید فاروقی ، اسما جب درست و ملوی دکرسی بر میٹیے ہوئے ،



# AL FUNCTION res in Urdu - 1966 Nizam Annual Lectu

- UNIVERSITY OF DELHI DEPARTMENT OF URDU

Friday, 25th February, 1966



Ganguli (Pro-Vice-Chancellor), Princess Esin of Hyderabad, Prof. K. G. Saiyidain (Spreaker-1966), Trustee H. E. H. the Nizam's Charitable Trust), Prof. Khwaja Ahmad Paruqi (Head of the Depart-A. R. Datt & Sons. Delhi Mr. Niaz Ahmad, Mr. Anis Hasan, Miss Fatma Shabeed, Mr. Shamsher Babadur Singb, Mr. A. A. Siddiqi, Mr. Saifii Premi, Advisory Committee), Dr. Mohd. Hasan, Mr. Javed Vashisht, Prof. Dymshits Zalman (Visiting Professor). Mr. F. H. Kamil Qureshi, Dr. Sharib Radaulvi Mr. Saadat Ali, Mr. Mujeeb Qureshi. iz, Miss Afsari Iftikhar, S. Tirath Sigh, Mr. Raghubir Singh, (Peon), Mr. Ram Prasad (Peon). Mr. Mujecb Qureshi. Mr. M. U. Faridi, Mr. Zamir Hasan, Mr. A. J. Zaidi, Mr. Nurul Hasan, Mr. Rashidullah, Dr. T. A. Alvi. Dr. Fazul Haqi Mr. S. H. Mirza, Mr. Shahab Jafri, Mr. S. R. Kidwai, Dr. Khaliq AnjumMr. Sharif Ahmad, Mr. Shamim Ahmad, Miss Razia Suttana Mr. S. A. Hashmi, Dr. G. C. Narang, Dr. Z. A. Siddiqi, Dr. Tara Chand (Member Advisory Committee), Dr. Zakir Husain (Vice-President of India), Dr. C. D. Deshmukh (Vice-Chancellor), Prince Muffakham Jah Standing 1st Row Mr. M. U. Faridi, Mr. Zamir Hasan, Mt. A. J. (L. to R.)

Standing 2nd Row Mr. A. H. Noorani, Mr. Mohd. Zakir, Mr. Standing 2nd Row Mr. A. H. Noorani, Mr. Mohd. Zakir, M. (L. to R.)

Ct. to R.)

Or. (Mrs.) Shamim Nakhat, Mrs. Asfia Aziz, Dr. Abid Husain (Member itting (L to R)



دائين سے بائين 'فضلت آب اندلالاندهن 'وزير فظم بنديزت آ





## المراق المطالق المطالق المطالق المعالق المعالق

خواجه احمد فارد قی ایک فرزه بین بلکه اداره کا نام ہے اور مجھے تو یہ کہنے میں بھی باک نہیں کہ یہ ادارہ ہماری زبان وادب کی ایک درخشاں روایت بن گیا ہے جس نے بہت سے اداروں کی تشکیل کی ہے۔ خواجہ صاحب نے اپنی شخصیت کی تعمیر خود کی ہے۔ بس اگر سہارا تھا تو خدا کے بعدان خاندا فی اقدار کا جھوں نے اعلیٰ اخلاقی تہذیبی قدروں کا سبق دیا۔ خواجہ احمد فاروقی ان مشاہیر ادب میں بین جھوں نے زبان وادب کی خرت معفی کا غذا ورفلم کا سہارالے کرنہ میں کی بلکہ اس کے لیے فاقے بھی کیے اور سراکوں کے معفی کا غذا ورفلم کا سہارالے کرنہ میں کی بلکہ اس کے لیے فاقے بھی کیے اور سراکوں کے فاصلے بھی ناہے ہیں۔ یہ ۱۹۶ کے بعد اُردو کو جن مسائل و مصائب کا سامنا کرنا پر اان حالات میں اُردو کا نام لینا یا اس کے ساتھ زندگی کا بیمان با ندھنا جنون سے مجم اُن حقالہ اورخواجہ احمد فاروقی نے اس جنون کا سودا کیا۔ میں نے اپنے ایک مضمون میں کہا تھا کہ اُردو کے احسانات تو سب پر ہیں مگر اُردو پر جن شخص نے احسان کیا اس کا نام خواجہ احمد فاروقی ہے۔

تصرّف کے ساتھ بقول مجنوں گور کھیوری دہ یائی ہے نگہ حسن آفریں تونے بنا دیا ہے ہراک چیز کوئیں تونے

اور المراء میں خواجہ صاحب ریٹائر ہوگئے گئے گئے رفتیہ ولے نہ از ول ما۔ ہم لوگوں کوخوشی ہے کہ دہلی یونی موسٹی نے ان کو پروفیسر ایمرش کا اعزاز عطاکیا۔ اس نبیت نے اُن سے دوری کا احساس کم کردیا۔ ان کے شعبہ کے ساتھیوں اور بعض احباب نے ان کے نام پر گولڈ میڈل کا اہتمام کرکے اپنی قدر دمنز لت کاسامان فراہم کردیا۔ اور اسی اعتراف کی صورت میں یہ ارمغان نذرخواجہ ہے۔

اس کتاب کو دوحصوں میں تقیم کیا گیاہے۔ ایک حصہ پر وفیسز خواج احمد فارقی کی شخصیت اور اوبی ضمایان پر ششتمل ہے۔ بیکھی اور اوبی مضایان پر ششتمل ہے۔ بیکھی احماس ہے کہ یہ مضامین خواجہ صاحب کی بلند قامت شخصیت کا پورے طور پر احاطہ نہیں کرسلے ہیں۔ تاہم ان مضامین میں ایک طرف خواجہ صاحب سے عقیدت کا اظہار معمی مل جائے گا اور وہ مضامین ملیں کے جو ان کی تنقید پر بے لاگ تبصرہ کر ہے ہیں۔ اس سللے میں بعض تاثر اتی نظیری ہیں جو اجہ صاحب سے عقیدت کے ساتھ ان کی شخصیت کا بھر پور تاثر بھی کار فرما ہے۔ اظہار حقیقت کے التر ام کے با وجود ان می شعیدت تجھ سے ہے " ڈاکٹر افتحاریکی صدیقی کا شعیدت تجھ سے ہے " ڈاکٹر افتحاریکی صدیقی کا منظوم ندرعقی رت شاعرا تحق کے ساتھ مالی منظوم ندرعقی رت شاعرا تحق کے ساتھ مالی منظوم ندرعقی رت شاعرا تحق کے ساتھ مالی منظوم ندرعقی رت شاعرا تحق کے اجب سے ہے۔ ابتدا میں قبلہ مولا نا ابوالحن عسلی ندروی مرطلہ کا خط ہے جو ہمارے لیے خیرو برکت کا بیغام ہیں۔

میں خوشی ہے کہ ہمادی درخواست پرخودخواجر احمد فادد فی صاحب نے اپنی زیرگی کی کچھ جھلکیوں کو "عمر دائگاں" کے عنوان سے بیش کیا ہے۔خواجہ صاحب برحن ہوگوں نے ابتدائیں مضامین تھے ہیں ان میں پر وفیسر خلیق احمد نظامی کامضمون بھی ہے جس نے کتاب کی قدر وقیمت میں اضافہ کیا ہے۔ "خواجۂ اُددو نواذ" نشری نمری عقیدت ہے۔ "خواجۂ اُددو نواذ" نشری نمری عقیدت ہے۔ میدخیمیت پر ایک ہے لاگ تبعثر ہے۔

پروفیسرعبدالمغنی دبینه کانام آردوادب کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ وہ انگریزی کے آتاویں اور اردب کا انھوں اردوادب کو انگریزی کے سرمایہ سے رو تناس کرایا ہے۔ خواجہ صاحب کے تصوّرادب کا انھوں نے جس فاضلانداندانہ سے تجزید کیا ہے وہ قابلِ قدر ہے۔ خواجہ صاحب کی ادب میں کئی چینیت ہیں۔ وہ انشا پرداز بھی ہیں اور تنقید کاربھی۔ انھوں نے مقدمے بھی تھے ہیں اور خاکے بھی۔ بین ۔ وہ انشا پرداز بھی ہیں اور تنقید کی مضامین کے مجبوعہ جرائے رہ گذر" جناں چہ خاکہ نگاری پر ہیگم فریدہ وقاد کا مضمون اور تنقیدی مضامین کے مجبوعہ جرائے رہ گذر" پرواکٹر مغین الدین فریدی کا مضمون خواجہ تناسی ہیں مدد دے گا۔

اس کتاب کا د وسراحصه تحقیقی اور تنقیدی مضامین بیشتگ ہے۔ دلی اور تکھنؤ کے زبان دادب کامعرکه آج بھی تازہ ہے مگر حس تحقیقی اور ادبی کا دیش سے پروفیسر کیان چذبین نے بیش کیاہے اس نے ہمارے نا قدین اور ماہرین زبان کونئے اندازسے سویے برمجبور کردیا ہے۔" جدید ناول کے بادے میں" پر وفیسر نظیرصد نقی کامضمون آگرجیم مختصر ہے مگرامهوں نے جن بکات کو پیش کیاہے اس نے مضمون کوجا مع بنادیاہے۔ اُردوشاعری **یم خ**سوں کی روابیت پر توجنہیں گی گئی۔ اس کمی کو منہا ب جعفری نے پورا کیا ہے۔ پر فیلیہ غلام مصطفى صاحت إيني علالت كے با وجود خواجه محد باست مرمضمون عطاكيا ۔ ان كى بيعنايت سمادے ليے خيرو بركت كا سبب تھى ہے اور اردوا دب بيں ايك تفيقي اضافہ تھى۔ د**بوانِ ص**اَّمت یم بیروفیسرامیرس عابدی کامضمون شخفیقی ا دب کے نیئے گوشوں کو اجا کر کرتا بهے ۔ بروفیسرابیب قادری کامضمون "مولانا فضل حق خیرآبادی "براور علامه اقبال اور ضیا گوک الب کا باہمی موازنہ بمروفیسرا کمل ایو بی کے کارناموں میں سے ایک ہے۔ یهال بے اختیار محترایوب قادری مرحوم کی یاد آتی ہے۔ شاید میضمون ان کی زندگی کا آخری مضمون تھا جو بڑی مجتت سے انھوں نے نذرخوا صرکے لیے بھیجا تھا۔ ایک ناگہانی حادثے نے ان کوہم سے دور کر دیا۔ وہ خاموش کام کرنے والے بے نفس انسان شعے۔ یہ دور پرومیگنٹرے کا سے اور ان کو ہرومیگنٹرے سے نفرت تھی اسس لیمان ک شخصيت تبهى سلمنے نہيں اسكى - تاريخ اور ادب كاجو مذاق ان كوعطا ہوا تھا اسس كا ملسلة بلی کی روابیت سے ملتا ہے۔خدا ان کی تربت کوعنبریں کرے۔

فکرِ اقبال کے جدید بہلو ڈاکٹروقاد احد رضوی کامضمون ہے جس میں فکرِ اقبال کے جدید بہلو ڈاکٹروقاد احد رضوی کامضمون اضفری تاری میں معنوبیت کی تلاس کی ہے۔ پروفیسرعنوان جینے کامضمون اضغری شاری

کاع وضی تجزیہ ' جَوَتُن کی شاعری میں افغا اور معنی کے باہمی دبطیر رشیرسن خال کامضہ و اَصَغر وَبَوِینَ کی شاعری کی تفہیم میں اضافہ کرتے ہیں فیفَس کے شعری آبنگ ہر ہر وفیسر گوبی چند نادنگ کامضمون اور فیف کے شعری رتبے پر ڈاکٹر عیتی النہ کامضمون فیضیات پر ایک اضافہ ہے۔ فرمان فتح بوری کامضمون مجنوں نیاز اور نگار پرنئی معلومات کی فراہمی کے ساتھ نئے سوالات کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر کبیر احد جائشی نے پر وفیسر بإ دی حسن ہر مضمون انکھ کرحت شاگر دی اور اہل اوب فارسیہ کی طون سے فرض کفایہ اوا کر دیا عصمہ چنجائی کے ناول کے فن کو ڈاکٹر صا وق نے ایک نئے انداز سے پر کھنے کی کوششش کی ہے۔ کے ناول کے فن کو ڈاکٹر صا وق نے ایک نئے انداز سے پر کھنے کی کوششش کی ہے۔

ہمیں اعتراف ہے کہ اس کتا ہے کہ کے تھے وہ 'جیٹم زلیخا' کی روشنی بن گئے ہوں
ہمت سے مضامین جو شاید ہمادے لیے تھے گئے تھے وہ 'جیٹم زلیخا' کی روشنی بن گئے ہوں
گئے مگر ہم نے کوشش کی کہ جن مضامین کے بادے میں علم ہوگیا کہ وہ شائع ہوچکے ہیں ان
کو اس کتا ہے س شامل نہیں کیا ہے۔ اگر اس کے باوجو دبھی کچھ مضامین شائع ہوچکے ہیں تو
تی صاحبِ مضمون سے شکوہ کرنے کے ہجائے اپنی لاعلمی کا اعتراف کروں گا۔ البتہ وہ
مضامین جو ہروفیسر خواجہ احمد فارو تی پر ہیں ان میں شائع اور غیر شائع شدہ کا فنرق
بیش نظر نہیں رکھا گیا ہے۔

یس ممنون ہوں اپنے ان احباب کا جفول نے اِس تاریخی دستاویز کی تکمیل میں میرے میں تھ تعاون کیا۔ شکر گذار ہوں ان بزرگوں اور دوستوں کا جفوں نے میری درخوا ست برس تھ تعاون کیا۔ شکر گذار ہوں ان بزرگوں اور دوستوں کا جفوں نے میری درخوا ست برس ارمغان کے لیئے ضمون لکھے اور اس کتاب کی اشاعت کی تاخیر کے باوجود وہ آزر دہ اس اس میاس ہوں دبلی اُر دوا کا دمی کے ارباب صل وعقد کا کہ ان کے تعاون سے بہ کر سے منصد شہود پر آرہی ہے۔

بروفیسر طهیر احمد صدیقی صدر شعبه اُردو دېمي یونی درستی دېلی

مجھے پیلوم کرکے بڑی مسترمت ہوئی کہ دہلی یونی ورسٹی لینے شعبۂ اُرد وسکے لائق وہامورصدر اور یر وفیسرا ورمیرے عزیز دوست جناب خواجہ احمر صاحب فاروقی کے نام پر ایک گولڈ مٹرل مماز أدوطلبه كيا يتبحيزكررسي بداورشعبه أردو ان كى خدمت ميں ايك علمي ويا د گارى مجلّه ندركرنا جا ہتا ہے، یہ دونوں بخویزیں خواجہ صاحب موصوت کی گراں قدر ووقع ادبی قیقی خرمات کے یک گونهٔ اعتراف کی حیثیت رکھتی ہیں اور لینے محسن کی شکرگزاری واحسان شناسی کا تبویت ہیں۔ پیک گونهٔ اعتراف کی حیثیت رکھتی ہیں اور لینے محسن کی شکرگزاری واحسان شناسی کا تبویت ہیں۔ خواجه صاحب نے میترقتی میر' اور دلبتان دملی سے نیائندہ شعرا پراچھاا دبی قیقی کام كيا ہے "أردوسي وہا بى ادب " ان كا برا امعياري كام مهے ۔ ان کے مضامین سے متعدد مجموعے شائع ہوکر آردو کے ادبی صلقوں کی تحبین سے ستحت

تهمريه بين اوران سيطليه وإما تزه اردوسجيال طوريرمتنفيد مبوية بسيمين". يا دِيارمهربال" ان کی خاکہ بگاری ومرقع آرائی کا دیکش نمویہ ہے۔

ان کا اسلوب بهبت بیخیة ، شگفته اورشانسته بید ، اس میں دیلی اسکول کی تکفتگی و تحد کی بیک وقت جمع اورشیروشکریدے۔ میچنج فصیح اورمعیاری آرد و لکھنے والوں کی محدود تعب را میں

وه فيطري حقيقي ادبيب مين ادب أن كابيتيه نهبي بلكه ذوق ومزاج ، اورٌ صنا بيحصونا بلکہ بوری زندگی ہے۔ شایر ہی ان کی کوئی بات ادب وشائستگی سے خالی ہوتی ہو۔ ایسے ایکھے ادبیوں اور ایکھے انسانوں کی قدر کرنا علم وادب اور فن و منرکی قدر انی ا وراینے خسنِ طبع اور خوبی مذاق کا نبوت فراہم کرنا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ کا یادگا ہی مجلہ ' شعبه أردو اورآب حضرات كى مساعي حبيله كالميابي سيسه بم كنار مهول -

(مولانا) الوامسن على دصاحبة ظلهٰ

## خط

#### پیش نفط از بردفیسرواکشرعبدانته عباس ندوی صاحب بی ایج وی کیندژ امتاذاد بیات عربی ام القری یونی وسطی محدم مرمه

پروفیسرخواجه احرفاروقی کااولیا نے ادب میں بڑا اونچامقام ہے، وہ قلعۂ معلّیٰ کی زبان کے وارث اورنیا گان کہن کی روایات کے این ہیں، ان کی تحریر کلاسیکل ادب کے بائین اورعصر حاضر کی حقیقت بیندی کا آئینہ ہے، ان کا ادب اگر ایک طرف محفل دوئیں کا عکاس ہے تو دوسری طون تقویم نو کا عمار بھی ہے، ان کی تحریر پڑھتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدیم وجدید دونوں کے صحت مندعناصر کوخواجہ صاحب نے اپنی تحریر میں جذب کرانے ہے۔ غالب کی زبان میں خواجہ احرفاد وقی کے انداز بین کو " شانۂ زلفن البهام" اوران کی دفیارِ لم کے جنبشِ بال جبریں "کہاجائے تو یہ شاعانہ انداز بیان مبوکا۔ لیکن وہ بات جس برمبالغ کی تہمت نہیں عائد کی جاسکتی ہے ہے کہ محتوبات خواجہ اُددوا دب کے علمی وثیقے ہیں جن سے مندلی جائے گی اور خوت کے رائدوا دب کے علمی وثیقے ہیں جن سے مندلی جائے گی اور وقت کے ساتھ اس کی افا دیت و جمت میں اضافہ موتا رہے گا۔

ان محتوبات میں سے چند خطوط کا مخاطب یہ راتم الحروت بھی ہے ، جس کے مسودات و مضاین بہت الجھے بھرے اور غیر مرتب رہتے ہیں سوا ہے چند تحریروں کے اور چند خطوط کے جن کوئیمتی اثاثہ اور اوبی سرمایی مجد کر حفاظت سے رکھا ہے ، ان میں تصویر توکسی بئت کی نہیں ہے کہ جس بر حیث د تصویر بتال ... کا مصرع موزوں نہوسکے البتہ چند خطوط خواجہ صاحب کے بھی ہیں جنوبی میں سنے خود بار بار بڑھا ہے ۔ اور اپنے لڑکوں سے کہا رہتا ہوں کہ اگر قلم بار بار بڑھا استے میو تو ان تحریروں کو بڑھو۔

یکوٹے نے کا سلیقہ سیکھنا جاستے میو تو ان تحریروں کو بڑھو۔

عربی کے ایک شہورا دیم مسطفی صادق الرافعی مرحوم اس صدی کے کامیاب انتابردا ذوں میں الم کیے جاتے ہیں ان کے مکتوبات کا مجموعہ (یہ نہ پوچھے کس کے نام نکھے گئے تھے) شائع ہوا تو اس کا نام کھا کیے جاتے ہیں ان کے مکتوبات کا مجموعہ (یہ نہ پوچھے کس کے نام نکھے گئے تھے) شائع ہوا تو اس کا نام کھا گیا اوراق الورد" گلاب کی بتیاں " اگر میمونہ وحید اپنے ریسرے کے لیے ان خطوط کو مجھ سے طلب نہ کر ہیں اور میں خود ان کو تنائع کر آیا تو کو بئی اسی طرح کا خوبصورت سانام شجویز کرتا۔

## عقبارت بمحرس سے ہے

ایک بین کیا اسادی دنیا کو عقیدت جھ سے ہے وضعدادی تجھ سے ہے میاس شرافت تجھ سے ہے علم کے گلش میں رنگ دنور ونکہت تجھ سے ہے علم کے گلش میں رنگ دنور ونکہت تجھ سے ہے فکر دفن کی زندہ دصالح روایت تجھ سے ہے فکر دفن کی زندہ دصالح روایت تجھ سے ہے ہرطرف اُد دو کی عزبت اور تنہ ہرت تجھ سے ہے اُرج جنس نقد کی یہ قدر وقیمت تجھ سے ہے اُرج جنس نقد کی یہ قدر وقیمت تجھ سے ہے بنض اُد دو ہیں تب و تاب حرادت تجھ سے ہے بنض اُد دو ہیں تب و تاب حرادت تجھ سے ہے جمعی اُرد و ہیں تب و تاب حرادت تجھ سے ہے جمعی اُرد و ہیں تب و تاب حرادت تجھ سے ہے جمعی اُرد و ہیں تب و تاب حرادت تجھ سے ہے جمعی ہے جمعی ہے جمعی ہے جادہ پیران کی سطوت اُن کی تنوک تجھ سے ہے جمعی ہے جادہ پیران کی سطوت اُن کی تنوک تجھ سے ہے جمعی ہے جادہ پیران کی سطوت اُن کی تنوک تجھ سے ہے جادہ پیران کی سطوت اُن کی تنوک تجھ سے ہے جادہ پیران کی سطوت اُن کی تنوک تجھ سے ہے جادہ پیران کی سطوت اُن کی تنوک تجھ سے ہے جادہ پیران کی سطوت اُن کی تنوک تجھ سے ہے

علم کی دنسیای ہرکوئی ہے تیرامعقت و تو نے دی ہے زندگی کر دار کی اقدار کو تیری خوش خوئی کے ہیں لینے پر ائے معترف تیری خوش خوئی کے ہیں لینے پر ائے معترف تیری ذاتِ محترم ہے صدبہار اندر بہار تو نے اہلِ علم کو راہیں دکھائی ہیں نئی تو نے اہلِ علم کو راہیں دکھائی ہیں نئی یہ کرشمہ ہے تری خاموش جدو جہد کا تو نے جا ہے نئی تنقید کو وزن و دفت ار تو کے جوانوں سے جوان و دفت ار تو کے میں اوری خاموش میں جدو جوان و دفت ار تو کے میں اوری خاموش میں جو انوں سے جوان و دفت ار تو کی میں اوری خاموش میں جو انوں سے جوان و دفت ار تو کے میں اوری خاموش میں ہے جوانوں سے جوان داروی خاروی خاموش میں جو انوں سے جوان داروی خاروی خارو

مهرعالم تاب بن کر دہر پرچھایا رہے تا ابد تیراجہان علم پرسایا رہے تا ابد تیراجہان علم پرسایا رہے

#### سيام سيام بخدمت جناب پروفيسرخوا جداحدفاروقی

شعبهٔ آردوکے بانی ، خواجهٔ آروزبال آبیب اس وقت اُردوکے ایم رکارواں آب کے دم سے ہواہے حالِ صداحترام دبی یونیورسٹی کے شعب اُردوکا نام آب نے شعبہ کو بختاہے کچھ ایسا امتیاز آج ہے اُردوزبال کوآب کے شعبہ بنانہ کارنامہ کرئنی من ررسا کی روشنی چَمپ گئے تاریخ کے کھوئے ہوئے اوراق می میرکی غطمت کا اک نقش وشن کردیا "آب کا طرز نگارشس شرمهٔ ابل نظر رشک ہے ابلِ قلم کو آپ کی تحسر پر پر آب کا طرز نگارشس شرمهٔ ابل نظر اس حقیقت کو کیا ہے آب کا حارز نگارشس شرمهٔ ابل نظر اس حقیقت کو کیا ہے آب کی تاریخ کے تعرب جتہ جتہ داتیاں آپ کے فن کا اعاط کر نہیں کئی زبال میرے لب تک آئی ارباب فن سے کر فر آب کی ختم کر تا ہے شخن مرکز ابلِ نظر کے قبلہ اربابِ فن سے شعبہ اُردو سے رشتہ آپ کا باقی رہے شعبہ اُردورقص ہیں ہو برم میں ماقی رہے جام اُردورقص ہیں ہو برم میں ماقی رہے

یه نظم زوفیسه خوا حد احمد فا مروقی صاحب کی خدمت میں اس وقت بین کی گئی تھی جب وہ دہلی یونی درسٹی کی ملازمت سے سے سبک دوش ہوئے تھے۔

## مررعفيارت

بهضدمت استادى المحترم يروفيسرخوا جدا صرفاروقي

جس سے ہوئیں راہیں عمل وعسلے کی روشن تقی شعیمیں وہ نور کامیٹ ارتری ذات دہلی کے اداروں میں جو اردو کا سے ماحول بے شہرترے عزم جوال کی سے کرا مات کیا کیا نہ ہوا وربینے آزار زلمسانہ لیکن تری ہمت نے ہراک چال کودی مات ہے حق سے دُعا ، ہم کوبھی وہ عسنرم عطا ہنو جس غرم سے انوار میں ڈھل جائے بیظلمات ہے اب میں ہمیں تیری برابت کی ضرور ت سيعة أج بنجى مسموم فضاً ، "ملخ بين حالات تهذبيب ومنزافت كانهمين تتجديسيهملا درس اخلاق ومروّت کا تمویهٔ سبعے تری زایت شحریرکا ده نطفت ، وه سنشیرینی گفتار روه کونز وتسسنیم میں ڈوبی ہوئی ہر بات كس طرح بياں تيجيے، ئے دل كالجوعہ الم الفاظ کے جامے میں سماتے نہیں جذبات «گفتارکے اسلوب بیہ مت ابونہیں رہ<sup>ہ</sup> ا جب روح کے اندر متلاطم ہوں خیالات "

## قطعدارح

ه بجرا المرخواجه احمرفارد في برفيسرامي رس دبي بوني ورسي

خواجہ صاحب پہوفضٹ رقی سے بارشش بطفت خاص ہے بیہہے ہو مبارک یہ علم کا اعسےزاز اوج اقبال بحومنت اسب قدم خواحب رئخواج كان أردو بين معترف آیہ کے ہیں اہلِ فت کم سارے عالم میں دھوم آردو کی آپ کے دم سے ہے خداکی قسم ہے زباں آپ کی گھر افشا ں ہے تعلم آپ کا زبال کاعس نب به " زیبا" سبے بس یہی تاریخ

#### Marfat.com

919 AT = 19 44 + Y.

## سركارس

نام:

خواجه احدفاروقی خلف مولوی حسن احدم حوم ابنِ مولوی اسدالشر ابنِ مولوی مظهرالسُّرابنِ مشیرالدوله محقق الملک و دانشرخال بها در مناظر جنگ .

ولادت: تعب ليم:

۳۰راکتوبر ۱۹۱۷ء بمقام بچھراؤں ضلع مراد آباد (یوبی ) بی- اے انگریزی ادب - تاریخ یورپ - تاریخ عہدمعن لیہ ۔ فارسی ادب کے ساتھ ۔

ایم-اس انگریزی کا ایم-اسے فارسی کا ایم-اسے آردوعردی کے ساتھ ۔

بی ایج دمی اُردو به مکتوبات اُردوکا تاریخی و ادبی ارتفت! دبلی بونی درستی ۱۹۵۳ء

موجوده منصب: (۱) بروفیسرایمی ری ش تاحیات دہلی یونی دستی ۱۹۸۵ (۲) سنیئرفیلوانڈین کاؤنسل میں مٹاریکل ریسرج ۔ ہند

دوسرے مہرے: ۱- پروفلیسرو صدر شعب و اُردو دملی یونی ورسٹی ، دہلی دہلی یونی ورسٹی ، دہلی

سبکدوشی: یکم نومبر ۱۹۸۷ء بو بندگی کہ جیموٹ گئے بندگی سے ہم ۲- ڈین - آرٹس فیکلٹی، دہلی یونی ورسٹی ۱۹۲۲ء سے ۱۹۲۷ء کی

> ۷۷ - راک فلر دیسرج اسکالرمغربی پورپ پیس ۱۹۵۷ ء سے ۸۵ ۱۹۶۶ تاک

ه به بهندوستانی ادب کے مہمان پروفیسر کی جیثیت سے دس کان س یونی ورسٹی امریجیرس ۱۹۶۱ء سے ۱۹۶۳ء تک

۷- ہندوشانی ادب کے مہمان پروفیسر کی حیثیت سے روس کی ماسکولینن گراڈ اور تاشقِند یونی ورسٹیوں میں۔ ۱۹۶۷ء

٤- أردوكم مهمان يروفيسركي حيثيت سے فرانس ميں - ١٩٩٨ع

۸- اُردوکے مہمان پروفیسر کی جیٹیت سے مغربی جرمنی میں۔ ۱۹۹۱

۹ ۔ اُرَدو کے مہمان پر وفیسر کی حیثیت سے راجستھان بونی ورسٹی

ا در کشمیر بونی درسٹی میں کام کیا۔

تصنيفات اورتاليفات:

"میرتفی میر: حیات اور شاعری " مطبوعه انجمن ترقی اُردو بهت در همه ۱۹۵۳ اس کتاب کو ۱۹۵۶ بیس سابه تیه اکا دمی کے ادبی انعام کا مستحق قرار دیا گیا۔ اس کو یو بی گورنمنٹ نے بھی اعلیٰ ادبی انعام سے نوازا۔

"کلامیکی ادب" تنقیدی مضامین به مطبوعه دیلی ۱۹۵۳ "مرزاشوق لکھنوی" مطبوعه کھنو ۵۰ او مقدمه از حضرت نیاز فتح پوری "مکتوبات اُردوکا ادبی و تاریخی ارتقا ؛ مکتوباتی ادب کا حب ازه یش تحقیقی مقاله به

"ننی شاعری "مطبوعه آگره ، جار ایرنین شالع بوئے سندهیا حکوت نے ادبی انعام کامستحق قرار دیا۔ ۱۹۴۰ء " ذوق وجستجو" مطبوعه تکھنو ۱۹۶۷ء ۔ تمیراد بی انعام ملا ۔ "أردومين وبافي ادب "مطبوعه دبلي ١٩٦٩ء - بين الاقوامي كانكريس أف اورى انظل است اين آرير امريجه كامقاله " دستنبو" فارسى سے انگریزی میں ترجمہ مطبوعہ ایتیابیلشنگ باؤس دہلی ، نیویارک ، ۱۹۷۰ بروفیسر بیشم ادر ڈاکٹر پرسیول اليبيركے تبصرے ۔ " بحراغ ره گذر" مطبوعه دہلی ۱۹۷۴ء ۔ یوبی اُردواکادمی کا انعام ملا ۔ "يادِ يارِمهربان" مطبوعه دہلی ١٩٧٥ء " يادنامه" برنس مين "مسزا تدرا گاندهی ۔اُن کی باتوں میں گلوں کی خوشبو" « غدر کی کہانیاں " نیٹنل بک ٹرسٹ۔آدان پردان منصوبہ «آکسفور ڈمصتور انگریزی اُردو ڈکشنری "مطبوعه آکسفورڈ لونی دری ورثی مخطوطات کی ترتیب و تدوین: مذكرهٔ سرّوريا عمدهٔ منتخبه ۹۹۶ شاعروں کا تذکرہ مولفہ سر ور متوفی ۱۹۳۷ و ۱۹ مطبوعه بمبنی ۱۹۹۱ و ین زنت جوابرلال نهر و کی تنج خوبی ازمیرامن دبلوی مورخه ۱۸۰۲ء مطبوعه تمبنی ۱۹۲۱ء

تنقیری مقدمہ کے ساتھ

مرزاغالب کے غیر مطبوعہ فارسی خطوط ' نے گین کے نام مطبود ملی ۱۹۱۰ خدنگ نیرر: جنگ آزادی کا روزنامچہ۔ از معین الدین مسن

مطبوعد دملی ۱۹۷۲ء مع مقدمه

دیوانِ بقا تیریکے معاصر بقااکبرابادی کاکلام مطبوعه بلی مع مقدمه

د پوانِ میرشوز مطبوعه د بلی ۱۹۶۳ء

د بدانِ قَائم مطبوعه د ہلی ۱۹۲۴ء

دتی اُرد و اخبار - بهم ۱ع کا پورا فائل مفدمه کے ساتھ شالع کیا

گیا-مطبوعه دہلی ۷۲ ۱۹۶۶

قديم د تي کاليج نمبر ۱۹۵۳

انشاك أردو مسهراء كي ليحفنوي قديم نتر مطبوعه دبلي ١٩٤٢ع

قانون النبال انيسوس صدى كاقلمى نسخه ليمطبوعه دبلي ١٩٤٢ء

ارمغان أصفت الصفت على مخريرين مع مقدمه - مطبوعه دالى

منی ۱۹۲۲ء وغیره وغیره

مندرجه ذیل کتابوں کے لیے خاص ابواب کھے:

انگریزی میں انٹرین لٹریچر:مطبوعه آگره باب: اردوزبان وادب

۹۵۹ء میں جھیں۔ دوسرا ایرنیشن ۱۹۸۲ء

معاصر مهندوت انی اوب سامتیه اکادمی باب: اُدو

جامع تأريخ مبند ١٨١٨ تا ١٥٨١ع حلدان باب: أرّدو مطبقه ١٩٨٥ع

ا نڈین لٹر پیچر جلد ۱۹ ، شملہ کے ابٹرین انسٹی ٹیوٹ سے ۱۹۷۲ء میں

شائع ہوتی ۔ باب : اُردو

جامع تاریخ بهند ، بابرسے اورنگ زبیب تک ، اُرَد و سے متعلق

باب

اس کے علاوہ اسلامک کلیحر انڈین بن۔ اسٹیٹس مین ، ٹانمسل من انڈیا دغیرہ میں علمی واد بی و تاریخی مضامین شائع ہوسئے۔

131289

نگار، اُرَدُو، ہمایوں ، جامعہ، اُردوادب، معادف ، برہان، آج کل وغیرہ کے یہے مضامین ان کے علاوہ بیں جن کی تفصیل بین کرناوٹنواہے۔ حضرہ یا گرزمنٹ ، ساہتیہ اکادمی، یوبی اُردواکادمی، یوبی گرزمنٹ، بہار اُردواکادمی، تیر اکادمی نے اوبی انعامات دیے اور کشمیر یوبی ورشی کے شعبہ اُردو نے ۱۹۸۲ء میں ضلعت اعزاد عنایت کی ۔

انعام واكرام:

بين الاقوامي كانفرنسول بيس ستركت:

دہلی ہے فی درسی کے نمائندے کی جینیت سے مستشرقین کی ہیال قوامی کانگریس منعقدہ میں خربی یہ ۱۹۹۵ء منعقدہ نئی دہلی ۱۹۹۳ء اور این۔ آربر امریحہ ۱۹۹۷ء میں شرکت کی اور مقالے بڑھے۔ این۔ آربر امریحہ ۱۹۹۷ء میں شرکت کی اور مقالے بڑھے۔ ایشیائی علوم کے کنونش منعقدہ بوسٹن امریحہ ۱۹۹۲ء انشادیت کی بین الاقوامی ایسوسی ایشن بیرس ۱۹۹۸ء الماریک کی جینیت سے غالب سے متعملت بین الاقوامی سمیموزیم کی ترتیب و تنظیم۔ ایشیائی اوبیات کے نماکرہ مغربی برلن ۱۹۹۱ء ابی و ڈبرک کالج کے مکالمہ سیلی اوک انگلتان بیں شرکت۔ بولائی ۱۹۹۰ء میں و ڈبرک کالج کے مکالمہ سیلی اوک انگلتان بیں شرکت۔ بولائی ۱۹۹۰ء میں سرستیدا حمد خال

بیرست بیرس بونی ورسی آ من سیاون کے تعلیمی فورم میں تنمرکت کی ۔ ۱۹۸۲ء میں "متنشرقین اور اسلام"کے بین الاقوامی بمیوزیم الممرکڑھ بیں شرکت کی اور مقالہ پڑھا۔

خصوص اور توسيعی خطبات:

۱۹۶۱ء میں شکاگو یونی ورسی کے زیراہتمام سوامی و دیکاندلکیر دیا۔ ۱۹۹۸ء میں اکاڈیمی آف سائنس پر اگ جیکوسلواکیہ میں خطبہ ۔ ۱۹۶۷ء اور ۱۹۷۷ء میں بون اور برن میں اقبال پرلکیر۔ ۱۹۶۱ء میں دسکان میں یونی درسی امریحہ میں خصوصی تیجے: بیشنلزم اور

اُردو تناعری نیز اسلام پرتین کیجر۔
ایرین ۱۹۸۴ء میں آکسفورڈیونی ورشی کے زیرا ہتام ہندوسانی
علوم کے مرکز سیسٹ ایسنتنی کالیج آکسفورڈ میں توسیعی خطبہ ۔
مئی ۱۹۸۴ء میں یونی ورشی آئون لیڈز ، لیڈز انگلتان بن صوی لکیجر۔
جون ۱۹۸۴ء میں بین الاقوامی بن سیموزیم یوگوسلاویہ میں بشرکت ۔
علی گڑھ لم یونی ورسٹی ، کشمیریونی ورسٹی ، عثمانیہ رونی ورسٹی ،
والمنڈ جو بلی کیج عثمانیہ یونی ورسٹی ، سنٹرل یونی ورسٹی سرا باد ،
جواہر لال نہرویونی ورسٹی ، گور کھ پوریونی ورسٹی ، میٹریونی ورسٹی ،
ندوۃ العلماء کھنٹو کے رنڈا ہاوس کا نووکیشن ایڈرلیس ۔
منتر شطبی کمیٹی انٹرنیٹ نل سیموزیم برسلسلہ جننِ صد سالہ معتر شطبی کمیٹی انٹرنیٹ نل سیموزیم برسلسلہ جننِ صد سالہ معتر شطبی کمیٹی انٹرنیٹ نل سیموزیم برسلسلہ جننِ صد سالہ معتر شطبی کمیٹی انٹرنیٹ نل سیموزیم برسلسلہ جننِ صد سالہ معتر شطبی کمیٹی انٹرنیٹ نل سیموزیم برسلسلہ جننِ صد سالہ معتر شطبی کمیٹی انٹرنیٹ نل سیموزیم برسلسلہ جننِ صد سالہ معتر شطبی کمیٹی انٹرنیٹ نل سیموزیم برسلسلہ جننِ صد سالہ معتر شطبی کمیٹی انٹرنیٹ نل سیموزیم برسلسلہ جننِ صد سالہ موزا غالب ۱۹۵۹ء

لائف ممبرکل مهندانجن ترقی اُردو معتر تنظیمی کمیٹی انٹرنیٹ نل سمبوزیم برسلسلہ جبن صد سالہ مرزا غالب ۱۹۹۹ جنرل سکریٹری انڈو پاک تان کلچرل کانفرنس افتتاح بنڈت جواہر لال نہرو ۱۹۹۱ سکریٹری شعبہ عربی و فارسی ۳۰ دیں کل مهن تعلیمی کانفرنس به وائس چیر پئن ادارہ مطالعات اقبال حیدر آباد دائس چیر پئن ادارہ مطالعات اقبال حیدر آباد دائس چیر پئن ادارہ مطالعات اقبال حیدر آباد منبراد بی ساہتیہ اکادمی ، گیان بیٹھ ، غالب اکادمی مسرجاس انتظامیہ ترقی اُردو بورڈ نئی دہلی ۱۹۲۹ء ، ۱۹۷۳ء ، ممبر جاس انتظامیہ ترقی اُردو بورڈ نئی دہلی ۱۹۲۹ء ، ۱۹۷۳ء ،

ممبرلس ادارت : اُد دو انسائيكلوپيڙيا ترقی اُړ دو بورڈ ، حکومتِ مند ممبرلم ايوارڈ کمينٹی حکومتِ مند ۱۹۳۳ء ممبرلم ايوارڈ کمينٹی حکومتِ مند ۱۹۳۳ء

مبرادبی بورو مولانا آذاد اوری انتل رئیرج انسٹی ٹیوٹ سیدر آباد مبر وبی آددواکادی ، مبر دملی آددواکادی ، دائل ایت یائک سوسائٹی امریخن اوری انتل سوسائٹی ممبر کم ورث ۱۹۸۷ء ، ۱۹۸۵ء ، ۱۹۸۷ء ۱۹۸۵ء ممبر مولانا ابوالکلام آزاد کی تصانیف کی گرد آوری کمیٹی ، ساہتیہ اکادمی صدر ڈاکٹر ذاکر حیین ممبر حضرت امیر خسر آ انترن میں گڑھ ، گور کھیور ، لکھنو ، الد آباد ، ممبر : ترویتی ، عثمانیه ، اگرہ ، علی گڑھ ، گور کھیور ، لکھنو ، الد آباد ، اورے بور ، کانبور اور میر ٹھ یونی ورسٹیوں کے بورڈ آف اسٹرین اور در سیرج ۔ انتہاد ، ماسکو اور دندن (بی بیسی) سے۔ دنی در کھی ، واشنگٹن ، تاشقند ، ماسکو اور دندن (بی بیسی) سے۔

نئی دہلی ، واشنگٹن ، تاشقند ، ماسکو اور اندن (بی بیسی) سے۔
امریکے ، انگلستان ، روس ، مغربی جرمنی ، فرانس ، دے ٹی کن ،
ہالینڈ ، یونان ، سوئٹ رلینڈ ، ناروے ، جیکوسلوواکس ،
یوگوسلاویہ ، اسپین ، ایران ، مصر ، شام ، عراق ، اردن ،
ترکی ، سعودی عربتان ، جایان ، کناڈا ، سری لنکا دغیرہ ۔
ترکی ، سعودی عربتان ، جایان ، کناڈا ، سری لنکا دغیرہ ۔
کا ۔ یونی درسٹی روڈ ، دہلی یونی درسٹی ال کلیو ، دہلی یا۔ اللہ اللہ کا دیا ہے ۔ اسپی درسٹی دوڈ ، دہلی یونی درسٹی ال کلیو ، دہلی یا۔ اللہ کا دیا ہے ۔ اسپی دوڈ ، دہلی یونی درسٹی ال کلیو ، دہلی ہونی درسٹی ال کلیو ، دہلی ہونی درسٹی ال

نشریات : علمی سسفر:

پست

#### وہ کتابیں جوخواجہ احد فاروقی کے نام معنون کی گئیں ، ۱- نظیراکبرآبادی (انگریزی) از پروفیسر محرسن مطبوعه ساہتیہ اکا دمی نئی دہلی ساء ۱۹۷۶ ۲- ہندوشانی قصوں سے ماخوذ آردومتنویاں ازیروفیسر کویی جندنار تا مطيوعه مكتة وحامعه دبلي ٣-مثنوى اورمتنويات ازبر وفيسر وبإب استرفي مطبوعه مكتبه أردو يتسنبه مطبوعه محتبه شاهراه دملى بون ۱۹۲۹ع ہم۔ یحندتصوبر بتاں مطبوعه غالب اكادى دېلى جون ١٩٤٢ء مطبَوعه سامتیه اکا دمی ننی دېلی ٨- مضامين يريم حيند مرتبه بروفيسر قمررسس مطبوعه ببنج يبلشرز ككفنأ مطبوعه نصرت بیلشرز کھنو ۱۱- یا دِ وطن مرتب بینڈت تکشمی نرائن تاتبش دیلی

### ده على ادر تنقيدي مقالي جوير دفيسرخواجه احرفار دفي كمتعلق لكهيك،

۱- بیگم فریده وقاله عثمانیه یونی ورستی، حیدرآباد دکن
۱۹ من ایم فل کا مقاله ۲۹ میمونه وحید عثمانیه یونی ورستی، حیدرآباد دکن
۲۰ بیگم میمونه وحید عثمانیه یونی ورستی، حیدرآباد دکن
۳۰ شیم ایم فیلیم شری و کلیششو یونی ورستی تردیتی میموند ایم فل کا مقاله ۲۹ میم داشده مسعود اله آباد یونی ورستی مطبوعه کیبیشل شائمس میڈیسن وسکان سن
۵- خواجه احمد فادوقی بزبان انگریزی مطبوعه کیبیشل شائمس میڈیسن وسکان سن
۱۹ مریخه مورخه ۱۳ راکتوبر ۱۹۹۱ میرنی بربان مینگرین لائفت اور لیر بیر بیر بربان مینگرین لائفت اور لیر بیر بربان مینگرین لائفت اور لیر بیر بربان مینگرین لائفت اور لیر بیر بربان مینگرین در بیر بربان مینگرین ایر بربان مینگرین مینگرین مینگرین ایر بربان مینگرین مینگرین ایر بربان مینگرین مینگرین مینگرین مینگرین مینگرین مینگرین مینگرین مینگرین مینگری

# عمر رائگال

یہ خود نوشت ہیں عزیزی فہیر احمد صدیقی کے اصراد پر لکھ دہا ہوں ہو میرے عزیز شاگرد ، ہم کار اور رفیق ہیں۔ اِس پر مستزادیہ کہ ایک جگری دوست کے بھائی ہیں۔ ہیں بُرانی دضع کا کمزور سا آدمی ہوں۔ ان کے اصرار کی تاب نہ لاسکا۔ یہ اصرار نوجیم فرطت کے اصراد سے مل کر دوا تشہ ہوگیا۔ اس نے واقعی میرا ناطقہ بند کر دیا۔ اُسطے بیٹے یہی در " یہ ہی اصرار ۔ مجھے اِن دونوں کو ما پوس کرنے کی ہمت نہیں ہوئی اگرچہ اِس سے پہلے کئی دوستوں کو انجاز کرچکا تھا۔ اب یہ سرگذشت شروع تو کر دی ہے لیک رساند ، اپنی عمری ہو بالیاں کہ رساند ، اپنی عمری ہے وفائی سے ڈرگٹ ہے۔ اِن عزیز وں سے بہتیر اکہا کہ ببایاں کہ رساند ، اپنی عمری ہے۔ آب کو نیند آنے لگے گی۔ اِس میں مزعرت ہے ، نہ میری کہانی بڑی ہے لیک فوائی نوبول کر لیا کچھ اپنی فوٹ کار کر ایا کچھ اپنی فوٹ کا اعتران اور خدا کی نعمتوں کا فکر د دوخرت یعقوب اور حضرت یوسف کا قفتہ انجیل مقدّس میں بھی ہے اور قرآن پاک میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا قفتہ انجیل مقدّس میں بھی ہے اور قرآن پاک میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا قفتہ انجیل مقدّس میں بھی ہے اور قرآن پاک میں مخصرت یعقوب اور حضرت یوسف کا قفتہ انجیل مقدّس میں بھی ہے اور قرآن پاک میں مخصرت یعقوب اور حضرت یوسف کا قتمہ انجیل مقدّس میں بھی ہے اور قرآن پاک میں میں بھی۔ ایک ایرانی نے اسے مختصر الفاظ میں یوں بیان کیا ہے ، آزادی کے بعد دہلی میں بھی۔ ایک ایرانی نے اسے مختصر الفاظ میں یوں بیان کیا ہے ، آزادی کے بعد دہلی میں بھی۔ ایک ایرانی نے اسے میری کہانی اس سے بھی زیادہ مختصر ہے ۔ آزادی کے بعد دہلی میں بھی۔ ایک ایرانی نے دہ دہلی میں بھی۔ ایک ایرانی نے دہلی میں ایک بیا ہو کہانی اس سے بھی زیادہ مختصر ہے ۔ آزادی کے بعد دہلی میں بھی دیا نے ایک میں بھی دیا ہوں ہے ایرانی نے دہلی میں بھی دیا دو قرآن کی کے بعد دہلی میں بھی دیا ہے ایک میں بھی دیا دیا ہو کہ میں کہانی اس سے بھی دیا دو ایک کیا ہے ۔ آزادی کے بعد دہلی میں بھی کیا ہوں کیا کیا ہوں کیا کو دیا گونا کیا ہوں کیا کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گونا کیا ہوں کیا کیا ہوں کیا کیا ہوں کیا کیا ہوں کیا گونا کیا ہوں کیا گونا کیا ہوں کیا کیا ہوں کیا گونا کیا ہوں کیا کی کیا گونا کی کو کو کر کیا گونا کی کیا کیا کیا کی کو کر کیا گونا کیا کیا کی کو کر کیا گونا کی کر کی کو کر کیا گونا کیا کی کر کیا کی کی کر کر کر کر کر کر کر کی کر ک

ا بروفیسراختراقبال کمانی جن کی نظم احباس نارسانی نعتیه شاعری میں امتیازی درجه رکھتی ہے اورجس نے مرینه منورہ کے قیام میں مجھے سرمایئه نشاط سے تو نگر بنا دیا۔ پدری نظم مضمون کے آخر بی دوج ہے۔
کمی داکھ مسر فرحت فاطمہ ریڈر دہلی یونی ورسٹی ۔
کمی داکھ مسر فرحت فاطمہ ریڈر دہلی یونی ورسٹی ۔
کمی یہاں اس کا پہلاحقہ بین کیا جاتا ہے۔

جوم ندوتان كا دل اورجمهوريهٔ مهند كا مركزيه ، أرد و كى خدمت كى سعادت مجينصيب ہونی جے میں نے نا قابلِ بیان دستواریوں اور دفتوں میں سرانجام دیا۔ میں ان باتوں کا ذکر اس کیا نہیں کرتا کہ میں انگلے وقتوں کا ادمی ہوں اور سر ایل مشینته فروبند کا قائل مہوں ۔ ان باتوں کا ذکر میری طبیع غیور کوکسی طرح گوارا نہیں۔ دوسرے یہ ڈرمھی ہے کہ اس نا وکٹ فکنی اور قدر اندازی کے ذکر سے کہیں محبوب کے دست و بازو کو نظرینہ سنگے۔ اب بذشکوہ سے بذشکا بیت ہے۔ بس شکر ہی شکر سے سے ہزارحتریں پرسٹش ہوئی مگرہم نے

ينه دل كا زخم د كھايا ، ينه أن كا نام كسيا

مجھے اس مضمون کے لکھنے میں سب سے برا تا مل بہ تھاکہ بیعبث کام ہے جب سعترى وحافظ ميروغالب انيس واقبال بذريع اورجشيد وبهرام وبرويز بيونر خاک ہوگئے توہیں شمار قطار میں ہوں ع

آئی و فائی تمام معجزہ ہا۔ے مبنر

عمرکے ساتھ میہ احساس بڑھتا جارہا ہے کہ میں نے بہت وقت ضایع کیا ہے اوریہ عمرع دیر جوغیرت پوسف سے اس سے وہ کام نہیں لیا جو لے سکتا تھا ا ہ و زعمرے کہ گزشت ایں جنیں

یس نے اس سوانح کا نام "عمرِ دائیگاں " دکھاسے جس پرمیری دوست ارسلاداتھن بے صدخفا ہوئیں ، سوئٹر دلینڈ سے جل کربطور خاص لندن آئیں اور جھالا کر کہنے آگیں « پیرصریح کفران نعمت ہے۔ آ ب کو کو ٹی ا در مشریفا نه عنوان میسترنہیں '' ارسلاسسے میرا تعارف قبلهٔ دیده و دل ڈاکٹر ذاکر حیین نے کرایا تھا۔ وہ پوریی زبانوں کےعسلاوہ أردو اور فارسی بهت الجھی جانتی ہیں ۔ سنعروا دب کا برٹا یاکیزہ ذو ف رکھتی ہیں۔خطبہت عمره نکھتی ہیں۔ میں نے بہت سوچا کہ ان کی خاطر اِس سوانح کا عنوان بدل دول لیکن یہ "مرضوع سخن اور ذہن وضمیر کے ساتھ ایک نسم کی بے وفائی ہوتی جو مجھے کوارانہیں ہے

امدمست که بریگانتی عرفی را

بدوستي سخن ما ہے آست نا سختند

میرے ساتھ ایک دمتواری اور ہے۔ میراتعلق اس نسل اور خاندان سے ہے

جہاں خلوت وجلوت میں بڑا فاصلہ تھا اور خود پوئٹی سب سے بڑی قدرتھی۔ حدیہ ہے کہ بزرگوں کے سامنے بیوی سے بات کرنا یا اپنے بیچے کو گود میں لینامعبوب تھا سمجھ بنہیں ہاتا کہ اس کہانی کو اول سے آخر تک کیسے بیان کروں گا۔ بہرصال آب کا اصرارہے تو عرض کرتا ہوں۔ کان دھرکے سنیے :

برزگوں کا وطن اعظم پور ہے جومغلوں کے زمانے میں سرکار بنھل اور صوبہ دہلی میں شامل تھا اور اکبراعظم کے زمانے میں معدن علم وفضل دہا ہے۔ ہم لوگ حضرت شاہ عبدالغفور اعظم پوری کی اولاد میں ہیں جومعاصر بابر حضرت عبدالقدّوس گنگوہی ہمتہ النّہ علیہ (متوفی ۱۹۵۸) کے خلفا میں سے تھے اور جو اپنی عبادت وریاضت کی وجہ سے شاہِ ولایتِ اعظم پور کہلائے۔ مفتاح العاد فین اور منتخب التواریخ کی روسے انھول نے بہدر اکبر اعظم سے ۱۹۸۹ ھرمی ہے ایک مصابی مصرع آدری سے عائی ماریخ سے خائب شد بہدر اکبر اعظم سے ۱۸۶ھ دیکھتے ہیں جو ۲۵ کے مطابق ہے لیے

مین عبدالاحد تھے جو حضرت شیخ احد سر بہندی مجدّد الفت نانی کے والیہ ماجد بہن ہے۔
سلسلہ حضرت شاہ عبدالغفور کا ذکر سکلا ہے تو یہ اشارہ بھی بے محسل نہ ہوگا کہ
داقم الحوف کا رشتہ مولوی نذیر احد ۱۹۱۲ - ۳۹ ۱۹) سے بھی ملتا ہے ۔ ہم دونوں شاہ
عبدالغفود اعظم بوری کی اولاد میں ہیں اور دادی امال یعنی شمس النیا ، سی بھی بنت بولانا وزیملی

له مولوی ذکاؤالنگر: تاریخ مهندومستان جلدینجم ص ۹۸۸ که نیز ملاحظه مهومفتاح العادفین ازعبدالفتاح نعمانی

سه یہ بات بھی ذکر کے قابل ہے کہ حضرت شاہ عبدالغفور کی پوتی کی شادی حضرت شاہ عبدالرحم اوالدِ اللہ معنی حضرت شاہ ولی الشری کے نانا سے ہوئی تھی اور اس نکاح میں شرکت کرنے کے لیے حضرت خواجہ باتی بائٹر (جود ہلی میں مدفون ہیں) اعظم پور تشریف لائے تھے۔ اسی طرح قاضی تاج الدین (میرے جتر اعلیٰ قاضی تھیم الدین کے والد) کی شادی قصبہ بہلت میں عابدہ خاتون بنت سنسیخ لطف الشر سے ہوئی تھی اور بی بی عابدہ حضرت شاہ ولی الشر محدّث دماوی ۱۷۶۲ - ۱۷۶۱ (۱۱۷۹ –۱۱۱۱ه) کی حقیقی بھائجی تھیں۔

بحنوری (جومفتی صدر الدین آزرده کے ہم عصر اور مولانا مملوک علی کے ہم درس سقفے ) ڈبٹی نذیر احمد کی شوخی وظرا فت کے قصے اور کلیم اور مرزاظا ہر داربیگ کی کہانی برطنے مزے لے لے کے شایا کرتی تھیں۔

اعظم بورگا عال مفتی شہاب الدین احمد نے تذکرہ اعظم بورکے نام سے لکھاہی جوانھوں نے کتب معتبرہ اور زبانی اسلاف معتمدین کے نیاد کرکے سرولیم میور نفٹنٹ گورنر ممالک مغربی وشمالی کی ضدمت میں بیش کیا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ یہ بڑے جاہ ویجس کی آبادی تھی جس میں باون یا لکی نشین امیر رہتے تھے اور جس کا باون ہر ادبیکہ بختہ کا دقبہ تھا۔ مولف نے ہر ادبا جاہ بختہ ، محلات وزد اے سلطنت اور عمارات عالیہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسی اعظم بور میں شیخ مبادک کا وہ مدرسہ ہے جہاں ابوالفضل اور فضی فی نے تعلیم یا فی تھی اور جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اس کی فاک چاشنے سے ذہن کھ ل تعلیم یا فی تھی اور جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اس کی فاک چاشنے سے ذہن کھ ل

میرے جدامجدمولوی ضیاء السرے تذکرۃ السلوک میں جواخلاق کی کتاب
ہے اور ۱۸۹۹ء میں تصنیب بہوئی ، اعظم پؤر کے متعلق بھی جند جملے لکھے ہیں :
"مولف خاک ارمتوطن قدیم قصبہ موقور السرود اعظم پور کاہے کہ زمانۂ سلف
میں معدنِ علم وفضل دہا ہے جنانچے عہدِ سلطنتِ جلال الدین اکبر باد شاہ میں ابوالفضل اور فیضی جو وزیر اور صاحب تصانیف گزرے میں وہ بھی خوتہ جیں اور زلد دبا اسی قصبۂ متبرک کے تھے۔ مدرسہ مسجدی میں جس کا نشان اب تک اس ویرانہ میں موجود ہے ، تعلیم و تربیت پاکر استعدادِ علمی اس درجہ حکمال کی کہ اس ویرانہ میں موجود ہے ، تعلیم و تربیت پاکر استعدادِ علمی اس درجہ حکمال کی کہ اس ویرانہ میں موجود ہے ، تعلیم و تربیت پاکر استعدادِ علمی اس درجہ حکمال کی کہ اس ویرانہ میں موجود ہے ، تعلیم و تربیت پاکر استعدادِ علمی اس درجہ حکمال کی کہ اس ویرانہ میں موجود ہیں ویرانہ کو پہنچے ۔ نشانِ مزاد شیخ مبادک ان کے بایب کا

لـه ڈاکٹر بدرالنسا شہاب نے اپنے تحقیقی مقالے میں یہ تکھاہیے کہ ابوالفضل ا ورفیضی حضرت شاہ عبدالغفور کی اولا دہیں سے تھے۔

که تذکرة انسلوک کامخطوطه میں نے اپنے جدامجد مونوی ضیا انٹرصاحب خلف مونوی نور انٹرصاحب کے کتب خانے ہیں دیکھا تھا اور بیعبارت اس سے نقل کرلی تھی ۔ اب بیکتاب نایاب ہے۔ آں دفتردا گاؤ خور دوآل کا ڈرا قصاب برد و قصاب در راہ مُرد

صحین مدرمهٔ مذکود میں الی الان موجود ہے۔ خاک اس مدرسہ کی اکثر مخلوق واصطے کشادگی ذہن اولاد کے تبریکاً دور دور لے جاتے ہیں اور بہی وجہ بھی خاص فیضان اس قصبهٔ با برکت کی ہے کہ آج تک اکثر انشخاص کہ جن کی دلادت باسعا وت اس جگہ کی ہے یا اس جگہ سے نبیت توطن رکھتے ہیں 'معاجب تصنیفات ہوئے ہیں چنانچہ والد بر دگوا دمولف خاک ادبھی فضل معاجب تصنیفات ہوئے ہیں چنانچہ والد بر دگوا دمولف خاک ادبھی فضل معاجب تصنیفات کی وقت اور وحیدالعصر گزدے اور تصنیفات کیٹر ال سے یا دکا دہیں ''

اعظم بورسے دس سے در سے در سے جو اس عاصی (خواجدا حدفار وقی) کامولدا ور بزرگو کا مرفن ہے۔ یہ حسن بورخصیل اور مرا دا آباد کے صلع میں واقع ہے اور گجر ولد جنگشن سے صرف نومیل دور ہے۔ جب ۳۴ء میں میری بھو پی زاد بہن ربیحانہ خاتون کا انتقال ہواہے اور تھے گجرولہ بر نہ رمیل مل سکی اور نہ کوئی اور سواری ، تو میں نے یہ فاصلہ بیدل مطے کیا ہے۔ مجھے بیدل چلنے کا برا استوق رہا ہے۔ میر شحد کا لیج کی طالب علمی سے زیانے میں ، میں اور اختر حمیدخال با بیادہ

ميرمد سے دہلی خالدہ ادیب خانم کا لکجرسنے کئے تھے۔

نه معلوم وه كياا باب سطح كه مهادا خاندان اعظم يورسع بيحفراؤل منتقل مبوكيا- يعلقم المركف تعاديلاب اكثر آتے سطے اور جاڑا ابخار بھی بجھیلا تھا- اسی ليے قیاس ہے كه المحفار مهوی سدی عیسوی میں خاندان شاه عبدالغفور آقے اعظم بورسے بيحفراؤل مهاجرت كى بعض اعراج اندبور ، ببحنور ، نهشور ، مراد آباد ، ميرشھ اور كان بور ميں سكے - مراد آباد كى بغض اعراج اندبور ، ببحنور ، نهشور ، مراد آباد ، ميرشھ اور كان بور ميں بس كئے - مراد آباد كے كرزيٹر سے معلوم موتا ہے كه ا ، ١٩٩ ميں اعظم بور ميں صرف ٢٩٩ مي آدى آباد تھے اور اس قصيم ميں ايك اور نصف غير مرزد وع تھی - يہ بھی لکھا ہے كه اس ميں زياده تر كھنڈرات بيں جس ميں سے ايك كے متعلق كها جا آا ہے كہ بيد ابوالفضل كا اس ميں زياده تر كھنڈرات بيں جس ميں سے ايك كے متعلق كها جا آبا ہے كہ بيد ابوالفضل كا آبانى كان ہے -

بیحفراؤں کے متعلق عوام کا خیال ہے کہ یہ بیتھوی داج کے ذیانے سے آباد ہے اور یہ نام بیجھراج راجہ کے نام بربڑا ہے۔ یہاں کی قدیم مسجدیں اور قبریں اور ایک عرب سراے

له اختر حميد خال آئی سی ايس اور به موره ه مروه انعام يانت ر

اس کی غمازی کرتی ہیں۔ یہ ایسی عجیب بات بھی نہیں مسلمانوں کی حکومت کے قیام (۱۲۰۹ء)
سے قبل مسلمانوں کی بستیاں برایوں ، بنارس ، قنوج اور ناگوریس موجود تھیں۔ یہ ۱۸۵۵ کی جنگ بھی بچھراؤں کے دور نامجھیں۔ مولوی ضیا، اللہ صاحب کے دور نامجھیں مکی جنگ بھی بچھراؤں کے ذکر سے خالی نہیں۔ مولوی ضیا، اللہ صاحب کے دور نامجھیں انکھا ہے :

"بهمعه - ۲۷سرا بریل ۵ ه ۱۶ مطابق ۲۸ رشعبان ۱۲۷۳ ه امروزت کرظفر بیکرحضور حضرت اعلیٰ واقدس به قصیر شاه جهال آباد از بریلی شریفین در بچهمرایول ورو دیافت

چهادشنبه ۲۹ رابریل ۷۵ ما۶ مطابق ۴ ردمضان المبادک ۴۲۷۳ بهجری تا مین نشکر ندکوریمع موبوی محدفضل عالم دوانه شاه جهال آباد گردید "

بچھراً وُں کی بین خصوصتیں ہیں : بہاں کی زبان ہمیر کی قدیم زبان سے ملتی جلتی ہے دوسرے بہاں چھراً وُں ہددور آج تک کوئی ہندوسلم فساد نہیں ہوا اور دونوں گروہوں میں مثالی مجت رہی ہے ۔ تیسرے یہ چھوٹی سی بہتی آزادی کی سخریک میں بیش بیش رہی ہے اور اسے بینڈت نہرو' مولانا ابوالحکلم آغاد' خان عبدالغفار خاں ' ڈاکٹر ذاکر حین اور شغیت الرحمٰن قدوائی کی میرزبانی کا شرف حاصل دہاہے ۔ جب میں ۱۹۹۱ میں بہلی دفعہ انگلسان گیا تھا تولندن کے اگر پورٹ برمٹر ڈارسکل برٹن کا وُسل کی طون سے میری پزیرائی کے لیے آئے تھے۔ ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ میراتعلق بچھراؤں مراد آباد سے ہے تو پوچھا کہ " ب مولوی عبدالسلام کو جانتے ہیں ؟ " میں نے عرض کیا :" وہ میرے وریز تھے " فرمایا ؛ مراف کی جب اس نامی میں آبس زمان کی وجہ سے نقصِ امن کا افسراعلی تھا اور ان کی وجہ سے نقصِ امن کا اندریٹ ہتھا اس لیے میں نے اُن کو گرفتار کیا تھا۔ " میں نے عرض کیا؛ میرے لیے تو یہ بات اندریٹ ہتھا اِس لیے میں نے اُن کو گرفتار کیا تھا۔ " میں نے عرض کیا؛ میرے لیے تو یہ بات مراد کیا دے قابل ہے۔

، سر الله سودا بهجاں بوشے چہ بوشے یہاں ایک واقعہ یاد آگیا جسے بلاتتنیہ عرض کرتا ہوں۔مسز اندرا گاندھی ایلز بتھ دوم کی

لے انوس ہے یہ روز نامچہ تھی دستبرد فسٹ سے نہ بچے سکا۔ سے مولوی فضل عالم مولوی تھود عالم کے حقیقی بھائی تتھے جن کے گھر ہیں سرسبید" غدر " ہیں آکر تھہرے تتھے ۔

ماج بوشی میں ستر کی جو میں اور ان کی کرسی سرونسٹن جرجل کے پاس بجھائی گئی۔ جرجل نے اندراجی سے کہا " یہ کنتی عجیب بات ہے کہ آج ہم دوستوں کی طرح باتیں کر دہ ہیں اور کل کی ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ مسر گا ترھی نے فرمایا "ہم نے آپ سے نفرت نہیں کی لیکن میں نے قرار واقعی کی ، مگر اب نہیں کرتی " ہمارے گھر کا بھی کچھ ہی عالم تھا۔ بھو پا مولوی عبد الرحمٰن صاحب فاندان کے بڑے تھے۔ ان سے بہت کہا گیا کہ اپنے بیٹے محبوث کو انگریزی مدرسہ میں داخل کر دیجے وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ کہنے لگے" مجھے اس کا مرجا نا منظور ، اس کا بھیک مانگان قبول ، مگر انگریزی پڑھنا گوادا نہیں " لارڈ اردن بجھرا وُں سے گزرے ۔ بھو یا صاحب کو حکم ہوا کہ ان کی پذیرائی کریں ۔ چاد و ناچاد مصافح کیا لیکن گھر آ کر اس ہاتھ کو صابن کی پوری بٹی سے دھویا بھر بھی تسکین نہیں ہوئی ۔

اس ہاتھ کو صابن کی پوری بٹی سے دھویا بھر بھی تسکین نہیں ہوئی ۔

جم گیا خوں کھن قاتل یہ ترا میٹر زبس اُن نے رورو دیا کل ہاتھ کو دھوتے دھوتے

ان نے رورو دیا کل ہاتھ کو دھوتے دھوتے انگریز وں نے بیکھراؤں کے قریب ٹرکارگاہ شیر بوریس منط کلب بھی قائم کیا تھا۔

ان کی خیر گاڑیوں کی لامتناہی قطار اب باب میری آنکھوں میں بھررہی ہے۔ انسوس ہے کہ جنتا حکومت نے بچھراؤں کے اسٹیشن کا نام شیر ہور کر دیا ہے۔ اب صرف ڈاک خانے

کا نام بچھراؤں رہ کیا ہے۔

ابی کو اور کو سرستید سے بھی نبت ہے۔ جب ندر " مجا ہے تو سرستید ابنی جان بیانے کے لیے ہمادے گھر آگئے تھے۔ اس کا ذکر مولا نا حاتی نے حیاتِ جا وید میں کیا ہے جب بغادت فرو ہو گئی اور سرستید نے انگریزوں سے خصوصی را ہ ورسم بیدا کی تو یہ مشہور ہوگیا کہ سرت کر سٹان ہو گئے ہیں اور انھوں نے اپنے ند مہب کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ یہ سُن کر گھر کی بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں کہ ہم اس کا کیسے بقین کریں۔ ہم نے تو ان کے وضو کے لیے بانی مجوایا ہے۔ ان کا جز وان سیا ہے۔ ان کو آدھی رات خدا کے سامنے ، وتے : و نے اور دع النے ہوئے ہوئے و کی مات کے دیکھا ہے۔

مله وفات بجهرادُن ۲۰ستمبر ۱۹۳۸ ع سله وفات بجهرادُن ۱۹۳۱ء

سه حالی : حیاتِ جا دید ص ۸۰ مطبوعه دیلی ۱۹۵۹

سرستید کے مراسم میرے ہر دا دا مولوی منظہرانٹرسے بھی خصوصیت کے تھے۔ وہ خطوط جو مسرتید سنے ان کے نام بکھنے تھے وہ فکر و نظر علی گڑھ میں شائع ہو جکے ہیں۔

اس زمانی کو جنین مجلی است اصولی اختلات سے آئینه ول پرمین نہیں آتا اللہ است کا بینه ول پرمین نہیں آتا اللہ است کے دو ہے اللہ جنور میں تحصیلدار تھے۔ بعد میں ڈیٹی کلکٹر ہوں شمیع بجور میں تحصیلدار تھے۔ بعد میں ڈیٹی کلکٹر ہوں شمید کے دات کے دو ہے کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی ۔ بوچھا: "کون ہے ؟ " کہا: " میں ہوں شمود خال والی نجیب آباد۔ آپ کے پہال بناہ یلنے کے یکے حاضر ہوا ہوں "مولوی مظہراللہ نے فوراً کیواڑ کھول ویئے اور جوباسی روٹی گھریں موجود تھی اس سے تواضع کی۔ انگور سے موقی برد ویئے اور کہا کہ مولوی مظہراللہ کے پہال فلاں باغی شمہرا تھا۔ انگور سارے موتی برد ویئے اور کہا کہ مولوی مظہراللہ کے پہال فلاں باغی شمہرا تھا۔ حالکہ ساز میں برد ویئے اور کہا کہ مولوی مظہراللہ کے پہال فلاں باغی شمہرا تھا۔ حال نیا بائے ہوان کا نزام سے بیا بیا بیا ہوئے اور بناہ مانگی۔ یہ آئین اور بناہ دی تھی اور بناہ مانگی۔ یہ آئین اور بناہ کو بناہ نے والی تھی۔ دو بناہ اور بناہ کو بناہ نے والی تھی۔ دو بناہ نے کو بناہ نے کو بناہ نے والی تھی۔ دو بناہ نام کا شدی کو بناہ نے کو بناہ نے دو بناہ نے کو بناہ نے کو بناہ نے کو بناہ نے کو بناہ نے دوبات کی کو بناہ نے دوبات کو بناہ نے کو بناہ کو بناہ کو بناہ کو بنا کو بنا کو بنا کو بنائی کو بنا کو بنا کو بنائی کو بنائی کو بنائی کو بنائی ک

سرستیس اورمولوی مظهرالیّه بین خصوصی مراسم تخفی لیکن ندمبی طحیم دونول بین شدید اختلاف کیسی تخفا جب داس مسعود کی مکتب موئی ہے تو مولوی مظهرالیّداس جشن میں شرکت کے لیے سرت کے گھر گئے اور داس مسعود کو ایک اشرفی دی ۔ وہ خوشی خوشی سرستید کے پاس گئے اور کہا: "دیکھیے ہمیں کیا ایجھی چیز ملی ہے " انھوں نے کہا: "بیٹے اسے اس گولک میں ڈال دو۔ بڑا تواب ملے گا " جب مولوی مظہرلیّد کو معلوم ہواکہ بیا انٹرفی انگریزی مدرسے کے کام میں آئے گی تو بڑا افسوس ہواکہ میرے اکل صلال کے بیسے اور بول انگریزی تعلیم پر برباد ہول ۔ دسترخوان بیکھا اور مولوی صاحب سے کہا گیا کہ آئے گھا نا کھا لیجے تو انھوں نے عذر کر دیا کہ بیٹ میں گرانی ہے۔ ان کو یہ خیال مقاکہ سرستید گردن مروڑی ہوئی مرغی کھاتے ہیں۔ اسی کا سالن ہوگا۔

اس اختلات کے با دجود آپس کے احترام میں فرق نہیں آیا۔حضود نظام نے شعبہ تعبیم کے لیے افسراعلیٰ کی فرمائش کی۔مرستید نے مولوی مظہرالٹر کا نام پیش کیا لیکن ینہیں گئے۔ اس کے بعد منا ہے اسی عہدے پر نواب وقاد الملک کا تقرر ہوا۔

میرے بزرگوں میں مولوی نورائٹر، مولوی مظہرالٹر اور مولوی نفسل احدر جمانی

لکھنو میں حضرت شاہ عبرالرحمٰن موحد ککھنوی کی خانقاہ میں بدفون ہیں مفتی مولوی نوارٹر

کو اکبرشاہ نانی باوشاہ دہلی کی طرف سے نغمۂ عشاق یعنی جوازِ سماع پر ایک مہتم با بشان
کتاب لکھنے پر زبدۃ الموحدین ، محقق الملک ، خان بہا ورمشیر الدولہ اور مناظر جنگ

کے خطابات عطاہ وئے تھے۔ اس سلیے میں محد ابوظفر ولی عبد بہا در کے ہاتھ کا لکھا
موافر مانِ شاہی بھی ہمارے خاندان میں محفوظ ہے۔ لیکن وہ ان سب سائشوں کوچھوڑ کر یا ہوگئے کہ المحان میں عزلت گزیں ہوگئے کہ دبان شاہی کی نقل درج ذیل ہے :

متصدیان حال واستقبال ممالک مح وسه دادا نخلافت شاه جهال آباد بدانند - درین آوان میمنت آقتران کتاب از البته القناع من وجوه الساع المقلب به نغر عثاق تصنیف حقایق و معادف آگاه مولوی محد نورا لشراعظم بوری بملاحظه الورگذشت ومطالب مندمجه آل مشروح آل معادت آگاه مولوی محد نورا لشراعظم بوری بملاحظه الورگذشت ومطالب مندمجه آل مشروح آل برخور منقول مت بوضوح بیوست - از انجا که کتاب ندگور جامع فروع واصول و بدلل بدلائل معقول و منقول مت رتبهٔ بسند و قبول عقلا و فضلا زبال یا فقه واحد به از علمات این دریا برد و قعرح آل جمادت نیافته - بنابرین منظور بندگان تریا مکان گشته که بنابری خیر و ترویج این نسخهٔ نا در الوجود بطور بچها به منطبع گردد و بلحاظ این که مخدوم و انم الحضور شیخ عبدالغفور اعظم بوری قدس سره و دیگر اسلامین مصنف مذکود از چینت علم و فضل ظاهر و باطن ذی المجد والشان لاین العنایت والاحمان بسلامین مفتی منابع الدی مختوم برخواص و وام رعایا و برایات آن مفتی محد نور الشدخال بها در مناظر جنگ مخاطب گردید و اجب و ستحتم برخواص و عوام رعایا و برایات آن مطلخت اید مدت آل که اعزاز واحترام مفتی سابق الذکر برخود با لازم وانست و می الیه را به واره و در و مطرح انظار تفضلات شابی شناسند و درین باب قدی بلیغ و آکی در برداند شویر فی الیه را برون المرجب المرجب و مطرح انظار تفضلات شابی شناسند و درین باب قدی بلیغ و آکی در برداند شویر فی الیه را ترفی المرجب المرجب

موس حیات میل والامطابق مت میشیم ماه نوامبر ۱۸۳۳ ۱۸ میسوی به مستخط طعزی محد البرطفر ولی عهد بها در مهر بین معرف محد البرشاه با دشاه غازی ابوالنصر مین الدین کتبه محد ابوطفر ولی عهد بها در

اور اپنے مرشد کے ملفوطات کو انوار الرحمان کے نام سے فارسی میں قلبت کیا۔

انوار الرحمٰن کے مطابعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ عبد الرحمٰن موصد لکھنوی کی درد مندی اور کشادہ قلبی ایک وسیع تر انسانیت کا حصّہ تھی اور ان کی صالت اور کیفیت اس پروانے کی سی تھی جو حم و دیر کے چراغ میں فرق نہیں کرتا۔ وہ توصرت روشنی پرنشار ہونا پا ہتا ہے۔ اسی سلطے کے ایک بزرگ شاہ طالب حسین فرخ آبادی تھے جن سے ڈاکٹر ذاکر حبین مرحوم کو بھی بڑی عقبدت تھی اور جن کی بے مثال کتا ب شقۂ فیض داراشکو گی مجمع البحرین کی طرح دلچسپ سے اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انیسویں صدی عیسوی میس کی مجمع البحرین کی طرح دلچسپ سے اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انیسویں صدی عیسوی میس کی مجمع البحرین کی طرح دلی بالکل میں گئے تھے ۔

اسی خانقاه ڈیوڑھی آغامیریں مولوی مظہرالٹر (مولوی نور الٹرکے بوتے)

ہرفون ہیں۔ ان کا اصرار تھاکہ اوا دہ مندان حضرت کے پاؤں کی خاک ان کی قبرکو

ہرابرچیوتی دہے۔ اسی لیے اس پر کوئی لوج نہیں ہے۔ زمین کے برابر ہے یمیرے عجم محم مولوی فضل احمد ہے فی (میرے والدمولوی حن احمو کے حقیقی بھائی اور میں ہوی مولوی فضل احمد ہے والدماجد) بھی وہیں آسودہ ہیں۔ حضرت نیاز فتح پوری جھے سے بڑی مجس مبت کرتے تھے۔ انھوں نے مارچ ، ہواء میں میرے متعلق لکھاتھا: "فادوتی صاحب کوئی غیرمعرد نقق دوانٹ پرواز نہیں ہیں۔ دس بارہ سال سے اوب وانشاء کی گراں قدر فرن ساز مولوی فاروقی صاحب کوئی غیرمعرد نقق دوانٹ پرواز نہیں ہیں۔ دس بارہ سال سے اوب وانشاء کی گراں قدر شدہ سے بہیں اور انتا پرواز کو یہ فخر حاصل ہے کہ سب سے بہیلے اس نے ان کا کوئی سے دونٹ س کرایا گئے نیاز صاحب یہ کہانی شن کر کہنے لگے : "فادوتی صاحب مجھے کوئی سے دونٹ س کرایا گئے نیاز صاحب یہ کہانی شن کر کہنے لگے : "فادوتی صاحب مجھے آب کی طرف سے بڑا اندیشہ ہے۔ آپ بھی یہیں اسی خانقاہ ہیں آکر بیٹھ جائیں گے "ائس دقت تو یہ بات بھی بھی مہیں اسی خانقاہ ہیں آکر بیٹھ جائیں گے "ائس

که مطبوعه مطبع منتی کانی پرشاد مقبول گنج تکنو کنون مشایق مندای سنده ایم اس کا آبادی نام مخزن است مطبوعه مطبع منتی کان برشاد مقبول گنج تکنون مساحب نے نورالرحمان صاحب نے نورالرحمان صاحب نے نورالرحمان صاحب نے نورالرحمان مساحب نے نورالرحمان مساحب کے نام سے شائع کی ۔

مجھے اپنی مکتب خوب یا دہیے۔ جوجا ربرس ، جارجینے اورجاردن کی عمریں بڑی دھوم دهام سے بچھراؤں میں منعقد مہونی ۔ میرے دو بھانی حین احمرا ورسنین احمر انتگر کو بیارے ہوچکے تھے اس لیے *میری ہر درمشن براے بیا*ر دلار اور انڈر آبین سے ہوتی ۔ اس موقع بر مجھے ایک جاندی کی شختی اور ایک جاندی کا قلم دیا گیاجو دالدۂ مرحومہ نے اس خیال سسے بحس میں بندکرکے رکھ دیا کہ وہ قیمتی چیزیے اور بیچہ اسے کھیل میں خراب کردے گا۔ میں نے اصراد کیا کہ وہ میری چیز سے ۔ مجھے دے دی جائے ۔ جب وہ شختی مجھے نہیں دی توہی نے ر دنا منٹردع کیا۔ جب روتے روتے ہیت دیر ہوگئی توجوا ہریہ ملازمہ نے کہا:" اے ہے بی بی دے بھی دیجے۔ بیتہ بلکان ہوا جا رہا ہے۔ وہ دیکھ کے دے دے گا۔ میں نے سختی اور قلم كويائج دس منت ديجها اور يفروايس كرديا ــ

المجفح ببحكراؤل كے مدرسهٔ عباسبیه میں داخل کر دیا گیاجس کے متعلق بیمشہور تھا کہ وہاں سمرقندا وربنحارہ 'بٹا در اور لا ہورسے طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے صدر مدرس قادى غلام المحد يتقير جومولا ناحيين احمد مدنى مرحوم كے خسر تھے۔ ان كے ہم نام كى ایک طانگ کسی جا دینے میں ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے بیجائے ککھوی کی ٹانگ جرطھا دی گئی تھی جس کو دیکھ کر بیچوں کوخوف معلوم ہوتا تھا۔ وہ کہتے تنفیدان کی ٹانگ بھی جا دو کی ہے۔ مولوی غلام احدکو مولوی کوّے کھانے بھی کہتے تھے اور وہ بڑے سخت گیروا قع ہوئے تھے۔

روز بچول کی بٹانی کا بازار گرم رہتا تھا اور اُن کی آہ و بھاسُ کر دل ہلاجا یا تھا۔

یں اس مررسے میں دو دن توگیا۔ تیسرے دن اس کی سختبوں کو دیکھ کرانکارکڑیا۔ فاری صاحب نے مجھے کمانے کے لیے دو جلاد طالب علموں کو بھیجا کہ اسے بکڑ کر لاؤ۔ ان سے بچنے کے لیے عمل خانے میں تھوں گیا۔ وہ مجھے دست برست دبگرے قاری صاحب کے یاس نے گئے جہاں میری ننگی پیٹھ پر دوقمیاں رسید کی گئیں۔ اُس کے نشان آج تک میہ سے کلیجے پرنقش ہیں ا در مجھے اس طریقہ تعلیم سے جو بیز ارس اول دن سے بیدا ہونی کتی وہ ابھی کا باتی سے ۔ ابامیال مردونی کیس سرشته دار- محافظ دفتر اور منصرم رسعه اتفاق سے وہاں موبوى طفيل احدجوميرے والدكے يجانتھ لكھنۇسے وابسى بیں تنزیین لائے۔ والہ ہ برا اجهوری مزاج رکھتی تھیں۔ مبری تعبیر کے متعلق انھوں نے طفیل دادے میاں سے شور کیا اور پوچیا :"اسے عربی پڑھاؤں یا انگریزی ؟" انھوں نے فرمایا : "بی بی اب توانگریزی

کا زمانہ ہے آگرجہ اس میں محنت بہت بڑے گی اور اس کا بڑھ خنا بوسیے کے جے جبانا ہے لیکن تعاضاے و قت یہی ہے ۔''

۱۹۲۶ میں میرا داخلہ گویمنٹ ہائی اسکول ہر دوئی کی با پنیوس جاعت میں ہوگیا میری عرکم تھی۔ اس یعے قوائد کے مطابق میرا داخلہ بہیں ہوسکتا تھا۔ ابّامیاں نے ماسٹر محرم مصاحب عرکم تھی۔ اس یعے قوائد کے میرد ہے جو مناسب ہو تمریکھوا دیجیے۔ انھوں نے تا ریخ ولا دیت سے کہا : "یہ ہجّہ آب کے میرد ہے جو مناسب ہو تمریکھوا دیجیے۔ انھوں نے تا ریخ ولا دیت میراکتوبر ۱۹۱۵ء کھوا دی۔ وہی اب زبانوں پرچر تھی ہوئی ہے اور میں اندراج ہائی اسکول کے سرن فکٹ اور یس یورٹ میں ہے۔

بردون میں بید معود جین خلف بید خورت بیتین جوری عزیز قریب حضرت اکبرالدابادی میرے کلاس فیلو تقیے جن سے آج کا بڑے گہرے مراسم ہیں۔ اُن کے مکان میں صرف ایک تصویر ہے اور وہ میری ہے۔ بین اور معود غنچہ بجنور اور بچول لا بور میں مضامین انکھتے تقے۔ مصویر ہے اور وہ میری ہے ۔ بین اور معود غنچہ بجنور اور بچول اس پر امتیاز علی تآج کے رتخط مجھے بیٹول کا ایک انجام بھی من تھا۔ دفتر سے جو خط آیا تھا اس پر امتیاز علی تآج کے رتخط تقے ۔ بٹند کے یہ وفیدسر بیرسن بھی بچول میں لکھتے تھے اور وہ مجھے آج تک "بچول بھائی" کہ کر بکارتے ہیں ۔

بیں اسکول کے زمانے میں اکٹر بہت جلد کی سوجا کا تھا اور بہت جلدی اُتھتا تھا۔ مولانا محمد میں آزاد کی قصص بند ، میرامن کی باغ و بہار (جو اب ترقی کرتے کرتے ایم لے بین گئی ہے) غالب کے خطیط اور تمیرو غالب کی غربیں کورس میں داخل تھیں اور میں ان کوختک مضابین کی جد میں زور سے برط ھاکرتا تھا۔ کبھی کبھی یہ مضابین کی جائی کو دور کرنے کے لیے بیچ بیچ میں زور سے برط ھاکرتا تھا۔ کبھی کبھی یہ نغر سمرائ تین ہے کے بعد شروع ہوتی تھی۔ والد ماجد تہجد کے لیے اُسطے تھے۔ ان کو یہ نغر سمرائ تین ہے کے بعد شروع ہوتی تھی۔ والد ماجد تہجد کے اوقان کرتے ہوت میں بہت گراں گزرتی اور فرماتے : "تم بڑا تضیع اوقان کرتے ہوت میں

اہ محمد مرصاحب بستہ قد' بڑے ٹائستہ اور سلیقے کے آدمی تھے۔ خط بہت اچھا تھا۔ بڑی محنت سے پڑھاتے تھے۔ بیں ۹ رہارچ ۶۶۶ کو جے پور راجستھان اُردو اکادمی کا افتتاح کرنے کے لیے گیاتھا وہاں اگروال صاحب سے ملاقات بونی جو راجستھان یونی ورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور گورنمنٹ ہائی اسکول ہرنون کے فارغ انتھیل اور میرے ہم عصر ہیں۔ ہیں نے عرض کیا: "آپ محمد عمر صاحب کی دستخط بنائے اور دونوں کے دس میں دس نمبر آئے۔ بناسکتے ہیں ؟" ہم دونوں نے دستخط بنائے اور دونوں کے دس میں دس نمبر آئے۔

م اس وقت اس بفظ کے معنی نہیں جانتا تھا اور یہ بیں معلوم تھاکہ یہ میری موسیقی کی تنقیص ہے یا تعربین۔ اب بیکھے مُراکے دیکھتا ہوں تومعلوم ہوتا ہے کہ میں نے واقعی بهت تضيع اوقات كياس اور ذرا ذراس كام بين سفته اورجهينه اورسال رگاهئ بين مين نے اِس کا ہلی کی وجرِجواز عجیب عجیب طرح بکائی ہے اور اینے دل کو یہ کہ کرسمجھایا ہے كه أكرا بيها كام كرناسيع تو وه عجلت مين نهيس مهوسكتا - اُس يرسوچنا اورغور كرنا ضروري ہے۔ اس سوچ میں ہفتے اور مہینے لگ جانے ہیں۔ در اصل میرے لیے تکھنا 'ایک مرکزی نقطے کی تلاش ہے یا وہ ایک ئے اور ایک سُرکے دریا فت کرنے کے متراد فٹ ہے ۔ مجھی بھی کام کے دوران اخبار پڑھنے لگتا ہوں پاکسی کتاب کی ورق گردا نی شروع کردیتا ہوں ۔ بطا ہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ میں پڑھ دہا ہوں لیکن پڑھتا نہیں۔ سوچیا ہوں یاکسی خيال ميں محوم وجاتا ہوں۔جب تک موضوع يا موا ديسے جذياتی رشتہ قائم نہيں ہوجاتا ' يين مضمون منشروع نهين كرسكياً - السنخليقي و قفے كو" تضيع اوقات <sup>،،</sup> كہدي<u>يجے سكن درحقيقت</u> وہ تخلیقی کام کی تیاری یا تہمید سے ۔ کہا جا تا ہے کہ ہمینگوے تھنے سے پہلے بیسس یا 'بیس بنسلين تراش ليتاتها مولوى عبدالسلام ندوى صاحب شعرالهندجون كي جهين ميس كمبل اوره ليع تحفي اورجب خوب يسيغ مين تنرا بوربهو مبانے تھے تو اکھنا متروع کرتے تھے حضرت نیاز فتح یوری یانوں کی یوری ڈبیاختم کر دیتے تھے تب نکھنا متروع کرتے تھے۔جب میرے كام كا آغاز ہوجا تاہيے تواس كے كرنے ميں خاص خوشتی محوس بدنى ہے اور اس كى بے جين راحتیں، ابتدائے درد کی تلا فی کر دمیتی ہیں۔ پہلامسودہ جلد تیار ہوجا تاہیے۔ اس کے بعد آرا بیشِ اصلاح کا کام منروع ہو تا ہے جس میں کئی کئی جہینے لگ۔ جاتے ہیں۔ میں اپنی تحریر سے کبھی طمئن نہیں ہوتا ۔ ہمیشہ خوب سے خوب ترکی جستجور مہتی ہے اور جیزے فروں کند كامطالبه باقى ربتياسے - بلاتت بيه وافلاطون كے مكالمات كا يہلا يسرا سترطريقوں سے لکھا ہوا ہے۔ محدین آزاد کے مسود وں میں بھی خوب رفو گری کی گئی ہے۔ کہیں مُرخ صلاح ہے ، کہیں سبز ۔ میرتقی میر برمیں نے بے اندازہ محنت کی ہے لیکن ا بھی جی جی ہتا ہے کہ وہ دوبارہ بھی جائے ۔

بردونی اور کھنوکی یا دکسی طرح دل سے نہیں کلتی کیجھی تو ان عزیر لمحات کی بردونی اور کھنوکی یا دکسی طرح دل سے نہیں کلتی کیجھی تو ان عزیر لمحات کی برزم کو تصوّر میں دوبارہ آرا سستہ کرتا ہوں اور نب نہیں جیگیا کہ ان گزرے ہوئے اوقات

كو جذبات كى يورى حشرسامانيوں كے ساتھ، ايك د فعه پيمر، چاہيے وہ عالم خيال ہي ميں كيول نه ہمو ، بسرکرسکوں ۔ مجھے اینے سا دے دوست یا دہیں۔ کرفن دیال تریاسخی جن کے ساتھ روز اسكول جاما تفاء اكروال صاحب جواس وقت جے يورمين وانس جانسلر ہيں۔مسراصاحب جونکھنٹو یونی ورسٹی کے وائس جانسلررہ ہے اور اب کو بیت میں میں۔ الورجال قدوائی صاحب جوجامعهملیہ کے واکش جانسلر ہوئے مسعود حیین جو یو۔ بی گورنمنٹ میں معززعهدول برفائز رہے اور میرے یار بے ریا ہیں۔عشرت علی صدیقی جو قومی اوا زکے جیف اڈیٹر ہیں جگرین بهاری منٹرن جو برملی اور بنارس کے کمشئر رہیے ۔ یمییتور دین شکلا جو مرکزی وزارت تعب لیم **یم سکرمٹری ہوئے۔** مولانا ابرار الحق جو عالم باعمل اور درولیش دل رئیں ہیں. مجھے نصیب ا اینی ملازمتر بھی یا دہے۔ اُس کی مجتب اور سٹرافت کا جواب نہیں۔ ابھی جندسال ہوئے اُس كا بانوے برس كى عمرين انتقال بيواہے۔ بين ايك مرتبہ صرف اس سے ملنے ہردوئي گيا۔ اس نے مجھے چوطھے کے یاس بھاکر گرم گرم رونی مونگ کی دال کا بھرتا ، مطلی مامش کی بیمریزی دال کھیلائی تعنی جس کا ایک ایک دانه کھیلا ہوا تھا اور ہرداتے میں کھی اندر میک بهیوست تھا۔ ۶۶۷ میں ایک روز دیکھا کہ جلی آرہی ہیں۔ وہبی و قار، وہبی مراہط میں نے کہا: "نصیبن اماں ہماری یادیسے آگئی "کہنے نگیں، " میں خود نہیں آئی ۔ تیجھے بی بی (مرحومه) نے بھیجا ہے ۔ کہا کہ بھیتا روس جارہے ہیں۔ اُن کے امام ضامن باندھاؤ۔ لاؤ یا ندھ دوں۔ بڑی ہولیں کھاتی آئی ہوں بیٹا۔ اب ہڑیوں میں جان نہیں رہی " ا بک اور داقعه یاد آگیا۔ سنه ۳۱ تھا۔ نومبر کا قہینه ۱ور ۲۹ ویں تاریخ به مولانا محمود الحسن نور التنرم رقده نے ایک انجمن نوجوا نانِ اسلام قائم کی تھی اور مجھے اس کا جنرل سکرٹری مقرد کیا تھا۔ اس کے سالایہ جلیے کی تیاریاں تھیں اور سحیان الهندمولانا احمد سعيد صدادت كے ليے آنے والے تھے۔ مولانا محمود الحن نے حكم دیا كہ اس موقع بر تمهين تعليم نسوال يرتفريركرنا ہے - ميں نے عرض كيا : " نقرير ــ ميں نے توكھي كي نہيں! فرطیا: "تم استے جیسے بھی بئن بڑانے لکھ لینا۔ ہم درست کر دیں گے۔ اُس کے بعد نم اُسے زیانی یاد کرنسایه وه تقریر برانمی جوشیلی مختی - اسی زمانے میں شاردا ایکٹ یاس ہوا تھا جس نے تقریر میں اور جوش اور گرمی بیدا کر دی تھی۔ تفریر کا پہلا جملہ تھا "شاردا ایجٹ الك بم كاكوله تقابح فضامين نا وقت بهما اور اس نے ساری فضا كو بكرر كردما يا ميسنے

تقرمیشروع کی اور تقریر کرتے کرتے فرطِ بوش میں ہے ہوش ہوگیا اور کر پڑا۔ مولانا احرسعیدنے مجھے اُٹھالیا اور پہلا انعام دیا۔ یہ بیدسلیمان نددی کے خطباتِ مدراسس کا ایک نسخہ تھا جو اب مک میرے یاس محفوظ ہے۔

اسی بہء یا اسم کا ایک اور واقعہ لائق ذکر ہے۔ گرمیوں کی جھٹی تھی اور آمو<sup>ل</sup> کی فضل به میں اور اتبامیاں ہردونی سے اور پر وفیسر صابحت قادری اور پر وفیسرمحتر طاہر فارد فی اگرہ سے بچھراؤں ام کھانے آئے تھے۔ جون کا مہینہ تھا اور صبح کے گیبارہ ' سا ڈھے گیارہ ہیجے ہوں گئے۔ فادری صاحب بیھمراؤں میں ایسے بہنوٹی موبوی جا بدعلی صاحب کے بہاں مھہرے ہوئے تھے۔ بچھراؤں سے توجیونی سی بیتی سیکن کھ دنو ں یهلے بڑی یُرَردنی تھی ۔سبعزیز ا قارب <sup>،</sup> دوست احباب <sup>،</sup> اہلِعلم <sup>،</sup> دور و نرز دیک سے المرجمع مبوجات تقطے۔ وہ چاندنی راتیں ' وہ تینے ہوئے دو پہر ' نہ خانوں میں سونا 'ظرو عصرکے درمیان کی گرمی کہ نسکائے مذلکے اور بھھائے نہ بچھے۔ وہ انواع و اقسام کے آم تسلوب میں بھیکے ہوئے ۔ گھر گھر نوروز۔ دعوتیں ۔ ہہانیاں ۔ ادھی رات سے اُٹھ کرنسکار **کے بروگرام 'بیخہ بیخہ سکے یامس غلیل ۔ ڈینا یا ٹلیلو ۔ شعر و شاعری ا درمضمون نگاری کے بیمسیے۔ بیچھرا ڈن کلپ شے جلسے ۔ حاجی صاحب کاعرس اور قوالی کی محفلیں ۔غرض سے** سعينام تك ايك منگامه سابريار مبتاتها بين غنجه اور تجيول ميں تولكيتار مبتاتها اور ایک فلمی دساله نوبهار بھی مسعود کے ساتھ بھالا تھا نسیکن تمنّا پیھی کہ مشہور اور بڑے رسابو يس بمى مضامين شائع بهول جناني ايك مضمون ايينے جانتے بڑى محنت سے انھا عنوان تھا : مشرق اورمغرب کے طریقہ ٔ ازدواج پر ایک نظر۔ اسے سوق کے مارے خود ڈاک میں ڈالنے جارہا تھا۔ راستہ مولوی حامرعلی صاحب کے بیدا مک کے سامنے سے تھا اور میں **تفافے کو اس طرح جھیائے ہوئے تھا کہ کوئی دیجھ نہلے۔مولوی حاماعلی بڑے دلجیں اور** بالمجست بزرك يتقيلن مجهے مذمعلوم كيول ان سے درمعلوم ہوتا تھا۔ عجيب عجيب باتير كرتے تھے "ختنه كرا ديں دويارہ - كڙے كياب كھاؤ كے جمھيں اس كھوڑ ہے ك بینهٔ بر سطفا کر بھگا دیں " ان کی بڑی تیز نظرتھی۔ مجھے جاتے دیکھ لیا اور بھیخ کریکارا۔ میرا دم ہی توسو کھ گیا۔ مجرمول کی طرح حاضر مہوا۔ یو حیدا : "میال یہ کیا چھیائے لیے جارسی مبور درا هم بهی تو دسیمین <u>"</u>

''بی محصرت اس میں '' ''کیا ہے حضرت اس میں '' '' بھی ۔ مضمون ہے ''

درمضمون! ایجھا۔" نفافہ ہاتھ میں لے کرچاک کرتے ہوئے۔ مجھے ایسامعلوم اور اجیسے کسی نے میراکلیجہ چیردیا ہو۔" کا ہے پر سے جنسی ؟ "

، یہ مشرق ومغرب کے طریقہ از دواج پر ایک نظر۔ رسالہ عالمگیر کے بیے " " اومبو ہو۔ یہ آپ برطیعے میاں کب سے مہو گئے۔ ایک داڑھی اور اسکا پہلیے

میری آنگین ڈبٹر ہا آئیں۔ قادری صاحب فریب تھے۔ انھوں نے معاصلے کی نزاکت کوسمجھا اور ان کے ہاتھ سے مضمون لے کر برٹری نرمی اور دل نوازی سے منہ مایا :
" واہ - واہ - برٹرا انجھناعنوان ہے یہ تو۔ جب بیجین کی شا دیاں ہوں تو بیچوں کی جی ایک داسے موٹ ہونا چاہیے یہ جند جملے زور سے برٹر ھے اور شایاش دی ۔

اس واقعہ کے بعد میں نے وہ مضمون ڈاک کے بیرد نہیں کیا لیکن تعت ریباً سال ڈیڑھ سال کے بعد وہ اعتماد بھر لوٹا اور میں نے اسے عالم گیر لا ہور کو بھیج دیا جس نے اسے" جناب مولانا خواجہ احد صاحب فار دتی "کے نام سے جھایا۔

تا مربھانی کی بات غلط نہ تھی ۔

جولانی سات نیس میرا داخلہ میر طرکالج کے انٹر میٹریٹ فرسٹ ایڈیس ہو گیا جو س زمائے میں شالی بہند کے نامور کالجول میں شار بہوتا تھا۔ اس وقت بہاری آزادی کی تشریک بوری تندت سے جاری تھی۔ میر ٹھ کے مقدمۂ سازش کا بھی اخباروں میں چرچا تھا اور ہم ہوگ سک لات والا 'منطفر احمد اور شوکت عثمانی کی جھلک دیتھنے اور ان کے بیانات پڑھنے کے بیے بے قرار دہنے تھے۔ کالج کا انگریزی میگزین بڑی شان وشوکت سے سے سکتا تھا۔ میرا اس میں بھی مضمون لھنے کو جی چا بتیا تھا۔ نیشنل کال دہلی میں ایا مضمون ایم سے سے سکتا تھا۔ میرا اس میں بھی مضمون لھنے کو جی چا بتیا تھا۔ نیشنل کال دہلی میں ایا مضمون ایم سے ایک میں ایا مضمون کے اور ہمت برطھا دی تھی۔

یر د فیسرسود نے مجھے ایک مضمون انگریزی میں انکھنے سے لیے دیاتھا "میرا ہمیرو " وہ ان کو بہت بیسند آیا۔ میں اسے اڈیٹرمیگزین سے یا س سے گیا۔ انھوں سنے اُسے بغیر پڑھے استظور کردیا۔ پھرس نے اکبر کی نہیں پالیسی پرمضون کھاجو پروفیسر بوس ملک نے کلمنے کے لیے دیا تھا۔ وہ ان کو اتنا پہند آیا کہ کلاس میں پڑھرکر ٹنایا۔ کالج لائبر پری ہیں اس موضوع پرجتنی کتابیں اُدوہ ' انگریزی اور فارسی میں ملیس' میں نے ان سب کا مطالعہ کیا لیکن وہ بھی مستر دہوگیا۔ یہی نہیں بلکہ کالج میں کرین کے اور اکبر کی ندہیں پالیسی پر لکھے۔ بڑی اُس کا نداق بھی اُڑایا۔" ایک فرسٹ المر کا طالب علم اور اکبر کی ندہیں پالیسی پر لکھے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ آب اس فاؤنٹین پن پرکیوں نہیں لکھے۔ " انھوں نے اُسے جیب سے کال کرخوب نمائٹ کی۔" یا آب اِس خوب صورت مہترانی پرکیوں نہیں دوہ سلمنے بھاڑو وڑے دہی تھی )۔ میں کچھ بھو تہمیں یا یا اُن کا کیا مقصد ہے۔ تاید ان کامطلب یہ بھاڑو وڑے دہی تھی )۔ میں کچھ بھول ۔ اس زمانے میں گا ندھی جی نے برت دکھا تھا اور پونا بیکٹ ہوا تھا یا ہونے والا تھا۔ بلامبالغہ جتنے انگریزی اخبار اس موضوع پر مل بونا بیکٹ ہوا تھا یا ہونے والا تھا۔ بلامبالغہ جتنے انگریزی اخبار اس موضوع پر مل سے اُن سب کو پڑھی کہ پڑھی سے اور ان کی موضوع پر مل سے اور ان کی مؤجھیں کا سیرٹک سے جڑھی ہوئی تھیں۔ بغیر پڑھے ہوئی فرانے نگریزی اخبار اس موضوع پر مل ملکار بی دہے تھے اور ان کی مؤجھیں کا سیرٹک سے جڑھی ہوئی تھیں۔ بغیر پڑھے ہوئے میں فرانے نگریزی اخبار اس موضوع پر ملے میں نہیں کو مسکتا کہ ایک فرسٹ ائر کا طالب عسلم ایسے میں ڈال دیا جس کو میں نے دو ہے دات تک صاف کیا تھا۔ میں دی گوٹری میں فرانے دی کو میں نہیں کو میں ان کیا تھا۔

مجھے بھی ضدم ہوگئی تھی کہ انگریزی میگزین میں مضمون لکھ کے دمہوں گا۔ میں یہ بھا کا لیج لائبر بری پہنچا اور وہاں میگزین کے وہ بُر انے پر چے پڑھے جو جیلانی صاحب کی ادارت میں شائع ہوئے تھے۔ پڑھنے کے دوران میرا واٹر مین قلم جومیز برگھلا ہوا دکھا تھا کسی نے اُڑا لیا۔ لیکن میں ہمت نہیں ہا دا۔ بُرانے برجوں سے معلوم ہوا کہ جیلانی صاحب بچھوٹی چھوٹی کہانیاں پسند کرتے ہیں اور آسکر وائلڈ کے سے چھوٹے چھوٹے میاور اور آسکر وائلڈ کے سے چھوٹے چھوٹے آرا لیشی جملے فرانسیسی نٹر نگاروں کے انداز میں لکھتے ہیں جو دوزمرہ سے قریب ہوں اور جن میں ڈورائنگ دوم کا دنگ وائر منگ وائر منگے۔

 ایک خیالی دنیاس بہنج جاتا ہے "ہم ایک بھینس خریریں گے۔ اس کا بہت ما دودھ ہوگا۔ وہ یہاں چرے گی " اے ہے یہ تو میرے بھائی کی زمین ہے یہاں کیسے جرے گی ۔ میں اُس کی ٹانگیس نہ توڑ دوں گی " اِس بر دونوں میں لڑائی ہوتی ہے ۔ بجرے گی ۔ میں اُس کی ٹانگیس نہ توڑ دوں گی " اِس بر دونوں میں لڑائی ہوتی ہے ۔ نکھو بیوی کو گھرسے نکال دنیا ہے اور وہ میکے جلی جاتی ہے ۔ نیکن جب وہ خواب سے حقیقت کی دُنیا میں آتا ہے تو بیوی بھر لوگ آتی ہے۔

اس کے بعد توکئی کہانیاں چھپیں۔ دو کے عنوانات یا دہیں عساھ The Blus اور عد کوئی کہانیوں سے A Token of Love اور Blushet میں خوش ہوئے کہ انھوں نے مجھے جو فرسط ائر فول تھا 'کا بچمیکزین کا اسٹوڈنٹ اڈ بٹرمفررکردیا۔

انگریزی کے ایم۔ اے میں میرے سب سے قیق اتا د ڈاکٹرٹی۔ آیف.اوڈالل۔ يروفيسرمكرجي ـ پروفيسرنبسواس اور پروفيسرجاند بهادريھے ـ ان بزرگول نے نظر مي وسعت یبیدا کی۔میرے ذوق کوسنورا آور ہجب میں نے اُردو اور فارسی کو اینا اور هنا بیحصونا بنا بہ تو ان کی بدولت مجھے ا دعب کے جانسےنے کے نئے معیار اور نئے بہانے ملے۔ میر ٹھو کے ذیل میں یہ نطیفہ بھی دلچسپ ہے کہ میں فورتھ ائر میں کا لیج کی نظریری ایسوسی ایشن کا سکریٹری منتخب مہوا جو بڑا اعز از تھا۔ اس وقت کام کرنے کا عجیب ولوله تھا۔ بڑے بڑے ارمان تھے۔ یہ معلوم اترابٹ تھی یا بڑھی ہوئی خودی یا بیہ جذبه كه براول كى حِيمُوط ہم يرتجبي يرا جائے ۔ يزدان بكمندا ورسے كم طبيعت كسى جيز یر راضی ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ طے کیا کہ ایک آل انڈیا مباحثہ ہوجس میں تمام ہنڈستان تے طلبہ مشر کیب ہوں ۔ اور پرتسیل خواجہ غلام انسیدین صدارت کریں ۔ عنوا اُن تھا : " وطنیت انسانی ترقی کے راستے میں حائل کیے " ایکے دوزمشاعرہ ہوجس میں فاتی بدا یونی به ناقتب تکھنوی اور جنگرمراد آبادی سب ہی مشاہیر شعراء شربکی مول - اسی زمانے یں جارج بہم کا انتقال مہوگیا (۱۹۳۶ء) اورسلم بورڈنگ ہاؤس کے دارڈن جسیانی صاحب کو بڑی سخت ناگواری مونی کہ شہنشاہ عالم و عالمیان کا انتقال موجائے اور ایسوسی ایشن کے ممبران یوں رنگ دلیاں منائیں۔ میرا انھوں نے ناطقہ بندکر دیا۔ میں بورڈ نگ میں رہتا تھا۔ حب بھی ان کے سامنے سے گزرتا اور راستہ وہی تھا'وہ برابریہی

تاکیدکرتےکہ اِن جلسوں کو بندکر دو مسلم بورڈ نگ ہاؤس کے سکریٹری خان بہاد رہی آلزین کو بڑی ناگوادی ہوگی۔ بورڈ نگ میں تالا پڑجائے گا اورسلمان بدنام ہوجائیں گے۔

یس بڑی شمکن میں تھا۔ بٹاور ، لاہور ، علی گڑھ ، حیدر آباد دکن سب ہی جگہ سے طلبہ آ رہے تھے۔ سیّدین صاحب نے اقرار کرلیا تھا۔ شعرانے ہامی بھرلی تھی۔ سب انتظام مکمل ہوچکے تھے۔ ایسوسی ایشن کی مجاس عاملہ کا فیصلہ تھا کہ جلنے ہوں لیکن جب جیلانی صاحب کی ناگوادی صدسے بڑھی تومیں کرنل ٹی ایون اوڈانل کے پاس گیا جو کا لیج کے برنسبیل تھے اور باوجود وائسراے کے اے ڈی سی ہونے کے ہمادی تحریکِ آزادی سے بڑی ہمدردی رکھتے تھے۔ اُن سے مشودہ کیا۔ انھوں نے کہا جب ایڈورڈ ہھنتم کا استعال ہواہے تو آکسفرڈ اور کیمبرج کے علمی مثاغل اسی طرح جاری دہے۔ آپ کا بھی علمی جلسہ ہے۔ مردی جیسے بی جلسہ ہے۔ مردی حرج نہیں ہے۔ ضرور کیجھے یہ

جیلائی صاحب انگریزوں سے زیادہ انگریزوں کے وفاداد تھے۔ ان کے پاکس ایک حربہ اور تھا۔ وہ خان بہادر بھیا بنتیر الدین کے پاس بہنچ۔ وہ میرے محس تھے اور ان بہی کے اسکالرشپ پر میری زلیست تھی۔ میری پیشی ہوئی۔ صدرصاحب کی طلبی ہوئی۔ وہ بیچارے کم ور آدمی تھے۔ فوراً بیچاب گئے اور فیصلہ یہ ہوا کہ متناع ہ ، جس میں نشاط کا پہلوزیادہ ہے ، وہ ملتوی کر دیا جائے لیکن مباحثہ ہوسکتا ہے۔ اس میں مضالفہ نہیں۔ بہلوزیادہ ہے ، وہ ملتوی کر دیا جائے لیکن مباحثہ ہوسکتا ہے۔ اس میں مضالفہ نہیں۔ اس بی اتنی دیر ہوگئی کہ جب ریلوے اسٹین سیدین صاحب کو لینے کیا ہوں توریل آجکی تھی اور وہ اپنے میزبان اور عزبیز سیدستحس زیری بیرسٹر کے گھر طاحکے تھے۔

یں سیرین صاحب کی قیام گاہ پر پہنچا تو میری آنھیں نمناکتھیں اور آواز بر آئی ہوئی تھی۔ اضفوں نے میرے آنسو پو شخھے اور مجھے تسلّی دی۔ ان کے دل کا گداز ان کی روح کی بلندی ان کے دل کی گرمی ان کی دل آسا شفقت میں بھول نہیں سکت انحقول نے مجھے یقین دلایا کہ آب کا متاعرہ بھی ہوگا اور مباحث بھی۔ بالکل تر دّد مناحی ہے۔ سالک تر دّد مناحی ہے۔

اس روز مباحظے کے مشروع میں تبدین صاحب نے مجمع کو اتنی غیرت دلائی اور ہی بلیغ اور موثر تقریر فرمانی کہ مخالفوں کے دل بدل گئے اور خود جیلانی صاحب اور خان بہادر

صاحب نے برسمِ خفل کہا کہ شناع ہے۔ ساحب نے برسمِ خفل کہا کہ شناع ہے۔ باہم شب وصال اُٹھائے میں کسیا مزے

وه سختی پد کہہ رہے ہیں الہٰی سخسسہ نہ ہو

ہماری آزادی کی تحریک بھی عجیب تھی۔ اس نے سیرت اور کردار برصیقل کر دی تھی جو
اہم بہت تھے، وہ اور زیادہ ہمت ور ہوگئے۔ جو کم ور تھے وہ اور زیادہ کم ور ہوگئے۔ میں
کرنل ٹی۔ ایف اور انیاں کی عنایت سے کچھ دنوں وکٹوریہ کا لچ گوالیار میں بھی رہا۔ گوالیار
میں ایک تہوار ہوتا تھا گئیش انسو، جو مجھے بہت بسند آیا۔ ہر محلے میں ایک ذی علم
آدمی کو مبلا کر تقریر کی دعوت دی جاتی تھی۔ محلِ خاص سمھا جی ولاس میں ڈاکٹر ہادی تا
آدمی کو مبلا کر تقریر کی دعوت دی جاتی تھی۔ محلِ خاص سمھا جی ولاس میں ڈاکٹر ہادی تا
ہوگئے تھے۔ میں نے وکٹوریہ کا لیج میگرین میں ایک مضمون گنیش انسو پر اکھا۔ عنوان
ہوگئے تھے۔ میں نے وکٹوریہ کا لیج میگرین میں ایک مضمون گنیش انسو پر اکھا۔ عنوان
میٹر اسٹیلے کی نظر پڑا۔ انھوں نے مجھے کبلایا اور پوچھا: " یہ صفمون آب نے نکھا ہے؟"
مرائیلے کی نظر پڑا۔ انھوں نے مجھے کبلایا اور پوچھا: " یہ صفمون آب نے نکھا ہے؟"

'' یہ اتنا اچھامضمون ہے اور اس کی انگریزی اتنی موترہے کہ آپ سندھیا حکومت کے لیے خطرے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے میری دائے ہے کہ آپ جلدا زجلد گوالیار چھوڑ دیں یہ

یں نے چکھی تھی کہ ساقی نے کہا جوڈ کے ہاتھ سے ایٹ ایٹ سطے جائیے مے حنانے سے

یہ هجیب نا دری حکم تھا۔ اس پورے مضمون میں برطانوی سیاست یا جنگ عظیم دوم کا ایک تفظ بھی نہیں آیا تھا لیکن بھی تھی مخالفت بے سبب بھی بہوتی ہے۔ بلاوجہ ۔ وہ یات سارے فسانے میں جس کا ذکر یہ تھا

وہ بات ان کوبہت ناگواد گردی سبے

ناچار را توں رات گوالیارسے بریلی آگیا جہاں مولوی عبدالواجداور اختراقبال کالی کی صحبتوں کے ایک کی صحبتوں کی یاد اب کک محبتوں کی یاد اب کک محبتوں کے یاد اب کک میرسے میں استعور میں بہی ہوئی ہے۔ یع : فہا رہی ہے گلا بوں سے اُس کی یاد کی شام ۔

یہاں مجھے ڈاکٹر ضیاء عبّاس ہاستمی ' بیر حکیم احد نقوی ' حضرت جی ' مخمور اکبر آبادی ' مانی جالئی ' جال نثار اختر ' ڈاکٹر برکاش چندر ( لاسکی کے شاگرد) ' عرفی کے عاشق اور نواب ایسطوجاہ کے عزیم بر و فیسر سٹر لیف علی اور ہوم منسٹر شنتھوجی را دُسمھاجی را دُسم اور ہوں کی محبتیں میں تر میں جو میرے یہے آج بھی فخر و انبساط کا باعث ہیں ۔

اُن کومیں کس طرح بھلاؤں نظام یا دکس بات بر نہیں آنے

میں نے کچھ دنوں انگرے صاحب نے سکر سٹری کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے۔ اس صحبت سے مجھے بڑا فائدہ ہوا اور زندگی میں تھوڑا سانظم وضبط بھی بیدا ہوگیا۔ بمبئی کے تاج محل ہوٹل میں قیام تھا۔ صبح کے جاریجے انتھاا درجتنے اخبار تھے وہ سب میری میزیر دکھ دیے جائے تھے اور مجھے اہم خبروں کا خلاصہ کرکے ناشتے کی مسیہ پر مبردارصاحب كوثنانا بموتاتها ـ إن خبرول كوجارحصوں میں نقیم كرناتها ـ ریاست كی خبریں۔ برطانوی خبریں۔ آزادی کی تحریک کی خبریں ہجرمنی اور جنگ دوم <u>سے متعلق</u> مشلر، فان بيبين، مهملر، رومل وغيره يرمل جائيس ان كوخريد لو اور ان كےخلاصے مجھے بنادو۔ اس کے بعد انھیں اور نگ زیب کے حالات سے دلچیسی پیدا ہوئی اور فرمایا کہ اس کے متعلق روز مجھے کچھ منا دیا کرو۔ سردار صاحب بڑے ذہبین اور ہوس مند بزرگ تھے۔ ان کے سامنے کوئی بات بغیر حوالے کے عرض نہیں کی جاسکتی تھی۔ میں نے اس قيام مين سرجدو ناته سركاركي تمام جلدي اورنأب زيب سيمتعلق ازاوّل تا آحنه یر طیس جیسے مجھے متحان دینا ہو'۔ بیس جیس دن کے بعد سردار صاحب کہنے لگے تر ہے جو کھھ کہتے ہیں اس کو میرا دماغ تو قبول کرتا ہے ، دل نہیں مانتا۔ میں نے عرض كياً: " ول كامعامله خداك اختيارس سع وسى دلول كوبدل سكاسي سيك أياب کا دماغ میرے دلائل کو مانتا ہے تواس کے بیمعنی ہیں کہ میری محنت دائیکان نہیں گئی۔ بهن خوش موسئ لیے: " آپ تو را سن تر کبول کر لٹر سے کی طرف آگئے ہیں ورینهٔ ایپ کا اصلی دو ق تا رسخ کا ہے "

# Marfat.com

میں سنے عرض کیا ، " تاریخ بھی تو ادب ہی کی ایک شاخ ہے ،"

فرمایا: "بین تمهارے یہ کچھ کم ناجا ہتا ہوں۔ میرے مراسم ریزیڈنٹ سے گہرے ہیں۔ اوران کے وائسرے بہادرسے ہیں۔ دہلی میں اگرتم لگ گئے تو بہت ترقی کردگے "
میں نے عرض کیا: "آپ کی یہ عنایت ہی میرے لیے کافی ہے۔ در دیگر منی داند'رہ دیگر منمی گیرد ی لوگوں نے یہ مشہور کرد کھا تھا کہ مزارصا حب کٹے تنگ دل اور کوتاہ نظر واقع ہوئے ہیں۔ لیکن میرے ساتھ توان کا وہ سلوک تھا جو آبا اپنی اولا د کے ساتھ کرتے ہیں۔

یس نے ساری زندگی درس و تدریس میں گزاری بید اور اس کام کو سب کاموں سے افضل سمحھاسے ۔ میں نے مسلم بونی ورسٹی اسکول میں کیمسٹری کے اسا دکی حیثیت سے اندر پرستھا گرلز کا لج میں فارسی کے لکھراد کی جینیت سے اور دہلی ، لندن ، میڈی سن تاشقند، ماسکو، ماربرگ، بی آل اور بیرس کی یونی ورسٹیوں میں آددوکے بروفیسر کی جنتیت سے کام کیاہیے۔ اور ایک صراطِ مستقیم پرحلتا رہا ہوں اوربعض وقت تواپیا محسوس ہو ماسیے کہ الف لیلہ کی کہانی کی طرح اگر میں سیدھے داستے سے مٹا تو بیتھ کا ہوجا دُرگا۔ ۱۹۴۱ء سے میں نے اینا زیادہ تر دقت تنقید کے آداب داصول کے سمجھنے اور انتقادی مضامین کے تکھنے میں صرف کیاہے۔ اس کام میں باباے آدد و مولوی عبرالحق بیرو فیسرحا مرحن قادری اورحضرت نیار فتجبوری نے میری بڑی مرد کی ہے۔ رسالہ اً د دو میں میرا بہلا تنقیدی مضمون ۳۴ ۱۹ میں شائع ہوا اور وہ اس سے پیلے نئی شاعری کے مقدمے کے طور پر چھیا تھا۔ اس مضمون کومیں نے سات مرتبہ خود صاف کیا تھا اور ڈاکٹر عبدالحق کوکئی تار دیے تھے کہ فلاں تفظ کو کاٹ دیجیے اور اس کے بجائے فلاں نفظ کولکھ دیجیے۔ یہ ادعاہے کمال یا ہے عیبی کی خواہش ایک قتیم کی بیماری سب جو اسس رواں دواں دنیامیں عیب کے مترا دین سے ۔ مجھے مائیکل اینجلو کے اس قول سسے تسکین ہوتی ہے کہ اگرتم حاہتے ہو کہ تھا دی شخلیق اصلی اور نیچرل معلوم ہو تو اس بر بے بناہ محنت کرنا چاہیے ؛ بھرجھی معجز ہُ ہنر ہو یا انسانی تخلیق وہ کامل نہیں ہوسکتی۔

له خواجه احمد فاروتی : ننگ شاعری پهلا ایدنیشن ۱۹۳۰ ، چوتها ایدنیشن ۱۹۳۸ مطبوعه کیا پرشاد ایندسنز سکره

یهی حال انسان کاہے۔ آدی میں کوئی توعیب ہو ورنہ فرشتے ہی کیا بڑے تھے۔ من ذالذی ماسیاء قبط ہ

مولوی عبدالحق سے میرے مراسم رسالہ اُدوکے ذریعے قائم ہوئے تھے۔ انھوں نے اُدوکی جوگراں قدر خدمات انجام دی تھیں ، ان کا میرے دل پر بڑا گہرا نقش تھا۔ جی چاہتا تھا کہ ہرمعاملے میں ان کی نقل کی جائے۔ ان کی سی عبارت تعموں۔ اس میں وہی سادگی ہو ، دہی پُرکاری ہو۔ میرا خط بالکل ان کا ساہوجائے ، وہی دائرے ہوں ، وہی کشمن ہو۔ جس طرح ان کے دل میں مقصد کی لگن ہے ، ایسا ہی سوز آرزو میرے دل میں بھی بیدا ہوجائے۔ کام کے جومعولات ان کے بین ، ان کی سوز آرزو میرے دل میں بیدا ہوجائے۔ کام کے جومعولات ان کے بین ، ان کی میروی میں بھی کرسکوں۔ ان سے قلمی ملاقات تھی۔ آمنے سامنے گفتگو کی نوبت نہیں آئی تھی۔

اس ملاقات کی نقریب بڑی دلجیب ہے۔ کان پوریس ایک بڑے مالدار تاجر تھے۔ حافظ محترصدیق \_\_ ان سے میرے مراسم تھے۔ جب بھی ملاقات ہوتی، فراتے:
« فاروقی صاحب! میں شاہ جہاں ہوں اور میرا یہ لڑکا اور نگ زیب ہے۔ اس نے جھے قید میں ڈال دیا ہے۔ لیکن میں بھی اسے ایک بیسہ نہیں دوں گا، عاق کر دوں گا۔ محروم الادث قراد دے دوں گا۔ ساری دولت نقیروں میں بانٹ دوں گا۔ وصیت کرجاؤں گا کہ اس بدسخت کو ایک جہ بھی نہ ملے یہ

پہلے پہل تو میں اسے مذاق سمحتا دہا لیکن جب معلوم ہواکہ وہ واقعی سنجیرہ ہیں۔
اوریہ چاک دامن کسی طرح رفونہ بیں ہوسکتا تو ہیں نے اس کی کوششن کی کہ وہ یہ
گراں قدر رقم قومی إداروں کو بطور عطیہ کے دے دیں۔ انجمن ترتی اُردو اورنگ آباد
سے دہلی توآگئ تھی لیکن اس کی مالی صالت لائن رشاک نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے
ایشار کرکے اپنا سارا اندوختہ اور برا دی ڈنٹ فنڈ انجمن کو دے دیا تھا اس لیے بھی
جی چاہتا تھا کہ حافظ محمد صدیق انجمن کو ایک بڑا عطیہ دے دیں۔ بالآخر اسسیس
کامیا بی ہوئی اور بچاس ہزاد کا چاک ہاتھ میں آگیا۔ لیکن اس سعی اور بیروی ہیں میری
بوتیاں ٹوٹ گئیں اور دگر سنگ سے لہوشیکنے لگا۔ میں نے مولوی صاحب کو بوری
روداد تھی اور گزارش کی کہ وہ تشریف لاکر صلیم کا لیے کان پورکے صلے میں چک لے ہیں۔

موبوی صاحب نے لکھا: " وہ بلاشبہ شاہ جہاں ہے لیکن قسم ہے خدا کی کہ آپ مجی سعدالٹرخاں سے کم نہیں ۔ برا اکام کیا آپ نے نا

یس مولوی صاحب کولینے اسٹیشن گیا۔ ان کی تصویر بارہا دکھی تھی۔ فوراً پہچان ایا اور قیام گاہ پر برے آیا لیکن اب مولوی صاحب میں کہ مجھ سے خفا ہیں 'بڑے ناراض۔ "میاں میں تو تمھارے خطوں سے اور مضامین سے یہ مجھتا تھا کہتم بچین 'ساٹھ برس کے آدمی بوگے۔ تم بحلے باسکل نوجوان ۔ نوعمر - لونڈے ۔ برا دھوکا دیا تم نے یک مولوی عدا حب سے بہی دفعہ ملا تو یہ معلوم ہوا کہ صدیوں کا علم وادب ' اسس کی مولوی عدا حب سے بہی دفعہ ملا تو یہ معلوم ہوا کہ صدیوں کا علم وادب ' اسس کی مجست سے کا دیاں ہوں عدا شقوں کا اضطراب ان کی شخصیت میں سموگیا ہے۔ وہ محبت سے کا دیاں بھی دیتے تھے لیکن عجیب تا تیر تھی ان کی گالیوں میں ۔ میں کبھی ان کی گالیاں کھیا ہے۔ وہ محبت سے کا دیاں کھی ۔ یہ بہوا۔

اس ملا فات کے بعد مولوی ضاحب سے بڑی خصوصیت بیدا ہوگئی۔ انھوں نے بھی وہ سلوک کیا ہو بزرگ اپنی آل اولاد سے کہتے ہیں۔ وہ اپنے مضامین کھولئے بیٹر طفنے کے لیے دے دیتے تھے۔ بڑا احرار کہتے دسالہ اُردو کے لیے مضامین کھولئے نئی کتابوں پر تبصر ہے کی فرمانش کی جو '' خورا۔ ف '' کے نام سے رسالہ اُردومیں ثمالئے بوٹ ے برٹا اریخ تھا انھیں کہ میں کوردہ کان پورمیں برٹا اسرٹر رہا ہموں۔ کینے لگے : '' رجب علی بیگ سر ورکو بھی بہاں سر اکے طور پر بھیجا کیا تھا۔ آخر بہاں سے 'کلتے کیوں نہیں یا' مصابح میں انھوں نے مجھے انجمن اسلام اُردوریسرچ انسٹی ٹیوٹ بہلئی کے ڈائرکٹر کی جگہ بیش کی۔ آصف فیضی صاحب اور برل الرحمٰن صاحب نے ملاح النہ میں برٹے ہیں نے بینے کے یہ آمادہ منہوئیں۔ طرح طرح سے لکھا اور بیموں بالکٹری ہیں برٹے ہیں نوکری پر بھیجنے کے لیے آمادہ منہوئیں۔ والدہ الشرخیت کسی طرح اتنی دور اور برائیوٹ نوکری پر بھیجنے کے لیے آمادہ منہوئیں۔ والدہ الشرخیا اس کے بعد لکھنو 'اور ڈھاکہ کی ریڈری کے لیے اصراد کیا لیکن وہاں کے لیے بحلی قدم نہ اُسٹی بالآخر ۲۱ ما ۱۹ میں دبلی کے ایشکوعر باب کالج میں اُردو کے اعزازی بروفیسر تھے اور ڈاکٹر انصادی بالآخر ۲۱ مولوی عبد الحق 'کی کوٹھی ایک دریا گئے میں دیتے تھے۔ انتخابی کیسٹی میں برنبل صاحب ڈاکٹر مولوی عبد الحق '

ساه نام بڑا۔اُس وقت سے کہ جالیس سال ہوگئے ہیں ، دتی کا روڑا ہوں اوریہ دِتی کی کلیاں مسی طرح نہیں جھٹین ہے

تحزیں از باہے رہ بیما بسے سرستگی دیرم سرسوریدہ بر بالینِ اسالیش رسید ایں جا

سی عناه کے فیادات میں میں پر ائے قلعہ میں تھا اور مولوی صاحب بھویال ہیں شعب قریب کے فیادات میں میں برائے قلعہ میں تھا اور مولوی صاحب بھویال ہیں شعب قریب قریب کے باس تھے۔ بھویال سے وہ برابر میری پرسش حال کرتے دہے اور بڑا شدید اصراد کیا کہ میرے ساتھ کراچی جلیے۔

یس نے عرض کیا: "مولوی صاحب آپ بھی نہ جائیے ہے

کہنے لگے: "یہاں لوگ مجھے مار ڈالیس کے یہ میں نے عرض کیا: " تو اُردونیج جائے گی یُ

۳راکتوبرسنگی کو مولوی صاحب کراچی سے دبلی تشریف لائے اور خلیق منسنرل چوری والان میں قیام فرمایا۔ عبدالرحمٰن صدیقی صاحب جوبعد میں مشرقی بنگال کے گورنر ہوگئے تھے، ان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ مجھے حکم ہواکہ فوراً آکر ملول - ہیں فوراً حاضر منہ ہوسکا۔ میری بچی عذیرہ مرض الموت میں گرفتار تھی۔ جب اس کی تجمیر و کفیبن سے فارخ ہوا تو حاضر حدمت ہوا۔ مولوی صاحب نے دروازے سے میری ٹابگ کی۔ "حضرت یہ اجھی تقسیم ہوئی کہ دل بھی بٹ گئے۔ اور مراسم ، تعلقات سب بینت کے رکھ دئیے۔ اتنے دن کے بعد آئے میں آپ - سشرم نہیں تھھادے نام کی ؟

فرایا: "یه توخفگی کی تمبیدتھی مجھے اصل ناگوادی آب کے ان خیالات سے ہے جو آب نے نقوس لامبود کے تازہ شمادے میں ظاہر فرمائے ہیں۔ میں پوچھامہوں ۔ د ماغ مسرا گیا ہے تمھادا۔ اس کے بعد انحوں نے نقوس کا دسالہ درا زسے بکال کر سامین، "دال دیا۔ اور عبدالرحمٰن صدیقی صاحب کو مخاطب کرکے فرمایا: "دیکھیے صاحب کیا جھاک مادا ہے انھوں نے "

، صدیقی صاحب نے اسے قرأت سے پڑھنا سروع کیا۔ میں نے اُر دوکے ستقبل کے بارے میں زیادہ خوش آمیر کے بارے میں زیادہ خوش آمیر کے بارے میں نیادہ خوش آمیر

نہیں ہوں اس لیے کہ وہاں کاکوئی علاقہ ایسانہیں ہے جہاں مائیں اپنے بیتوں کو اُردو یس بوریاں دیتی ہوں۔ وہاں بنگال میں بنگائی ، بنجاب میں بنجابی ، ندھ میں سندھی، بلوجستان میں بلوجی اور سرحد میں بشتو بولی جاتی ہے۔ ہندوتان اُردو کا گھرہے۔ بیعض دوسری مند آریائی زبانوں کی طرح گنگا جمنا کے دو آب میں بلی اور بڑھی ہے۔ اگر یہاں کی اُردو آبادی اسے قائم رکھنا چا ہتی ہے تو دہ قائم رہے گی اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاسکا یہ

یہ بات عبدالرحمٰن صدیقی صاحب اور مولوی عبدالحق صاحب دونوں کو بہت ناگوادگردی۔ دونوں سب وست میں کمال دکھتے تھے۔ دونوں بہت دیر تک مطعون کرتے رہے ۔ جب کے بہت بڑھ کئی تو میں نے بڑے ادب سے عض کیا : "آپ دونوں میرے بزرگ ہیں۔ میں بجز اِس کے اور کیا عرض کرسکتا ہوں کہ یہ سانیات کا مسئلہ میرے بزرگ ہیں۔ میں بجز اِس کے اور کیا عرض کرسکتا ہوں کہ یہ سانیات کا مسئلہ ہے۔ زورسے بولنے سے طے نہیں ہوسکتا یہ

اس واقعہ کے بعد موہوی صاحب ناداض ہو گئے۔ ان کواُردوسے اتنی مجت تھی کہ اس پر وہ ہر مجت کو قربان کر دینے کے لیے تیاد تھے؛ خط کتابت بند۔ مراسبم تہنیت و تعزیت ختم ۔ مجھے ساہتیہ اکا دمی کا ادبی انعام ملا۔ میرتقی میرچھپی ۔ کوئی خطانہیں۔ البقہ رسالہ اُردو میں ریویو کیا اور اس میں کتاب کی خوب خوب تعریف کی ۔

غالبًا ۱۹۵۱ء کی بات ہے۔ مولوی صاحب ڈھاکہ گئے اور انھوں نے وہاں جاکر اُردو کی اشاعت کے سارے جتن کیے لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ آخر مائیس ہوکر کراچی جلے آئے اور مجھے برسوں کے بعد خطالکھا "تم سے خلیق منز ل میں یاکتان میں اُردو کے ستقبل کے بارنے میں گفتگو ہوئی تھی اور میں بہت خفا ہوا تھا تھا لیے خیالات سے لیکن اتنے عرصے ڈھاکہ میں رہنے اور یاکتان میں کام کرنے کے بعد معلوم ہواکہ تم صحیح کہتے تھے اور میں غلطی پر تھا۔ معذرت خواہ ہوں "

یہ مولوی صاحب کی بڑا ہی تھی کہ انھوں نے ایک بیچے کی بات کو اتنی اہمیت دی اور مجھ سے معذرت ضروری مجھی ۔

۱۹۲۷ء میں جو فسا وَ ات برصغیر میں رونما مہوئے ان کی تفصیل غیرضروری ہے لارڈ ریڈ کلفٹ کے دست و بازوکو نظر نہ لگے ، یتقسیم کی اکیر اس طرح کھینچی گئی تھی کہ

موج خوں ہمارے سرسے گزرگئی۔ میں بھی اِس قلزم خوں کا سناور دہا اور 19 دن عمر عزیز کے پُرانے قلعے کے دیفوجی کیمب میں گزادے ۔ 19 دیں دن ذاکرصاحب اس کیمب میں تشریف لائے۔ میرے کیراے میلے ، پائیجے بیرلیر ، شیو برطھا ہوا۔ وہ خود بھی جالندھر میں زخمی ہو چکے تھے دیکن دوسروں کے زخموں پر مرہم دکھنے میں مصروف تھے۔ وہ مجھے اور میرے عزیزوں کو ابھی طرح جانتے تھے۔ فرمایا : آب میرے ماتھ چلیے۔ میں نے طرح طرح کے عذر کیے ۔ کیراے میلے ہیں۔ آپ کی صفل کے لائق نہیں ہوں میرا نوکر میرے ساتھ ہے اسے کس طرح بھوڑوں ۔ " فرمایا : " ضدا کے واسط ان بچھوا یونی تکلفات کو جھوڈ ہیں اس کو لے آڈن گا ، "

بیر فراکسا حب مجھے جامعہ لائے اور ول داری اور دل نوازی کی انتہاکردی۔ اپنے گررکھا۔ ابنے ہاتھ سے میرے نہانے کا یانی گرم کیا۔ منہ معلوم کہاں سے ایک بلیڈ اور میزر فراہم کیا۔ کھرر دواہم کیا۔ کھرر دواہم کیا۔ کھرر دواہم کیا۔ کھرر دواہم کیا۔ کھرر دیا۔ دور میں نہا دھوکر میراں آدمی بن گیا۔

جامعه میں اس وقت ۲۴۷ تھنٹے میں ایک ردنی ملتی تھی۔ ذاکرصاحب آدھی رونی مجھے دیے دیتے تھے اور آدھی رونی خود کھاتے تھے۔

ذاکرصاحب کاذیادہ وقت اس اُجرطے ہوئے قلفلے کی دل جوئی میں صرف ہو تا ھا۔ بات بات میں لطیفے اور چھکا ۔ جن سے اُن کے ذہن کی جودت ادر دل کے گراز کا اندازہ ہو تا تھا۔ کوئی مصیبت میں مسکرانا اور صبر کرنا ان سے سیکھ لے ۔ میری اصلاح نفس کی برابر کوئٹ مصیبت میں مسکرانا اور صبر کرنا ان سے سیکھ لے ۔ میری اصلاح نفس کی برابر کوئٹ میں کرتے دہیے ۔ کبھی کھی کتابیں برطھ کرشناتے کبھی کتابیں پرطھنے کے لیے دیتے ۔ این گلوع ربک کا لیے گئے اور وہاں سے میری کتاب میر کے اور اق لاکر دیئے جو مدر اس رجمنع کی دستبردسے بہے گئے تھے ۔

اسی جامعہ کے قیام میں ایک دوز رفیع احدقدوائی تشریف لائے۔ ان کی عبت مجھی میراعزیز ترین سرایہ ہے۔ ان کھول نے انگلی بکرا کر بھے وطن دوستی کے داستے پر جلایا تھا اور بین میردوئی میں عید کے دن اپنے گرفاد ہونے سے قبل مجھے کا زھی جی کی تلاش حق اور ما اور کی میں عید کے دن اپنے گرفاد ہونے سے قبل مجھے کا زھی جی کی تلاش حق اور ما اور کی دی ایک کھیں۔ ما اور کی دیا رہونے میں کھیں۔ ما اور کی دیا رہونے میں کا دیا رہا ہے کہ دی اور کا رہیں کی تیں۔

وہ اُس وقت مرکز میں فضائیہ کے دنریر تھے۔ مجھے اِس طرح بے دوزگار اور بے رونق دیکھ کر بہت رہجیدہ ہوئے اور ذاکرصاحب سے کہنے لگے: " اجازت ہوتو ان کو کچھ نول کے لیے لاہور کھنج دول یہ میں بہت پریشان ہوا کہ مجھے توخدا نے آپ کے شیرد کر اسبے ہا اور آپ مجھے لاہور والول کے شیرد کر رسبے ہیں۔ میں نے ذاکر صاحب کی طرف برطمی اور آپ مجھے لاہور والول کے شیرد کر رسبے ہیں۔ میں پوری بات سجھ گئے۔ فرمایا: " رفیع بے کسی کے عالم میں دیکھا۔ وہ آنکھوں آنکھوں میں پوری بات سجھ گئے۔ فرمایا: " رفیع صاحب! آپ فارونی صاحب سے شاید زیادہ واقعت نہیں۔ یہ یہال کی سختیاں جھیل صاحب! آپ فارونی صاحب سے شاید زیادہ واقعت نہیں۔ یہ یہال کی سختیاں جھیل عائمی کام کر سکیں وہال کے سندھیوں اور بلوچیوں میں زندگی نہ گزار سکیں گے اور نہ کوئی اور بلوچیوں میں زندگی نہ گزار سکیں گے اور نہ کوئی اور بلوچیوں میں معلوم نہیں اُردوغریب اِقی بھی رہے گی بانہیں "

ستبرت تم میں جب فیادات انتہاکو بہنج گئے اور چاروں طوف آتش زنی ،
فارت گری اور قسلِ عام بونے سکا تو گلِ رعنا کھی بناہ گزینوں کے کیمی میں تبدیل
بوگئی۔ ناچار اینگلوعر بک کالج کے طلبہ اور اسا تذہ بھی پرنسیل ہارون خال مشروا نی کی
مرکردگی میں دہیں آگئے۔ کو علی کا ہر کو نہ آد میول اور عور توں سے تھسا ہوا تھا۔ شام
کے سات بھے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے پونچھا آپ فارد تی صاحب ہیں اور آپ
بیک صاحب میں۔ آپ دونوں کو زا ہر حمین صاحب پاکتانی ہائی کمشز نے طلب فرمایا ہے۔
برا برصاحب میری طرف مخاطب ہوئے (وہ غصے سے کانپ رہے تھے "میراجی چا ہما ہے
آپ کو گھرسے نکال دوں اور سراک پر بھیکوادوں۔ برای ہے ہودہ حرکت کی ہم آپنے "

" یہ آپ اپنے ساتھ ایک ہند ومسٹر داوت کو کیوں لائے ہیں ہے"

" اس لیے کہ ہم سب کو بورڈ نگ سے 'کتے بلی تک کو لارہے تھے۔ ہرطالب علم کو ،

ہرنو کر کو۔ یہ آئینِ سٹرافت کے خلاف تھا کہ ایک بڑانے دوست اور ساتھی کو کرفیویں اکیلا
یھھوڑ دستے ۔"

براته کے کمرے میں سردارعبدالرّب نشتر تھہرے ہوئے تھے۔ وہ یہ چیخ بکارش کر برائی ایک Diplomat کیا ۔ "صاحبزادے یہ ایک Diplomat کا مکان ہے۔ اگرمسلمان

یناه گزین جوبیلے سے زخم خوردہ ہیں ، بگوا گئے اور انھوں نے راوت صاحب کونقصان بهنها یا تو به ذمته داری کس کی بهوگی بر آب اور برگ صاحب رات بهر بهرو دین اور بیج بهنها یا تو به ذمته داری کس کی بهوگی بر آب اور برگ صاحب رات بهر بهرو دین اور بیج

كوكرفيوا تطفي اينے دوست كو بهال سے دوا مذكروس "

اِس واقعہ کے بعد کل رعنا میں ہارا تھہ نا نامکن ہوگیا۔ سم بہرکواحکام بھی آگئے کہ س ہوجائیں، گل مرانے قلعے کے رفیوجی کیمی میں منتقل ہوجائیں، گل رعنا میں تھے ہے۔ رفیوجی کیمی میں منتقل ہوجائیں، گل رعنا میں تھے ہے۔

اجازت نہیں دی جاسکتی ۔ منردع مشروع میں ٹرَانے قلعے کے کیمی میں مذیانی کا قطرہ تھا ' مذرو فی کانگڑا۔ طہار کی تھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جاروں طرف اندھیرا گھی۔ اوپر سے برسات کے زہر پنے كموي تريخ بتھے اور نينچے موٹی موئی کن سلائياں رتينگتی تنفيں۔ واقعی خدا کی زمین ينگ بهوگئی تھی کئی دن نے بعد بیٹری ماؤنٹ بیٹن آئیں۔ وہ بیناہ گزنیوں کی شکلات معلوم کرناچا ہمتی تھیں۔ ایک صاحب غالبًا عبدالرحمٰن ملک سلک کی شیروا نی اور واسن کا بمپ بہنے ان سے محوِّگفتگو تھے اور نبرا دھے جملے کے بعد بصدا دب وتعظیم منررنر كمتع تنقط مين قريب مين جُب كھوا ہوا تھا۔ دل نے كہا اِس وقت خاموش رمبنا گناه ہے۔ ان کومشکلات سے باخرکردینا جا ہیے۔ میں نے عرض کیا : "سب سے برى ضرورت صفائى كى سبع ناكه بيمارى مذي صيلے "

سَکِنے لکیں: «میرے عزیز ، تھا دے اندا ذے کے مطابق یہاں کتنے نوجوان

" يه ياني مهزار نوجوان كراهي نهيس كھود سكتے - ميں نے ميرخوا ور لدھيا نہ سے بهنگيون كومبلانے كى كوشىش كى كىكن وہ اس كيمي ميں كام كرنے كے ليے تيارته يس " میں نے عرض کیا: "غالبًا ان نوجوانول نے یاس بلکے اور بھاوڑ سے نہیں ہیں ورن وه كرهه كهود ليت ـ"

فرمایا: " ان کے ہاتھ توہیں۔ ناخن توہیں " اگلے دن سے روشنی، صفائی اور یانی کا انتظام ہوگیا اور دوتین دن سے بعد مفت رامشن بھی ملنے لگا لیکن پکائے کون ؟ اور ایندھن کہاں سے آئے ؟ میں نے ۱۹ دن اسی طرح گزادے۔ خدا کی رحمت کے قربان جائیے کہ ایک ن بابیعت ماندی ہوئی اور مذبھوک کی شدّت محسوس ہوئی ۔

میرے بڑانے قلع سے قیام سے والدہ صاحبہ سخت پریشان تھیں۔ ہردقت جانمازیر بیٹھی رمہتی تھیں اور آدھی رات سے بس یہی دعا مانگتی تھیں کہ" اے الٹرسا اے دروانے بندہیں بس تیرا ہی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں دولتِ وُنیا نہیں جا مہتی یس یہ جامتی ہوں

کہ میرا بیجہ محفوظ رہبے اور ساتھ خیر بیت کے واپس آجائے '' عجیب بطیفہ ہے کہ مجھراؤں کے دومیا اور اعز امیں سے ایک شخص نے بھی خیریت

طلبی اور عافیت جونی کی کوششش نهیس کی ۔ ایک بیجارہ مبریجن باغبان تھاجس کو اہامیا

نے بیٹے کی طرح بالا تھا۔ ہردوئی میں اس کی ایک بنڈنی کا گوشت بندر نے اُتاریبا تھا اور دو نہینے تک میں اور اہمیاں نے اس کا بیٹاب یا خانہ دھویا تھا اور اس کے زخموں

یر بٹیاں باندھی تخییں۔ وہ بھاگا ہوا والدہ کے پاس آیا اور کہا بی بی جی آپ ذرا نہ گھرای

میری جان قربان ہو۔ اللہ نے چاہا تو بھیا کو کھینا سوسکتا۔ میں مبع کو دہلی جاتا ہوں

اورجس طرح بعنى مهوكا آب كوبهيا كي خيربيت لاكره ول كله واستعام معلوم نهين كياتركيب

کی کہ دسویں دن میں بنے سہ پہر کے آکھوا ابدوا۔ اس کے ہاتھوں کی مضبوط کرفت ،

دل كى تيز د طركن ، دُبِرُ باني مهوني أنكويس ، مهونلوں كى يُرضلوص مسكرا مبطّ اب يك

یا دہے۔ مجھے ایک کاغذا در بینسل دی اور کہا اس پر اماں بی بی کو دوسطریں لکھ دیجیے کہ بیند اور میں اور کہا اس پر اماں بی بی کو دوسطریں لکھ دیجیے کہ بیند اور کہا ہوں کے دیکھیے کہ بیند اور کہا اور کہا اس پر امان بی بیند کے دوسطریں لکھ دیجیے کہ

انھیں بقین ہوجائے کہ ان کا ٹینوا آپ کے پاس بک ٹیرانے قلعیں پہنچ گیا۔

جامعه میں ایک ہمینے سے زیادہ ذاکرصاخب کا مہمان رہا۔ دہ صحبتیں میری زندگی کا ایک ہمینے میں ایک ہمینے میں ایک ایک ایک ایک کا مہمان کیا ہمان کے میں ایک ایک ایک ایک ایک کا میں ایک کا میں ایک

عزیز ترین سرمایہ ہیں۔ ان کی شخصیت بڑی دل آویز اور در دمندتھی۔ ہمعمولی آدمی سے ا

یے وہ اتنے ہی سہل الحصول تھے جیسے ہوایا یانی رچھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بڑی خوشیاں تلاس کرنے میں اور مصیبت میں مسکرانے اور توازن کو قائم دیکھنے میں ان کو کمال حاصل

تھا۔ بے نالہ می رود جمیس کا روانِ ما۔ مرد کہنے سے بیاع طوا کھر محمد انشرف اختر حمیداں

ا در برنسل مدن موسن ، غرض سرطیقے اور خیال کے لوگ آئے کیکن ذاکرصاحب کو دیجھ کر

بے اختیار پیشعر یاد آتا تھا ۔۔

يون توالي كوترى بزم مي دنسيا آئي

مرونی انسان بھی دیکھا؟ کوئی عاشق بھی ملا

جب حالات درست ہوگئے اور کانچ دوبارہ کھلا تومئلہ یہ تھاکہ رہیں کہاں ہکوئی مطکانا ہی مذتھا ج : بحلے جومے کدے سے تو دنیا برل گئی۔ دہلی میں لامکان مل سکتا تھا ، مکان نہیں مل سکتا تھا۔ بیگ صاحب نے از داو ترجم دہلی کالج کے ایک ججرے میں جگہ دے دی تھی۔ اس کے دونوں طرف سیر ھیاں تھیں۔ ایک طرف ہم نے حاجتی رکھ لی تھی۔ دوسری طوف انگیٹھی۔ کمرے میں کیں ، میری والدہ ، میری بیوی ، چار بیتے ، ابا ۔ انٹی جگہ نہیں تھی کہ والدہ جانما ذبچھا سکتیں۔ وہ ایک بحس پر جانما ذبچھا کر نما ذبی بیا سے ایک روز شفیع بھائی آئے۔ وہ جے کو جارہ سے تھے۔ والدہ سے کہنے لگے ، بیر جبور تھیں۔ ایک روز شفیع بھائی آئے۔ وہ جے کو جارہ سے تھے۔ والدہ سے کہنے لگے ، بیر بوبو میں جج مبادک کرے اور قبول فرمائے ، تم سے بھی کوئی شکایت نہیں ہوئی اور اگر ایسا ہی تحقیں معانی پر اصراد ہے تو نو میں نے اکلا بچھیلا سب معاف کیا۔ انٹر تھیں نے رہتے سے بعلی خواست سے بعلی نے والد کے ۔ انٹر تھیں نے رہتے سے بعلی نے والد کے ۔ ان کی بیاک کے اور لائے ۔ انٹر تھیں نے رہتے سے بعلی کی خواست معاف کیا۔ انٹر تھیں نے رہتے سے بعلی نے جائے اور لائے ۔ ان کی بیات کی بیا در لائے ۔ ان کی بیا کو بیائے اور لائے ۔ ان کی بیات کی بیا کی بیائے اور لائے ۔ ان کی بیانے کی بیا کی بیا کی بیان کی بیا کی بیانے کی بیا کی بیانہ کی بیانے کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانے کی بیانہ کے بیانہ کی بی بیانہ کی بیانہ کیا ہی بیانہ کی ب

جب وہ آداب کرکے دخصت ہونے لگے تو والدہ نے کہا: '' ہاں میاں شفیع! بیں ہمونی تھی۔ تم سے میری ایک درخواست ہے۔ دیکھتے ہو۔ یہ بچہ مکان مذیلئے کی دجہ سے کس مصیبت میں ہے۔ یہاں اتنی بھی جگہ نہیں کہ کوئی جانما ذبیجھا ہے۔ تم روضۂ اقدس میر صاضری دو تو یاد کرکے یہ دعا ما نگنا کہ اللہ اس بیتے کی شکل آسان کرے ''
بر صاضری دو تو یاد کرکے یہ دعا ما نگنا کہ اللہ اس بیتے کی شکل آسان کرے ''
فرمایا: '' میں کیا اور میری دعا کیا۔ لیکن انشاء اللہ تعمیل حکم ہوگی ''

اس واقعہ پرمشکل سے دوجینے گزرے ہوں گے کہ ایک روزمسعود صاحب کا علی فون آیا کہمولا نا آزاد آپ کو یا د فرمائتے ہیں ۔

میرے حضرت مولا ناسے مراسم تھے لیکن ایسے ان کے لاکھ دولا کھ آدمیوں سے موں سے میں حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا:" احمد صاحب ہم نے منا ہے کہ آپ مکان کے مسلم میں ہے حدیم دین ان ہیں ہے۔

" بحى بال بريتان تومهول كيكن أب كوكيسے علم مهوا "

فرمایا: "ہم اینے مخلصین سے بے خبر نہیں دہتے۔ آپ یہاں آ جائے۔ یہ اتنا بڑا گھرہے دیکن یا لکل خالی ہے ۔

عرض کیا ، " آپ کی اِس نوازش کا بتر دل سے ممنون ہوں لیکن میرے ساتھ

میری والده ہیں۔ بیوی ہیں۔ جاریجے ہیں۔ مہان ادمی ایک دن کا ' دو دن کا ' تین دن کا ' بہ توا کے مستقل مٹلہ سے ''

فرمایا: "ایجها 'شیرشاهٔ مس میں آجائیے۔ وہاں انتظام ہوجائے گا یہ عرض کیا: "ایجها 'شیرشاہ مس میں آجائیے۔ وہاں انتظام ہوجائے گا یہ عرض کیا: "حضور وہاں کا کرایہ ڈیمڑھ سوروپ کے ماہوارہ اور اس وقت میری تنخواہ ایک سو بچھتر روپ ہے۔ ۵۶ روپ بجیں گے اس میں کیا بیچوں کو کھلاؤں گا اور کیا ایمرشھاؤں گا ۔ در کیا ۔ پڑھاؤں گا ۔

مولانا سکتے میں آگئے ۔عصری تا دیخ کا ساداکرب ان کے جہرے سے ظاہر ہود ہاتھا۔
انھوں نے گفنٹی بجائی ۔ بہایوں کبیر تشریفیت لائے۔ " ذرا مہاجنی کوٹیلی فون کردی مولانا نے فرمایا : " مہاجنی صاحب ہمالے ایک فست ہیں احمد صاحب ۔ وہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ان کو کوئی مکان کی اشر ضرورت ہے ۔ بڑی مہر بانی ہوگی آپ ان کو کوئی مکان ک

" حضوراس وقت توکونی مکان خالی نہیں ورنہ میں فوراً تعیل کرتا ہے"
" جھوٹا ہو ، بڑا ہو ، اِس کا خیال نہ کہتے ۔ ان کی ضرورت بڑی شدید ہے اور
ان کی تکلیف سے مجھے تکلیف سے یہ ہے۔

"حضور یونی ورسی کی آبادنی برطهتی جاتی سے اور مکان اتنے ہی بیں جینے آزادی سے پہلے تھے۔ بڑی لاچاری سبے ورنہ میں ضرور آپ کا حکم ہجالا ہا ۔" " انجھامیرے بھانی اگر ایک مکان ہنوایا جائے تو کتنا وقت لگے گا ؟

‹‹ دو ڈھانی جینے <u>؛</u>

" ميري بيناني يطرايك مكان بنوا ببي دييجيين

۲۸ کے دبلری لأنس کے مکان میں میں ۳۸ کی کہ رہا ہوں اور جہنا اپتھا یا بُراعلمی کام کیا ہے وہ اس کے دباری لأنس کے مکان میں بیٹھ کر کیا ہے۔ اس کی کھڑا کیاں ایک باغیجہ بر کھ لتی تعلیہ جوڈ اکٹرسی ڈسی دلین مکھ کو اتنا لیسند تھا کہ وہ اسے روز صبح دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اس کے سامنے جار بُر شکوہ سدا بہار اور سایہ دار درخت تھے جن کو میں نے خود اول دن بویا تھا۔ درختوں کا بھی عجیب حسن ہے۔ ان کا سایہ اس دشمن کے لیے بھی ہے جو کلہا ڈسی لیے بیٹھ گیا ہے۔ ان کا سایہ اس دشمن کے لیے بھی ہے جو کلہا ڈسی لے کم اُن کے بیچے بیٹھ گیا ہے۔ ان کے لیے بھی ہے جو نیک ادادے سے نکلے ہیں اور ذرا

مستانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ زمان خلنے کے لان کے اطراف میں دو بیٹے کے بیڑا دو کیلے سے بیر اور ایک خود رو لیکن غطیم الثان آم کا درخت تھا جس پر ہر فصل ہیں ڈیڑھ سو دوسو آم اُئرتے تھے جن کا مزہ حیدرا آباد کے بے نشان سے ملما جُلاتا تھا۔ سیم صاحبہ کو وہ آم اتنے عزیز تھے کہ دہ ہر کیری ہر در دو مشر لیف پڑھ بڑھ کے بچونکا کرتی تھیں۔

سیم ایک اونچی عمادت تعمیر کرنا جا ہتی ہے۔ ایک معوون اور ممتاذ بزرگ مجھ سے کہنے لگے ایک اونچی عمادت تعمیر کرنا جا ہتی ہے۔ ایک معوون اور ممتاذ بزرگ مجھ سے بہنے لگے د فارد قی صاحب یہ مکان مت جھوڑ ہے گا۔ آب اتنے عرصے اس مکان میں رہے ہیں کہ د نیا کی کوئی طاقت آب کو اس سے خالی نہیں کرائے تی ورسٹی کا نامک کھایا ہے۔ ہیں اس کے ماتھ اسی یونی ورسٹی کی بدولت بہوں۔ میں نے اس یونی ورسٹی کا نمک کھایا ہے۔ میں اس کے ماتھ بے وفائی نہیں کرسکا۔ اس مکان پر اخلاقاً میراکوئی حق نہیں ہے ۔ ا

جب دہلی ہونی درسی میں ہر دفیسری کی جگہ تکلی ہے تو ڈاکٹر ذاکر حین نے مجھے ایک مسرٹی فکٹ دیا تھا جس میں مجت کی انتہا کر دی تھی اور مجھ سے بڑی تو تعات قائم کی تھیں۔
مسرٹی فکٹ دیا تھا جس میں مجت کی انتہا کر دی تھی اور مجھ سے بڑی تو تعات کو پورا کرسکوں۔
میں تقریب بعد ملا توان سے عرض کیا : "دعا فرایٹ کے میں آپ کی تو تعات کو پورا کرسکوں۔
ع : تم بھی توصاحب و قبلہ فقیر ہو " کہنے گئے : "اگر آپ نے اُردو کی ضرمت عشق کی جوت جگا کرکی تو آپ کی کا میابی یقینی ہے " اسی قسم کی ڈعا ڈاکٹر انتھا ق حیین قریش نے دی محقی جب میرا تقریب کی کا میابی یقینی ہے " اسی قسم کی ڈعا ڈاکٹر انتھا تھا انھوں نے مجھے ایک خطیں انھوا تھا انھوں نے مجھے ایک خطیں انھوا تھا جو بچھراؤں میں محفوظ ہے : " دہلی اُردو کا آستانہ تھا۔ اب دیرانہ ایک خطیں انگھا تھا جو بچھراؤں میں محفوظ ہے : " دہلی اُردو کا آستانہ تھا۔ اب دیرانہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کے آنے سے اِس دیرانے میں بھر بہاد آجائے گی "

میں جب ہورہ ہے۔ ہیں سے اسے تو مجھے معلوم نہیں لیکن تہذیبی فدروں کے اِس کہن میں جو بہار وخزال کی بات تو مجھے معلوم نہیں لیکن تہذیبی فدروں کے اِس کہن میں جو رائی کیا تھی طارعہ یہ کیا، مدیا میں میں ایک ایس میں ایک کی سے ایک میں کیا۔

بھی اُردو کا تھوڑا بہت کام ہواہے وہ اکیلی میری کارگز اری نہیں۔ اِس میں بزرگوں کی محمقہ اُردو کا تھوڑا بہت کام ہواہے وہ اکیلی میری کارگز اری نہیں۔ اِس میں توانائی اور سرپرستی ٹامل ہے۔ اس میں توانائی اور درخشانی خونِ جگرصرف شعبہ 'سنگ وخشت کا نام نہیں ہے۔ اِس میں توانائی اور درخشانی خونِ جگرصرف کرنے اور افکا دِنازہ سے آئی ہے تقلیم ہمندنے اُردو کے لیے بہت سی مشکلات بیدا کردی تھیں اُردو والوں نے اِس راستہ کو بیروں کے ذریعے نہیں ، بیننہ کے بل جِل کر طے کیا ہے اور کسی نہ

مسى طرح جسم وجان كے دشتے كو باقى ركھا ہے۔ دوسرى جنگ عظیم كے بعد ہندوستان كو

آزادی تومل گئی جواس کی تا درخ کانهایت اہم واقعہ بے لیکن ساتی نے اس جام میں زہر کی ایک بوند بھی ملادی اور سامراجی مصلحتوں نے ملک کو دوحصوں میں تقییم کر دیا۔ یہ گوشت کا ناخن سے جُدا ہونا تھا۔ موج خوں سرسے گزرگئی، تہذیبی قدرین خس دخاشاک کی طرح بہرگئیں اور تبادلہ آبادی کی وجہ سے لا کھوں کر دروں آدمی گھرسے بے گھر ہو گئے تقییم کی یہ لیکیراس خوبی سے کھینچی گئی ہے کہ اُر دو کا سارا علاقہ 'اس کا مولد ومصدر 'و نیا میں اس کے بولنے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہمارے پاس ہے لیکن سرکاری طور برہا ہے پاس مے بولنے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہمارے پاس ہے لیکن سرکاری طور برہا ہے پاس دہ دوگر زمین بھی نہیں جس کی بہا درشاہ ظَفَر نے آرزد کی تھی۔ غالب کو "ہونے" نے ڈبویا تھا اور اُردو کو تقسیم نے۔

آزادی کے بعد اُردوکو دہلی 'یوپی 'بہاد 'ینجاب 'راجتھان اور آندھراہرہر جگہ سے دیس نکالا مل گیا۔ وہ اجنبی جھی جانے گئی اور اس کا کوئی علاقہ باقی نہمیں ہا ہوتئی برصالی نے اُردو داں طبقے کی بالکل بھی کمر توڑ دی اور قومی معیشت میں اُردو برڑھنے والوں کو ایک برزائد بھی جھا جانے لگا۔ ٹھیک اس وقت جب کہ دسانی تہذیبی حلقوں میں ترقی کے نئے نئے آٹا رہیدا بہورہ نے تھے 'اُردو کے بولنے والے 'اس کے استاد اور ادیب بریتاں حال اور دل گرفتہ تھے۔ وہ اس تہذیبی ترقی کے کارواں میں شریک نہیں تھے۔ بریتاں حال اور دل گرفتہ تھے۔ وہ اس تہذیبی ترقی کے کارواں میں شریک نہیں تھے۔ اُردو والوں کو جو دولت ارثا ملی تھی 'وہ مشتر کہ تہذیب کی دولت تھی۔ اب وحدانی اثر نامل اور دورہ تھا 'اوراس میں وہ نقش و نگارجن کو ہندوت نی ایرانی اختلا اور اشعار برستی کے رجیان نے پروان چڑھایا تھا 'ماند پڑتے جارہ ہے تھے۔ ہالے طالب علم حزن ویاس کے مارے بوئے 'اتنادحق بختوائے ہوئے ۔ کتابیں 'وق کے بجائے قینچی اور یہی کی مددسے تیار کی بہوئے 'اتنادحق بختوائے ہوئے ۔ کتابیں 'وق کے بجائے قینچی اور یہی کی مددسے تیار کی بہوئے 'اتنادحق بختوائے ہوئے ۔ کتابیں 'وق کے بیائے قینچی نامدہ کے فوراً بعد اُردو زبان وادب کی نعلیم زندہ روایت اور تہذیبی قدر کے طور پرنہیں بلکہ ایک مردہ و بے جان اسم کے طور مونے گئی ۔ مونے لگی ۔ می مونے لگی ۔ می مونے لگی ۔

اس صورت حال کا سب سے بڑا اثر لڑکوں کی تعداد پر ہوا وہ روز بروزگرنے لگی ۔جو اچھے طالب علم تھے وہ سائنسی اورساجی علوم کے شعبوں میں چلے جاتے تھے بہار حقے میں از دو کا صرف ایک اللہ عقب میں صرف ایک میں اگر دو کا صرف ایک اللہ عقب میں صرف ایک اللہ کھی میں اگر دو کا صرف ایک اللہ کھی میں اگر دو کا صرف ایک اللہ کھی خور مذمی کا دو کھی خور مذمی میں اگر دو کی جاءت میں کھینچ لائی تھی ورمذعقل مندل مندل مندل دو کھی خاتر العقل ۔ یہی شور میرگی اسبے اگر دو کی جماعت میں کھینچ لائی تھی ورمذعقل مندل مندل

کے نزدیک اُردد بڑھنا ' دیوانگی سے کم نہیں تھا۔ اب فراکا شکرہے اُردوکا شعبہ ایک حقیقت بیط ہے اوراس کا مقابلہ ہندوتان کے بُرانے شعبوں سے کیا جاسکتا ہے۔ اب یہ عوفان بھی بڑھنا جا دہا ہے کہ برق و بخارات کی و نیا کے مرصلے بغیرادب شناسی کے طے نہیں ہوسکتے۔ سائنس اور ٹکنالوجی میں ہزاد خوبیاں ہی لیکن وہ اقدار کی محرم نہیں ہے۔ اگر ہمیں ایھا آدمی بننا ہے ' زندگی کا گہراع فان اور اس کے بیچ وخم کی بصیرت صاصل کرنا اور سے توادب کی مدد لینا ہوگی۔ شیک بیرین کوئاک بیریس لکھا ہے : " جو محوس نہیں کرسکتا ، مود دیکھ بھی نہیں سکتا ۔" ہمارے نزدیک اُردوکی تعلیم کا مقصد بھی جذبات کی تہذیب کرنا اور تفید نوکو کو اُتھا دنا ہے۔

ہم نے سب سے بہلی کوشش میر کی کہ اُردو کی تعلیم کو ایک تہذیبی مرقع میں سجایا جائے اس کے کہ ہندوتان ایک برطے تہذیبی دھارے کا حصہ ہے۔ اس کا حال امریکہ کا سانہیں ہے جوحال اور متقبل کے زاویۂ قائمہ سے بہجانا جاتا ہے۔ ہندو تیان کی بیجیبیدہ انفرادیت مع جو ہزادوں سال میں جاکر بنی ہے۔ یہاں بہت سے سیاسی انقلابات دونما ہوئے لیکن اِن موجوں نے تہذیب وتمدن کی مٹی کو اور زیادہ زرخیر کر دیا اور اس کے دامن کو گاہے رنگ رنگ سے بھردیا۔ اِس تہذیبی دھار ہے میں اُردو زبان کی اتحاد بیندی 'سادتی اور تثيرتني اور اُرَدوكے ادبیوں اور شاعوں کے خلیقی کارنامے بھی شامل ہیں۔ اس تہنی مزاج كو يجھنے كے ليے ہم نے "ساجى اور تہذیبى سمنظ "Social and cultural مزاج كو يمجھنے كے ليے ہم نے "ساجى اور تہذیبى سمنظ "Social and cultural معمل کا برجه ستردع کیا جس کی بعدس کئی یونی ورسیوں نے تقلید کی۔ بهادا نصاب بھی"مُردہ دیے ذوق" مہوکر رہ گیا تھا۔ پتھروں سے زیادہ جامد۔ وہ آزاد ہمندوستان کے حالات اورسماج کے نیئے تقاضوں کا محرم نہیں تھا۔ اِس بات کی ضرورت تھی کہ وہ نفس کا اسپر ہوکر مذرہ جائے اور اس میں اختیاری مضامین زیادہ سے زیادہ شِامل کیے جامیں۔ اس کے بیشِ نظر دیور تاز ، ریٹر یوفیچر، کمنٹری اور علی تنقید کومناسب جگه دی گئی اور آزادی کی تحریک پهراشوب به صحافت به د با بی ادب قدیم دني كالج ، أدَّدوك ما مَسَى ادب كوين كافتيارى مضامين من شامل كياكيا - زبانو س من رزي- بنكالى ورعرى فادس كا اضافه كياكيا اور اس طريقي سے تقابلى مطايعے كى طرح دالى 

رسرج کے آئین وا داب ترجہ کی نادیخ اوراس کے اصول غیرملکی اورغیر اُردودان بہدوئی طلبا کے لیے اُردوڈ ڈبلوما — یہ خودتائی نہیں ، تحدیث نعمت رب ہے کہ یہ کوششیں مقبول ہوئیں اور اُردو کے طلبا کے سلمنے نئی راہیں گھل گئیں ۔ جواہرلال یونی ورسٹی ہو ، مامید ملیہ ہو ، میر ٹھریونی ورسٹی ہو ، گورو نانک یونی ورسٹی ہو ، جامعہ ملیہ ہو ، ریڈیو ہو یا دور درشن جو جگہ بھی خالی ہوتی تھی جسب سے پہلے ہمارے طالب علموں اور اتادوں پر دور درشن جو جگہ تھی ۔ اسب سے پہلے ہمارے طالب علموں اور اتادوں پر انتخاب کی نظر پڑتی تھی ۔

یونی در سین اگردو دیسرج کی حالت سب سے زیادہ قیم تھی جس طالب علم افرومیں ایم - اے کربیا ، وہ اگلے روز صبح کو پی ایج ڈی میں داخلہ لے لیہا تھا اور ایک دو جینے کے بعد وظیفے کا بھی حق دار ہوجا آیا تھا۔ نہ اس کو تحقیق و تنقید کا فرق معلوم تھا ، نہ ریسرج کے آداب واصول ۔ نہ وہ مخطوطات کو پڑھ سکتا تھا اور نہ وہ صبح متن کو متعین کرسکتا تھا۔ اس ضرورت کے بیشِ نظر بیم نے مخطوطاتِ غالب کے استاد پر متن کو متعین کرسکتا تھا۔ اس ضرورت کے بیشِ نظر بیم نے مخطوطاتِ غالب کے استاد پر کئی سمیوزیم کیے اور آخر میں مخطوطات شناسی کا ایک نیا پوسٹ ایم اے ڈیلو ماشر وغ کئی سمیوزیم کے اور آخر میں مخطوطات شناسی کا ایک نیا پوسٹ ایم اے ڈیلو ماشر وغ متن کی تعربیت اور تنقیر ، متنی نقاد کے فرائض ، بنیادی سنے ، اختلاف نسخ ، متن کے سنیہ تصنیف کا تعین ، ما خذکی گنان دہی ، شوا ہدکی جانچ ، غرض تمام ضروری میاحث کا اصاط کیا گئے۔

اُددو شعروشاعری بین جتنی خزینه دارید اتنی بهی ادبی تاریخوں سے تهی دامن ہے۔
جوہی ان میں بنتھیں کی تازہ کاری ہے اور نہ تنقید کی دیدہ دری۔ میراخیال ہے کہ ایک
متند تاریخ ادب اس وقت تک نہیں تھی جاسحتی جب تک اُردو کا پودا کلائی لڑیج
مادے سامنے نہ ہو اور اس کے متند مخطوطات خواشی اور تعلیقات کے شائع نہ کردیئے
جائیں۔ ان بنیادی متون کے بغیر تاریخ اور تہذیب کا مطالعہ او طور ارہے گا اور ہماری
مقیداور تحقیق ربیت کی دیوارسے زیادہ کم ورہوگی۔ اسی لیے ایک مستشرق نے نصیحت
تقیداور تحقیق ربیت کی دیوارسے زیادہ ورات اور زلف کی کہانی نہیں ہے اس کے پاس

الد اس سے کا سب سے آخری اور اہم سمیوزیم ۸۷ رمارج ۱۹۵۶ کو منعقد موا۔ که اس کورس کی تعلید عثمانیہ یونی ورسی حیدر آباد سنے بھی کی ہے۔

اہم ماریخی سرمایہ بھی ہے۔ افسوس ہے کہ ہم نے ابھی تک اس ذخیرہ کو کھنول کرنہیں دیجھا۔ ایک مجبودی یہ بھی ہے کہ ۹۹،۵۴،۵۹، ۱۵،۵۱۹ اور ۵۸،۵۲ کے بعد اس علمی دولت کا ایک بڑا حقہ دور سمنتقل ہوگیا سے

مروه علم تحموتی اسین اسین آباکی جود بھیں ان کوبوریس تو دل ہوتا ہے میارا غنی روز میاه پیرکنعال را تماست کن که نور دیده اش روشن کند حیث را بنجا را واکٹر اسٹیز بھرنے جواودھ کے شاہی کتب خانوں کا نہرست سکار اور مت رہم د تی کا لیج کا برنسل رہ جیکا ہے ، تھھا ہے : " ہندوننانی قوم عجیب ہے۔ شایر ہی کو تی<sup>ا</sup> گھرانا ایساہوگاجہاں جندیے مثل مخطوطات مصوّر یا مذہب یہ نہوں۔ یہ نا درکتا ہیں اگر ا، ل کیوری کے ہاتھ نگیں تو ان کی اکا ڈمیاں برس ہابرس بک ریسرے میں مصروب ر ہیں لیکن بیہ قوم ایسی برتوفیق بھی ہے کہ بیر نایا ب مخطوطے بوریوں میں بندہیں اور دیمک ان کوجاٹ رہی ہے " اسی وجہسے ہماری تاریخ ادب کے بہت سے کوستے تاریخی میں ہیں۔ ہم نے شعبہ کے دائرے میں ایسے مخطوطات کو ایڈٹ کرکے ثیا کئے کیا جنسے تاریخ اور اوب کی گذر گاہیں روسٹن ہوگئیں۔ ادب کی اہم شخصیتوں اور شحر بیکوں یر محقیقی مقالے یا مانو کرا ن انکھوائے جن برزیادہ توجہ نہیں دی کئی تھی۔ دہلی کے ستے سے سب سے پہلے دہلی کے دہستان کونٹی روشنی میں بیش کرنے کی کوشسش کی ۔ ان ہی تحوست سنوں میں ماسٹررام جندر۔ قدیم دتی کا بج ۔ ڈاکٹرجان گل کرسٹ ۔ میرتفی میریمیرزا مظیر حان جانال یخواجه میردد در به میرسوز - قائم یقین بها در شاه ظفر - و با بی ادب \_ مومن دیگوی مهابی شیفته ازادی کی تحریک اردو شاعری میں ہندوت انی عناصر۔ محتوباتی ادب بشهراشوب به انترمن صبوحی به اُرَد و کاسائنسی ادب به دبلی اُرد و اخبار

ہم نے اس بات کو بھی شدّت سے محسوس کیا کہ ہمارے پاس اسا تذہ کی تصابیف کے صحیح متون موجود نہیں ہیں۔ ان کو تنقیدی مقدمہ اور حواشی کے ساتھ شائع کرنا اشد ضروری ہے۔ میں سنے انگلستان ، جرمنی ، فرانس ، اٹلی ، روس اور امریحہ کے سفروں میں کچھ نا یاب مخطوطات کے عکس صاصل کیے اور ان کو دہلی یونی ورسٹی کی طرف سے شائع کیا۔ اس سلسلا اشاعتِ مخطوطاتِ اُدو میں اِس وقت تک تیس سے زائم کتا ہیں شائع ہو کی ہیں ۔ اِس فہرت

کی سب سے بہلی دو نا درکتا ہیں کر بل کتھا اور عمدۂ منتخبہ کیم ایریل ۱۹۶۱ء کو بہٹڑ ت جواہرلال نہرو وزیرِ اعظم ہند کے سامنے بین کی گئیں جن کو لینے کے لیے وہ بہنفسِ نفیس شعبُہ اُردو میں تشریف لائے تھے ۔

شعبهٔ اُردو نے ایک جامع اُردو ہندی لغت مرتب کرنے کامنصوبہ بھی بنایا اور اصولِ لغت اور ترتیب و تروین میں وبسٹرس انٹرنیشنل ڈکشزی کے ان اڈیٹروں سے مشورہ کیا جفوں نے اس کے تیسرے ایڈیشن (۱۹۲۳) کو مرتب کیا ہے۔ بہندی کے حصے میں بنڈت ہزادی پرشاد کی راے قدم قدم پرحاصل کی گئی۔ اُردو کے حصے کے ڈائرکٹر بروفیسرضیاء احمد برایونی مقررکیے سکے جن کے علم وفضل کو دیچھ کر بڑانے قاموبیوں ڈائرکٹر بروفیسرضیاء احمد برایونی مقررکیے سکتے جن کے علم وفضل کو دیچھ کر بڑانے قاموبیوں کے اور کاری ماری کاری میں بنات ہوجاتی تھی۔

آدوخطبات کی ابتدائی۔ اس کام کاآنازبر ق انظام اُدووخطبات کی ابتدائی۔ اس کام کاآنازبر ق اکٹر مفخ جاہ کے کراں قدرعطیے سے مکن ہوسکا جن کی بیعنا بیت بیزی ادزش سے کہیں زیادہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حین نے سالانہ خطبات کا افتتاح کیا اورخواجہ غلام البیدین نے سے پہلے یہ نظام اُدو لکھ زدیئے۔ داکر مین نے سالانہ خطبات کا افتتاح کیا اورخواجہ غلام البیدین نے سے پہلے یہ نظام اُدو لکھ زدیئے۔ واکس چانسلر ڈاکٹر سی ۔ ڈی ۔ در شیس مکھ نے حیدارت فرمانی ۔ برنس مفخ جاہ بہب اور اور شہر اوی ایسن نے بہانا ن خصوصی کے طور پر ہماری محفل کو زینت سخشی ۔

شعبهٔ اُردونے ایک ایجن تحقیقاتِ سلمیہ تھی قائم کی جس میں ہراتا دسے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ سال میں کم سے کم ایک تحقیقی مقالہ ضرور بیش کرے اور نئی آگا ہیوں کی مدم سے اُردوکو تہذیب اور ادب کے برطے مرقع میں سجائے۔ اِن میں سے بعض مقالے شعبهٔ اُردو کے مشت شاہی رسالے اُردو سے معلیٰ میں بھی شائع ہوئے جو ہندا ور بیرونِ ہمن میں سے سندیں سے سندی اگرا۔

ہم نے اُددوے قدیم نمبر۔ سوز نمبر۔ سانیات نمبر۔ اُددوے قدیم نمبر۔ اور تبین غالب نمبر شائع کے ہیں۔ آخری غالب نمبرکا جم ، 2 ، صفحات پر محیط ہے۔ یہ بھی مقطع سلسلۂ شوق نہیں ہے۔ نالب کے جشن صدسالہ کا نقت اوّل بھی ۱۹۲۰ء میں دہلی مقطع سلسلۂ شوق نہیں ہے۔ نالب کے جشن صدسالہ کا نقتی اوّل بھی ۱۹۲۰ء میں دہلی ورسٹی کے شعبۂ اُددو کے ہاتھوں صورت پذیر ہوا تھا۔ اس موقع پر میں نے نالب کے دستنبوکا انگریزی ترجمہ بین کیا۔ غالب کا ترجمہ کرنے کے مسائل پر ایک بین الا قوامی داؤنٹر نیبل کا انعقاد کیا جس میں مسٹر را بھن رسل اور ڈاکٹر این ماریٹیمل نے شرکت کی۔

یوم غالب میں ڈاکٹر ذاکر حیین ۔ آقا ہے حاذتی فیض احرفیق ۔ پروفیسر آل احمد سرود اور
پروفیسر عبدالقادر سروری ۔ ڈاکٹر سید عابر حیین وغیرہ رونق افروز تھے۔ بیرس میں ڈاکٹ مرطحیین نے مجھوٹے کاموں کی اتنی یورش ہے کہ لوگ جھوٹے مجھوٹے کاموں کو بھول جاتے ہیں۔ آب جشن غالب کے موقع پر انتخابات کی اہمیت کو نظرانداز ندیجے گا " جنانچہ دہلی یونی ورسٹی کے شعبۂ اُردونے ڈاکٹر ذاکر حمین کا انتخاب فالب ۔ رشد حن خال ، فرحت فاطمہ اور محمد بیعقوب کا اشار کی کلام غالب جس میں غالب کی ترکیبوں کے ذریعے اُن کی وسعتِ نظر' ایمائی قوت ، اور اندرونی وجدان کا اندازہ لگایا ہے اور ڈاکٹر فہر احمد سے آپ کونیا ہوا انتخاب کلام فارسی نقش ہا ہے رنگ رنگ کے نام سے شائع کیا ہے۔

میری ہمیشہ یہ کوشسن رہی ہے کہ ہم اُردو کے کاموں میں دہلی کے ساتھیوں ہی کو نہیں بلکہ دوسری یونی ورسٹیوں کے اُردواسا تذہ کو بھی شریک کرسکیں اوران میں زیادہ سے زیادہ مجت اوراشتراکے عمل مہو۔ اسی مقصد کے بیش نظر میں نے ایک انجمن اسا تذہ اُردوجامعات ہند قائم کی جس کے جلنے دہلی ، علی گڑھ، تھھنڈ ، مسری نگراوراورنگ آباد میں منعقد مہوئے اورمذاکروں کے ذریعے خیالات کا تنادلہ مہوسکا۔

یهاں اس لطفے کا ذکر ہے محل منہ ہوگا کہ پر وفیسر دست پر احرصد تقی مجھ سے بڑی مجت کرتے تھے حالال کہ برستی سے منہ بیں ان کا شاگر درہا تھا اور مذعلی گڑھ کے دجلۂ علم سے سیراب ہواتھا۔ وہ ایک دوست سے کہنے لگے " بھٹی یہ خواجہ احمد فارو تی بھی خوب بیں۔ مجھے اُن کی یہ اوا بہت پے ندہ ہے کہ یہ حضرت اُر دو کے معاملے میں کہیں نجلے نہیں بیسے میں کہیں نجلے نہیں۔ وہاں سے خط میل آرہا ہے کہ انجبسن اساتذہ اُردو جامعات ہندکا قیام عمل میں آگیا ہے۔ وہی مثل ہوئی سے اساتذہ اُردو جامعات ہندکا قیام عمل میں آگیا ہے۔ وہی مثل ہوئی سے

منعم بکوه و دشت و بیابان غربیب نیست

بهرجاکه دفت خیمه زد و بارگاه ساخست «

جب میں بیسوچیا ہوں کہ اُردو زبان وا دب کے کتنے گوشنے توجہ کے مستحق ہیں تو مجھے اپنا بیسارا کام بہت حقیر معلوم ہوتا ہے۔ تاہم اُردو کی خدمت ایک سرمائیسعادت

ہے جو مجھ تہی دست تک پہنچاہے۔ میں نے اندھیرے میں مٹی کا ایک چھوٹا سا دیا جلانے کی کوشنس کی ہے۔ بہت سا وقت ضالع بھی کیاہے۔ وسائل و ذرا لع بھی محدود بیں۔ بیم موج بھی ہے لیکن دل میں لبوکی ایک بوند اور تھوڑی سی اشفتگی ہے جو اس جہدِ حیات میں بہت بڑا سہا دا ہے۔

### احساس نارسانی

مری نظرمیں کوئی شفے عزیز تربھی نہیں یه دل که سوزتمنّا میسے بہرہ در بھی نہیں جودل وفاکے تقاضوں سے باخر بھی نہیں مجال آهِ شب و گرييسحب ريمي نهيس متباع دل تھی نہیں، دولتِ نظر بھی نہیں ے جودل کے داغوں کو دھونے وہ تم تر بھی نہیں یہ ادعائے غلامی کمعست برجمی نہیں جيبن شوق شنارائ سنگ دربھي نهين كه طاقت خاست خادِ ربگزرنجى نهيس بياں كروں تويہ افسانہ مختصر بھى نہيں ادراس زيال كى اتھى كەستھے خبر بھى نہيں اک ایسی راه په جو تیری رنگزربھی نہیں وه ظلمتیں جنھیں اندریت کرسیحر بھی نہیں جهال کوئی مرض دل کاجاره گرنجهی نہیں یہ دل کے زخم کہ شایان بیشتر بھی نہیں ترے سواکوئی منزل کا راہبربھی نہیں امید ہے تو جھی سے کہ تیری جیٹ کرم دل حزیں کی تمنا سے بے خبر بھی نہیں داختراقبال کمالی ) دل حزیں کی تمنا سے بے خبر بھی نہیں

مرے جبیت ترے قرب کی تمت اسے بخمى سے بطفت و كرم كا اميدوار بھى ہے یہ سے ہے عشق کا دعویٰ کرے توکس منہ سے يعتق كياب جسے تاب سرسنه وسی كيا ترمي حضور ميں كيا ندر دوں كبر لائت ندر م**نه وه قدم جو تر**می راه بسے بھٹاک بذیسکے نہیں متانع دل ہے نوا کھھ اس کے سوا سرنب از ترے نقش یاسے نامحہ م رهِ طلب میں قدم آگے بڑھ نہیں سکتے بيحدر كے تجد سے دل مستلاب كياكذرى متاع جاں تری فرقت میں ہوگئی تاراج تمام عمر بھٹکتے رہے ہیں میسرے قدم دل ونظریه مسلط رسی بین مترت سے و بال ربا بيون بيس سركتنة فكر در مان بي یں سری اک بھا ہے جارہ سازے طالب بس اس بقیس کاسهارا ہے تمرہی میں مجھے

# خواجه احمرفاروفي

بال بری کون ، ٹالٹائی کا مشہور سوانح نگار لکھتا ہے کہ مجھے لیوٹالٹائی کے دوست بننے کی سعادت حاصل تھی اور میری زندگی اُس کی زندگی کے ساتھ کچھ ایسی ہم آ ہنگ ہوگئی تھی کہ من و تو کا فرق مٹ گیا تھا۔ یا یوں سمجھے کہ ہم دونوں کو کیمیا دی طریقے سے اس طرح مشترک و متحد کر دیا گیا تھا کہ اگر میں جا ہتا ہمی کہ اپنے آیا کو الگ کریوں تو یہ نامکن تھا۔

بلاخبہ میراا ورخواج صاحب کامعا ملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہیں اُن کی تحریری اُس وقت سے دیچھ رہا ہوں جب وہ بجول اورغیجہ ہیں لکھتے تھے۔ اس کے بعد اُن کی طالب علمی کا وہ زمانہ بھی دیچھا جب وہ دات کے دو دو دبیجے تک خارج ازکورس کتا ہیں پوری قرات کے ساتھ پڑھتے رہتے ۔۔۔ اور دادا جان مرحوم بعنی مولوی فریر احرصاحب نظامی سرسند کے حاشینشین اور فواب وقاد الملک کے ساتھی گھنٹوں اُن سے باتیں کرتے دہتے تھے۔ ہے۔ اُلے ہیں وہ میرٹھ کو ایس بی دا سے کے طالب علم تھے 'اس وقت وہ فامت میں کم تھے لیکن قیمت میں کم نہ تھے۔ اُن کا وسیع مطالعہ 'اُن کی شگفتہ طبیعت اورغیر معمولی ذہانت نے اُن کو اسا دوں اورطالب علوں اُن کا وسیع مطالعہ 'اُن کی شگفتہ طبیعت اورغیر معمولی ذہانت نے اُن کو اسا دوں اورطالب علوں کے صلقے میں بہت مقبول بنا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کالج میں سوشل سکر ٹری بھی منتخب ہوئ 'میگزین کے اِڈ بیڑ بھی اور برم ادب کے سکر بیڑی بھی۔ طالب علمی ہی کے زمانے میں اُن کو قدر مضامین نگار ' ہمایوں ' عالمگیر اور جامعہ میں شائع ہوچکے تھے اور علمی صلقوں میں اُن کو قدر میں شائع ہوچکے تھے اور علمی صلقوں میں اُن کو قدر کی کا ہ سے دیکھا جا اسے اُن کو اُن کو اُن کا میں اُن کو قدر کی کا ہوں سے دیکھا جا تھا۔

خواجہ صاحب انگریزی کی اچھی واقفیت رکھتے ہیں لیکن وہ اپنی ہے ہر واطبیون کی وجہ سے انگریزی کے ایم الے کی تکمیل مذکر سے ۔ اُر دواور فارسی میں ایم ، اے کرکے البتہ انھوں نے دامن کے چاک اور گریباں کے چاک کو ملا دیا ۔ شایداسی وجہ سے اُن کے اسلوب میں قدیم وجہ میر کی آمیر ش ہے ۔ انھیں دونوں زبانوں کی مثبت اور منفی لہروں کے اختلاط سے ان کا قلم گلکا دیاں کرتا ہے۔ اُن کے وہاں فارسی کی زگینی ، انگریزی کی بُرکاری اور اُردوکی

سادگی اور گھلا دھ موجود ہے جو دل پر اٹر کرتی ہے۔

خواجه احد فارد فی کا وطن بی مراد آباد مراد آباد مید بیجیوی سی جگه ہے۔ بیہاں کی یُرانی حولیاں، یُرانی کتابیں اور یُرانے یوگوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ متریفوں می قدیم نستی ہے، جہاں ابتدا سے علم وضل کا چرچا رہا ہے ۔ خواصہ صاحب کے جیرِ امجد تی محمد **نورانن**ر صاحب مناظر جنگ جواکبر شاه نانی کے ہم عصر ہیں ایک صاحب تصانیف بزرگ تھے۔ اس طرح ادبی ڈوق کو یا اُن کو ورا ثناً ملا ہنے ۔ لیکن اُن کا ماحول بھی اُ دبی چرجوں سے خالی نہیں تھا۔ جب انھوں نے ہوش سنھالا تواکن کے ہم وطنوں میں قاضی عبدا نغفار اورعز بیزوں میں یروفیسر جامزسن قا دری (صاحب دارتان ناریخ اردو) کی شهرت کا دامن دراز بهویکا تھا۔ خواجه صاحب نے تین کتابس لکھی ہیں:

(١) " ا د بي تنقيدس" به النحقيقي اور تنقيدي مضامين كالمجموعة تتها جورساله أردو اور بگار میں شائع ہوچکے تھے اور جنیں انجمن ترقی اُر دوکتا بی صورت میں شائع کررہی تھی۔ ۴۱) ميرتقي متير

ر۳) تاریخ مکاتیب اُر د و

ان تبینوں کتابوں کے مسود سے میں ہواء سے منگامہ واشوب میں تلفت ہوگئے۔ انھوں نے ایک خطیس لکھا تھا:

" بهمانی ! میس کیا اورمیری کتابیس کیا گلین مکرای کو اینا جالانهی ریتنم سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ مال وزر تور کھتا ہی نہیں تھا۔ بس یہ نقر سخن ہی تھا۔ خیرنا گفتہ بسے ست۔ یہ اوراق پھرجمع ہوجا بیس کے۔انیا نیت اور اخلاقی اقدار کا جونقصان دونوں مملکتوں میں ہواسہے، وہ اسسے کہیں زیا دہ ہے "

اب ان کی ادبی کا ننات " بحندتصویر بتال " اور " بحندحیینوں کے خطوط " برمتال تھی ہیں متفرق منقيدي اويلمي مضامين جو دساله أرّدو ، نگار ، جامعه ، بهايون ، ادبي دنيا ، عالمگير، نقوتُ ، بربان ، معارف ، شاعر ، شج كل اورنتى روشنى كيصفحات مين محفوظ بي يا أن کے وہ دلچیپ خطوط جوبعض دوستوں کے لیے " حرز ا دب " ہیں ۔

خواجه صاحب كاسب سے يبلامضمون جس نے مجھے ان كے اسلوب وطرزِنگارش كاكرويرہ

بنادیا وه "آرائشِ جال - تاریخ اورنفیات "کی روشنی میں ہے جو جون مصلیاء کے نگار میں شائع مہوا تھا 'جے پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نیآز فتح پوری اور سجاد حیدریلدرم کے طرز سے کئنے متاثر ہیں لیکن یہ ان کا اس رنگ میں پہلا اور آخری ضمون ہے - اس کے بعد وہ بہت جلداس رئیشی خول سے باہر آگئے اور تاریخ و تنقید کی طرف متوجہ ہو گئے جو اُس وقت سے اب تک اُن کی سرگرمیوں کا اصل میدان رہا ہے -

آن کا بہلامہم بالثان تنقیدی ضمون "مثنوی زہرِشِق "بے جو نومبروی ایک امیں شائع ہوا اسی سلسلے کی دوسری کڑی "بہارِعشق "کے عنوان سے ایک مقالہ ہے جو درسالہ نقوس شائع ہوا اسی سلسلے کی دوسری کڑی "بہارِعشق "کے عنوان سے ایک مقالہ ہے جو درسالہ نقوس کے جنین آزادی نمبرشی ہے ایک مضامین کو دیکھ کرلکھا تھا :

"تبصرے کے متعلق میں اس سے زیادہ کچھ ہیں کہنا جا ہما کہ وہ تبصر سے زیادہ تمنا ہوکررہ گیا ہے اور ایسا محوس ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اختیاد میں ہوتا تو آب اپنے آپ کو اسی زما نے میں پہنچا دیتے اور کمکن ہوتا تو تناید زہر شوشق اور بہا یوشق کے ہمیر و بننے سے بھی دریغ نہ کہتے۔ پھراگر میر مح جے کہ ایک نقاد اپنے فرض کو اسی وقت صحیح طور پر انجام دے سکتا ہے جب وہ تصنیف کے ماحول کو اپنے اندر بوری طرح جذب کر سے تو میں بھتیا نے ماحول کو اپنے اندر بوری مننویوں پر تبصرہ کرنے کا حق آپ سے زیادہ اور سی کو نہیں بہنچا "

خواجه صاحب اپنی تنقید میں داخلی لڈنت اندوزی کے خوبصورت محل نہیں بناتے جہاں بیٹھ کر وہ عمر دورگار کو جمول جائیں بلکہ وہ تاریخ ، نفسیات ، اجتماعیات اور دوسرے علوم کی مردسے ایک الیسی و یع شاہ راہ بنانے کی کوشسش کرتے ہیں جس پر وہ خو دبھی چلیں اور دوسروں کو بھی ایک الیسی و یع شاہ راہ بنانے کی کوشسش کرتے ہیں جس پر وہ خو دبھی چلیں اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے جلیں ۔ واجد علی شاہمی لٹر سے کی منفی رنگینیوں میں گم ہوجانا کس قدر آسان ہے لیکن انھوں نے تاریخ اورساج کی ہم گیر قو توں کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں جھوڑا بمضمون ہمارشق میں کھتے ہیں :

" يہاں بيسوال بيدا سوتا ہے كہ اس بربادى كے بعدوہ لرك أس سے

اہ یہ دونوں مقالے مرزاشوق انکھنوی کے نام سے کتابی صورت میں تا نع ہو چکے ہیں۔

ملنے کا اقراد کیوں کرتی ہے ؟ اس کے لیے بے جین کیوں ہوتی ہے ؟
ماما کو کیوں جیجت ہے ؟ کیا مجت اس نقطے سے بھی شروع ہو گئی ہے ؟
ہے ؟ اس کا جواب اس لواکی کو نہیں ہماری معاشرت کو دینا جائے ۔
یہاں یہ اکثر ہوا ہے کہ جس سانپ نے ڈورا ہے اُسی کی پوجہ کی گئی ہے ۔
گئی ہے ۔ ۔۔۔۔ مہ نقا کے یہ الفاظ صرف اُس کے ڈکھے ہوئے دل کی کیار نہیں بلکہ ہماری عجیب وغریب معاشرت کا مرتزی بھی ہیں۔ اب کی کیار نہیں بلکہ ہماری عجیب وغریب معاشرت کا مرتزی بھی ہیں۔ اب کی کہار نہیں بلکہ ہماری علی شاہی لیا ہے کی صرف منفی دنگینیوں میں اُلی کی میں ایک اس کا یہ متبت ہیہا کہ بھی بھی نظے۔ انداز نہیں کیا جا سے ا

تنفید تادیخ سے مختلف ہے لیکن اس میں توانانی اسی کی بدولت آئی ہے بنواجہ صاحب کی تنقید میں تاریخ کی جھلکیاں قدم قدم پر نظر آتی ہیں ۔ انھوں نے خالص تاریخی موضوعات پر بھی مضامین لکھے بیں جن میں خصوصیت کے ساتھ قابلِ ذکر ہے ہیں :

(۱) علم ما یسخ کی ابهیت (جامعه نومبر سام ۱۹ عی)

۲۱) تاریخی نظریے کا ارتقا (جامعہ۔ دسمبر شاواعی)

(۳) جنگ بلاسی اورانگاستان کاهنعتی انقلاب (بهایون یجنوری سیم واع خاص نمبر)

اس میں یہ ثابت کیا گیاہے کہ انگلستان کاصنعتی انقلاب بھی کامیاب یہ ہوٹا اگر بنگا ل اور كرنا مك كے خزوانے انگلتان مذہبیجے۔

۲۶) ہندوسلمانوں کے کلیج ل تعلقات (برہان ستمبر شیافیاع)

ا در (۵) ہندوتان کی تاریخیں اتعادیندی کا رجحان (نئی روشنی - ۸ ستمبر شافائه)

ان دونوں مضامین کا خلاصہ خواجہ صاحب کی زبان سے سُنیے :

" اتتحاد و اختلاط كا بيرسر شيمه جوموه نجو دار وسي يجمى يهلے يھوٹا تھا' عہدِ قدیم اور عهد وسطل کے میدانوں سے گزر تا ہوا آج بھی اسی طرح جا دسی

ہے اور ہمادی مقدس سرزمین کوسیراب کرد ہاہے ....

اس اختلاطِ باسمی کی گواه ہاری مصوّری ، ہاری موبیقی ، ہاری عرف ہماری عمارتیں اور ہماری نرہبی تخریجیں ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ عہر مطل کی تا دیخ کو با د شاہوں کی رزم آرائیوں میں ڈھونڈا گیا ۔منصور ومنوہر کی رنگ کاری منسرو اور تان بین کی موتیقی ، جانسی او نیضی کی ثباع<sup>ی</sup> لال قلع اورتاج محل كى صنعت اور دمهاتما كبير اورحضرت مجوب الهى کی سلے بیسندی میں ڈھونڈ نے کی کوشسٹ نہیں کی کئی۔ حالانکہ استحقیقی كومشستوں نے جو یقیناً زمان ومكان کے قوى موٹرات كانتيجہ تھيں،

ابسى فضا يبداكر دى تقى كه ابن حوقل ا ومسعودى جو دسوس صدى عبيرى

میں مندوستان کی سرزمین برآئے ، وہ دونوں قوموں کی ہم رنگ وضع ومعاشرت كو ديجه كرجيران ده كيئه و اور بابرتواس مندورتاني

طرز زندگی سے اتنا متا ترمہوا کہ اس نے سری علی اینی حکومت

کی اساس ہی اس اتحاد اور ارتباط کے اصول پر قائم کی ۔

کھولوگ میں جو ہندوتان کی تاریخ کومحترین قاسم سے ستروع کرتے میں۔ کچھ لوگ میں جواسے سرس پر لاکرختم کر دیتے ہیں ....اس عصبیت

نے نه صرف تا دیخ کے سلسل کو نقصان بہنجا یا ہے بلکہ اشتراک خیال

اور اشحاد ذوق کے ان عظیم التان خلیقی کارناموں کو بھی نظریسے یوٹ دہ

كرديا ہے جن كے ساتھ سمارى يودى تاديخ والسنتہ ہے ۔ فرقہ وا دا نہ

منافرت کودود کرنے کے بلے سب سے پہلے شیخ تاریخی نظریہ بیدا کرنے کی ضرورت سہے جو مہندو ستانیوں کے صفحات زندگی پرمختلف نقوش دیکھ سکے اور ال کی مجموعی قدر وقیمت بہجان سکے یہ

یہ توخیراکی سخن گسترانہ بات تھی۔ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ خواجہ صاحب تاریخ کابہت اچھامنداق رکھتے ہیں اور اسی نماق نے ان کی تنقید عینی یا جالیاتی نہیں ہے۔ اُن کے یہاں صرف اُن احساسات کی بازگشت نہیں ہے جن سے عینی یا جالیاتی نہیں ہے۔ اُن کے یہاں صرف اُن احساسات کی بازگشت نہیں ہے جن سے الگ اوریب یا شاعر دوجار مہوا ہے۔ انھوں نے بلند و بیت میں تمیز کی ہے۔ ہور کوظلمت سے الگ کیا ہے اور ادب کے یا یدار حصوں کی قدر وقیمت متعین کی ہے۔ یہ بات میرے نزدیک اس وقت تک مکن نہیں ہے جب مک تاریخی سکا ہ اور سماجی شعور سے عز ہو۔ خواجہ صاحب اس سے بہرہ من دبیں۔

خواجہ صاحب ادب کو ایک نامیاتی حقیقت سمجھتے ہیں اور وہ اس میں ہر اچھی اور نئی تبدیلی کے لیے تیار ہیں۔ وہ نئی نظموں کی اہمیت اور ان کے خدمات کے دل سے معترف ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ '' اُر دومیں اب بلندیا یہ نظمول کی کمی نہیں ہیں۔ اس کا دامن گلہا ہے رنگ رنگ سے بھر صلا ہے۔ مضامین کا تنویع ' وسعت ' جدّت معنوبیت ' نیا شعورواحیاں یہ سب باتیں کا فی نظر فریب ہیں اور نظم کے درخشان ستقبل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں' لیکن ابھی اُسے من کاری اور آرٹ کی بلندمن لیں طے کرنا ہیں۔ بہت سی خرابیاں تو ان کے بہ قول اس وجہ سے ہیں کہ ہما دامعا شرتی نظام کش کمش اور انتشاد کے عالم میں ہے اور ہماری شاعی بھی ایک درمیانی زمانے کو عبور کر رہی ہے۔

خواجه صاحب ماضی کے سرمایے نے قدر دان اور صال کے صعت مند رہے نات کے ہمرد دہیں۔ ان کی آنکھوں میں حال کاعرم اور تنقبل کا نور ہے۔ جولوگ ماضی سے خفا اور اللہ سے بیزاد ہیں ان کے لیے خواجه صاحب کی تنقید صبح عید کی نوید ہے۔ یو نان کے دیو تا جان کی دا کی طرح اُن کا ایک رُخ ماضی کی طرف ہیں اور ایک متقبل کی طرف ۔ اسی وجہ سے ان کی دا میں ہجید گئ تواذن ، اصابت اور اعتدال ہے۔ آپ اُن سے اختلاف کر سکتے ہیں کی کا فی مضامین کی فہرست طویل ہے۔ میں صرف چند کی خواص نی تیں ہیں کر سکتے ۔ ان کے تنقیدی مضامین کی فہرست طویل ہے۔ میں صرف چند کا ذکر کمرون کا ۔ ان برعلاصدہ علاصدہ تبصرے کی تحنیا بیش نہیں ہے ورب یہ « شوق کا دفست میں کا ذکر کمرون کا ۔ ان برعلاصدہ علاصدہ علاصرہ تبصرے کی تحنیا بیش نہیں ہے ورب یہ « شوق کا دفست میں کا ذکر کمرون کا ۔ ان برعلاصدہ علاصرہ تبصرے کی تحنیا بیش نہیں ہے ورب یہ « شوق کا دفست میں کا ذکر کمرون کا ۔ ان برعلاصدہ علاصرہ تبصرے کی تحنیا بیش نہیں ہے ورب یہ « شوق کا دفست میں کا ذکر کمرون کا ۔ ان برعلاصدہ علاصرہ تبصرے کی تحنیا بیش نہیں ہے ورب یہ دورہ بھی میں میں کی تعنیا کی ت

برهتایی جائے گا۔

۱- دیآض کی شگفته نگادی

۲- اصغرکی شاعری

س. موتمن کی شاعری

( در الداردو- اكتوبرهم واع) ( فَأَنَّى سَيْعَلَقَ مَجْوعةُ مضامين مِطبوعهُ كَمَّا فِي دنيا - دہلی ) ہ۔ فاتی کی شاعر*ی کا ایک روشن پی*لو

( نگار- ریاض نمبر-جنوری سلم واع)

(بگار- ایریل سیمهواع)

ه ـ غزل کے جدید رجحانات برایک نظر (ہمایوں - ایریل الم واعر)

أضغركم متعلق ان كاخيال بهد:

« أن كے صوفيان كلام كاتعلق دماغ سے زيادہ سے اور دل سے كم- ايسا معلوم بہوتا ہے کہ اُن کی فلب ماہیت بھاہ سے زیادہ کتاب سے ہوئی ہے۔ در دکیسی طہارت تو اُن کے بہاں ہے لیکن اُس کا ساسوزنہیں ہے۔ وادى ايمن كى جن مشرد باربول كاذكر أن كے تقريظ بگاروں نے كيا ہے اس کی گرمی اُن کے کلام میں محسوس نہیں ہوتی ''

خواجه صاحب ادب کوسماجی عمل سمجھے ہیں اور وہ اس کے معنوی اور افادی ہیں ہوکو نظراندا زنہیں کرتے ۔مومن کے متعلق کھتے ہیں کہ اس وقت رندی اور مرہبیت میں وہ تضاد

نہیں تھا جو آج سے :

«موَمَن شاه عبدالقادَّةُ كاشاكردسه اورشاه عبدالعزيزٌ كے مجالس عظ کا حاشیشین ۔ وہ مولوی سیدا حرکہ کا مربیب اور شاہ اسمعیل شہیئے کا ہم مبق یمکن" کوچۂ رقیب میں سرکے بل" جانے کے لیے تیا دیے اور" شب وسل غیر" کا شنے کے لیے آمادہ ۔ اس کی مذہبیت جب بلند سطح برہنے جاتی ہے تو دہ انگریزی حکومت سے نفرت کا سبب بن جاتی ہے اور دہ پرکہ اٹھتاہے:

بيرفضل سيرفضل عيادية نصيب الهى محصحتنى تنهيا دب نصيب مری جاں فدامہوتری را ہ میں به دعوت مهومقبول درگاه میں اسى طرح جب اس كى و قوعه كوني يامعامله بندى جرات و انتساكى سطح سے بلند موجاتی ہے تواس کا انداز یہ ہوتا ہے ،

كتتے بين تم كوموش نبين مطراب سي سامے كلے تمام بوئے اكب جواب بي كله برزه كردى كابيجا نتف أيه وكيون ممكرائ ببجا كيت كيت " فاتی کے متعلق اُن کی را ہے ملاحظہ ہو۔ اس تنقید کو بیاطور ترخلیقی اور تعمیری کہا جاسکتا ؟ " فَأَنَّى كَے كلام مِي طرفكي مضامين اور تنوع خيالات زيادہ نہيں ہے ۔ اس نے اپنی دنیاغم سے بنائی ہے لیکن اس کاغم قطرہ وسعت طلب ہے، جس سے کیفیات وجذبات کے ہرزارطوفان بریا ہوسکتے ہیں۔ اس کی درد آتنانی اہم اور بہت اسم ہے۔ سکین اس کی رنگینی اور سرت زانی ا بھی نظراندا ذکرنے کے قابل نہیں۔ یہ نوحہ ونغمہ کی کیفیات بلیک کی طرح اش کی اینی ہیں ۔ وہ وہبی دیکھتا ہے جو وہ دیکھتا ہے اور وہ دیمحوں کر ناہے جو وہ محسوس کر ناہیے۔ یہ صداقت اورخلوص شاعری کی دنیا ہیں السى نعمت اورسعادت سيعجوزور بازوسع حاصل نهبس بهوتى . فآنى خانص شاعری کاعلمبردار ہے۔ اس کے کلام میں غیرشعری آمیر شنہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض وقت زرخامص کی طرح ان اشعار کے آبگینو كوسنيها لنامشكل ہوجا تاسہے۔ يحترجي اس كايه كمال كياكم سبے كه اس رضاً توسليم كى نظرسے ديجھا ہے اور اس طرح با رِحيات كو ملكا كر ديا ہے۔ اس نے تیرگی شام کو نورسح قرار دیا ہے اور اس طرح ہیں ظلمت کے برداشت کرنے کا اہل بنا دیا ہے۔"

خواجه صاحب نے مکتوبات پر بھی کام کیا ہے۔ اس سلیا میں اُن کے تین مضمون بڑے معرکے کے شائع ہو چکے بین۔ ایک سرستد کے متعلق جو رسالداً دو میں بالا قساط شائع ہوا۔ (اکتوبر سر ۱۹۳۳ اور جنوری سر ۱۹۳۹ علی و مسرا مرزار جب علی بیگ سر و در کے متعلق جو نومبر ۱۹۳۳ کے کاربیس شائع ہوا جس میں انھول نے یہ ٹابت کیا ہے کہ متر و د نے بینخبرا و دغا آب سے بھی کے بکاربیس شائع ہوا جس میں انھول نے یہ ٹابت کیا ہے کہ متر و د نے بینخبرا و دغا آب سے بھی بیلے اُد دو میں خطوط لکھے۔ اور تیسرا مولانا ابوالکلام آزاد کے متعلق ہے جو آج کل کے سالن میں شائع ہو چکا ہے۔ یہ سب مضامین بڑی تی تھی تق اور کا و ش سے لکھے گئے ہیں اور میں شہرہ و نقد کا بحی حق اداکر دیا ہے۔

ان کے تحقیقی مضامین میں ابھی تین مقالات کا ذکر ضروری ہے۔ انھوں نے تمیرَ اور

فان آرزو سے تعلقات "اور "میرکی خود نوشت " ہیں۔ تمیرکی سیرت پرحریفاں کیکن منصفانہ نظر ڈالی سے اور ان کے کمالات کاسٹ ناسا نہ لیکن غیرستالیٹی اعتراف کیا ہے۔ وہ میت رکو خدا سے نور ان کے کمالات کا سٹ نہیں بناتے ۔

ایک اور مشمون جو توجه کامتی ہے وہ "معرکہ فلیل وغالب "ہے ہوا بریل میں ایک درمالدار دوسی شائع ہو جبکا ہے۔ اس میں انھوں نے بتایا ہے کہ فلیل اور غالب کے جبکرہ کو اس ایرانی ہندی نزاع کی روشنی میں دیکھنا چاہیے جو بیاست اور ادب دو نوں میدانوں میں جاری تھی اور جس کے ادنا مظاہر ایرانی اور تورانی جاعتوں کی ہاہمی آویز شس اور شیخ علی مرتبی اور خر آواد عرقی وفیقتی تک پہنچا ہے۔ حرجی اور خر آواد عرقی وفیقتی تک پہنچا ہے۔ خواجہ صاحب نے چند سوانحی مضامین بھی ہیں جن میں شوخی اشارت کے ساتھ مرضع کادی کا کمال ۔ یہ جملے ملاحظ مہوں ۔ سرتیج بہادر سیرو کے متعلق کھتے ہیں :

« سرتیج بہادر کی موت ایک فرد کی موت نہیں ' پورے ایک دور کی موت نہیں اس قدیم تہذیب

دُود ایک عہد کا خاتمہ ہے۔ وہ در اصل اس قدیم تہذیب کا ہے مثل نمونہ اور عہد وسطیٰ کے اس کلچر کا بہترین مظہر تھے جو منوسر کی دنگ کا ری تان سین کی موبیقی ، غالب کی شاعری اور تاج محل کی صنّاعی میں موجو دہے . . . . . . . یہ موت کا وہ معمولی واقعہ نہیں ہے جو اس دنیا میں روز بیش آیا رہتا ہے ، بلکہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ماضی کو حال سے ملانے والی ایک زنجیر تھی جو ٹوٹ گئی ، بندوت انی تہذیب کا ایک ستون تھا جو گرگیا۔ افسوس .

تر الترح بشكست و آن ساقی نماند " و روح كل ايرل موسم شرير)

خواج صاحب کے اسلوب میں سادگی ویرکاری ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک فاص قسم کی آب واری اور نازک کاری ، نیکن اگران کی بے خودی میں کچھ ہوٹ یاری اور نازک کاری ، نیکن اگران کی بے خودی میں کچھ ہوٹ یاری اور کاری ۔ ان کی چیٹم باطن میں کچھ اور بصیرت تاہل ہوگئی تو ان کی یہ سٹر اب سنسمنیر بین جائے گ ۔ اسی طرح اگر ان کی تنقید میں فلسفے اور سائنس کی کچھ اور گہرائی اور گیرائی بھی پیدا ہوگئی تو ان کا منتقبل حال سے زیادہ تابناک ہوگا۔ ابھی ان کی تنقید منزل و مل سے بے نیاز ہے ، اس لیے ان پر کوئی بیبل چیکا نا آمان نہیں ہے اور یہ ان کی خوبی میں اور خامی بھی ۔

## خواجراردونواز

اکتوبر ۱۹۸۳ء میں تقریباً چالیس سال دہلی یونی درسٹی کی خدمت انتجبام دے کر انھاج پر وفیسر خواج احمد فار وتی ریٹائر ہوگئے۔ یونی درسٹیوں کا نظام پی عجب ہے کہ جب استاد کا ذہن اپنے عوج جر ہوتا ہے اس وقت اس سے کہا جا تھا ہے کہ آپ کا کوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے۔ حالانکہ اُستاد کے منصب اور دوسرے منصب میں بہی فرق ہے کہ جہاں سے دوسرے عہدہ داروں کے ذہن کا ذوال سٹروع ہوتا ہے، اُستاد کے ذہن کا آغاز ہوتا ہے اور اس سے قبل کا زمانہ اس کا تجرباتی دور ہوتا ہے۔ اور اس سے قبل کا زمانہ اس کا تجرباتی دور ہوتا ہے۔ اور اس سے قبل کا زمانہ اس کا تجرباتی دور ہوتا ہے۔ بہر نوع یہ تو آداب ملازمت ہیں جن سے سی کومفر نہیں ہے بمگر خواجہ صاب کے ریٹا کرمنٹ کے بعد کے بعد ایس اورخواجہ صاحب میں سب سے بزرگ ترین اُستاد کی ہے۔ اس کے بعد اب زمام اُردو ان نوگوں کے ہاتھ میں سب سے بزرگ ترین اُستاد کی ہے۔ اس کے بعد اب زمام اُردو ان نوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جن کی عربیں اورخواجہ صاحب میں امر خواجہ صاحب میں اورخواجہ صاحب میں امر کی خواجہ صاحب میں اورخواجہ صاحب میں امر کی خواجہ صاحب میں ہوگی جن کی عربیں اورخواجہ صاحب میں امر کی خواجہ صاحب میں بی خواجہ صاحب میں امر کی خواجہ صاحب میں امر کی خواجہ صاحب میں بیٹ براے زمام اُردو ان کو گون کے کا تھ میں ہوگی جن کی عربیں اورخواجہ صاحب میں امر کی کی خواجہ صاحب میں بیت براے کی کو خواجہ کا خواجہ صاحب کی خواجہ

نخواج صاحب کی شخصیت پرغور کرتا ہوں تو ان کی چیئیت کئی اعتبار سے جامع انصفات نظرا تی ہے۔ وہ ایک اشادیں۔ مرتوں ایک شعبی کی ہے۔ دہ ایک اشادیں۔ مرتوں ایک شعبی کی مربراہی کی ہے۔ دہ ایک ارتوں ہیں۔ دہلی یونی ورسٹی کے شعبۂ اُردو کے بانی کی چیئیت سے ان کی ضرمات ناقابلِ فراموں ہیں۔ دہ ایک ادیب بھی ہیں اور نقاد بھی اور ان سب سے زیادہ وہ صاحب طرزانشا پرداز ہیں اور ان سب سے ہرچیئیت ان کی انفرادیت کی گواہ ہے۔ موج اعمین خواجہ صاب کی کوشسٹوں نے شعبے کو ایک منفرد شناخت عطاکی۔ بات یہاں پرختم نہیں ہوتی جن لوگوں ہے وہ زمانہ دیکھا ہے وہ بہ خوبی جانتے ہیں کہ اُردو پر کیا آزمایشی دقت ہرا اسے تھا۔ ہرخص یہ سوال کرتا تھاکہ ہم اُردو کیوں برٹھیں ؟ اگر اُردو پڑھیں تو ہماری رونی رونی کا کیا ہوگا ؟ مخالف قوتیں یورے طور پر اُردو کے خلاف محاذ بنائے رونی رونی دونی کا کیا ہوگا ؟ مخالف قوتیں یورے طور پر اُردو کے خلاف محاذ بنائے

ہوئے تھیں۔ مجھے ابھی طرح یاد ہے کہ ہواء میں جب میرا اُددو کے اُسّاد کی جینیت سے دِتی کالج میں نقر رہوا تو پوری یونی ورسٹی اور کالجوں میں ملاکر صرف دو اُسّاد تھے وِنی ورسٹی میں خواج احرفارو فی صاحب اور دتی کالج میں جاوید وشسشٹ صاحب اُددو ام لے میں طلبہ کی تعداد دو تین سے زیادہ نہیں تھی۔ مگر دیکھتے دیکھتے شعب معیار اور تعداد دونوں کے اعتبار سے ہندوستان کا سب سے بڑا شعبہ بن گیا۔ خواج صاحب نے نصاب کی نقسیم نوکی کہ ایک طرف اس کا رشتہ ادب اور اس کی صالح ماحد سے وابستہ ہوگیا اور دوسری طوف میں سنجے کے ساتھ ساتھ زندگی کے دوسرے کے طلبہ کے لیے وائرہ اتنا وسیع ہوگیا کہ تعلیمی شعبے کے ساتھ ساتھ زندگی کے دوسرے شعبوں نے بھی خوش آ مربیہ کہنا سنروع کر دیا۔

سبوں ہے بی ہوں امرید ہہا سروں ہودیا۔
میں نے گرشتہ سطور میں عرض کیا تھا کہ خواج صاحب ادیب اورصاحب طرزانشا پڑاز
ہیں۔ میری ذاتی راے ہے کہ اُردو کے اسا تذہ میں ادیب تو بہت نظر آئیں گے مگر وہ
وک جو "انداز قد" سے پہچانے جائیں، گنتی ہیں چند ہوں گے اور خواج صاحب ان ہیں
سے ایک ہیں۔ ان کی شخصیت کی نفاست بسندی ان کی تحریر وں میں جا بجا ، کھری
نظر آئے گی "ا دب میں نقل ۔ کیٹروں پڑیل اور چاندیں دھتبہ دہ بھی بنز نہیں کرتے "
خواج صاحب کی سیرت کے سلسلے میں ان کی نا ذک مزاجی ایک نمایاں وصف
خواج صاحب کی سیرت کے سلسلے میں ان کی نا ذک مزاجی ایک نمایاں وصف
غلط نہی بیدا ہوجاتی ہیں دوست سے بے کلف نہیں ہوتے جس سے اکثر لوگوں کو
غلط نہی بیدا ہوجاتی ہیں اور اس بر دے کے بیچے ایک باغ و بہار اور دوست صفت انسان
اُسے تو بی اور اس بر دے کے بیچے ایک باغ و بہار اور دوست صفت انسان
کی تصویر اُنجر نے لگئی ہے۔ صدر شعبہ کی کرسی پر بیٹھنے والا سنجیدہ شخص ڈرائنگ روم پیں
کی تصویر اُنجر نے لگئی ہے۔ صدر شعبہ کی کرسی پر بیٹھنے والا سنجیدہ شخص ڈرائنگ روم پیں

بالكل بدلا بدوا انسان نظر آتا ہے۔ جھے خواجہ صاحب كى دہنما فئ ميں يونى ورسٹى كى خدمت كرتے ہوئے ربع صدى ہے، زيادہ زمانہ ہوگيا مگر كام كوجس بگن اور تندہى سے كرتے ہوئے ان كو ديجھا ہے مجھے كوئى ووسرا اُسّاد نظر نہيں آيا۔ ہميشہ ايك كام كى تكيل ان كے نئے كام كا آغاز ہوتا تھا۔ شعبے كوانھوں نے قائم كيا۔ كالجوں ميں از سرنو اُر دوكى تعليم كا انتظام كيا۔ ١٩١١ء يس جب وہ امر كيہ جانبے تھے 'ائس وقت كہنے لگے كہ" ظہير صاحب! اس شعبے كومیں نے

كسطرح بناياب وهبس جانتا بول مكراس سے اہم اور شكل كام اس كو قائم ركھنا ہے۔ اس شعبے کو امانت خیال کیجے جو خدا کی طرفت سے ہم کوسونی گئی ہے ، میرے نزدیک خواجه صاحب کی برا ان بیسے که انھوں نے رضا کار کی جیٹیت سے اردو کی خدمت کی ۔ اُرد و کا سربریست ، آقا اورکرسی نشیں بننے کا ہرایک دعوا کرتاہیے مگروه بھول جا باسے کہ اُر دو کے مخدوم بننے کے بیلے خاوم مہونا ضروری ہے۔ اِس عهدس أردوكو رضاكارا ورسيبابهي كى ضرورت تقى اوربيه منصب صرَف خواج مطب

خواجه صاحب نے اپنی ملازمت کا آغاز اسکول کمعلمی سے کیا اور اب وہ بروسر کے عہدے سے ریٹائر مبوئے ہیں۔ دہلی کی زندگی کا آغاز دی کا بچے کی لیکھر شب سے ہوا۔ یہ ۱۹ء کے خوں آشام زمانے کے بعد جب دہلی کا لیج کی حیات نو کا نبوال بیدا ہوا تو تین در وبیثوں نے آگے بڑھ کے اس کی بقا کے پیے اپینے آپ کو داؤ بر رگا دیا ۔ بیہ ذات مرزامحود بیگ صاحب ،منظور حبین موسوی صاحب اور **بری تشکر** صاحب کی تھی۔ ان حضرات کوکن کن مصالب اورمسائل کا سامنا کرنا بڑا ا بیرایک طویل داستان سے مختصراً اور سمجھ لیجیے کہ "جدید دِتی کا لیج "کے یہی نینوں یا فی تعے اورجن توگوں نے اپنے مشتقبک کے سود وزیاں کو ان کے ساتھ وابستہ کردیا ان میں نمایاں ذات خواجہ احمد فارد قی صاحب کی تھی۔

> أوازهٔ خليسل زبنسا دِکعيب نبيست مشهور گشت زال که به آتش نکونشست

جب تک شعبہ اُر دوئی جینیت فارسی کے شعبے کے ضمیمے کی رہی اس وقت تک خواجه صاحب ابنی صلاحیت کا اظهار نه کرسکے مگر ۵۹ ۶ میں جب شیعے کامنتقل قيام عمل مين آيا أو دخوا جه صاحب كانتفرته بروفيسرا ورصدر شعبه كي حيثيت سع مهوا تو ان کی خوا ببیدہ صلاحیتیں کیا لیک ببیدار میوکئیں۔معیاد اور تعداد کے اعتبار سے اس شعے کو اس صف میں لاکر کھروا کر دیا جہاں بر یونی ورسٹی کے دوسرے برسے ستعیم مثلاً بهندی یا انگریزی وغیره تقے اور میں جانتا ہوں کہ اس ریاضت میں" جگرمیں کیا کیا گھاؤ برٹے بیوں سے تنب بہ تراوش خوننا بہ ظہور میں آئی بہوگی '' انھوں نے <u>شعبے کو</u>

دوصوں میں تقیم کردیا۔ ایک تعلیم و تدریس سے تعلق تھا۔ رسیرج اورایم اے کے علاوہ مخطوط است ناسی اصولِ تحقیق اور ترجمہ کے ڈبلوہا کے آغاز نے شخصیں ایک نئی لہر بیدا کردی۔ اُردوی آواد گھر تاہی اور ترجمہ کے ڈبلوہا کے آغاز نے شخصیں ایک نئی لہر بیدا کردی۔ اُردوی آواد گھر تاہی اور قبلی کے دالوں کو اُردوی نیا آب کی غزیس بیصفے کی صلایت بیدا کردی ۔ ان تو کوں کے لیے سر شفیلٹ اور ڈبلوہا کے کورس نشروع کرا دیے۔ دوسر اشعب نشروا شاعت اور تصنیف و تالیف پر شمل تھا۔ اُردوم ہندی لغت کی تکمیل ۔ قدیم مخطوطات کی طباعت ۔ دہلی کی شخصیتوں پر کتابوں کی تصنیف اور تحقیقی رسالے کا اُردوم نے کی کے نام سے اجرا۔ یہ سب نئی جہت کے عنوا نات تھے۔ اس زمانے میں شغیر سے بڑی نا در اور نا باب کتابیں شائع ہوئی۔ جو ان اور تناوی کی دور سے ہوئی۔ شب خواصو صاحب کی تصانیف ان ہے اور تو اجرا کی وجہ سے ہوئی۔ شبحی کی نالیفات کے علاوہ خود خواجہ صاحب کی تصانیف ان ہی ایوارڈ بیش خراج سے میں صاصل کردی ہیں " بریا ہمتیہ اکیٹرمی ان کو ایوارڈ بیش خراج سے میں مصل کردی ہیں " بریا ہمتیہ اکیٹرمی ان کو ایوارڈ بیش خراج سے میں مصل کردی ہیں " بریا ہمتیہ اکیٹرمی ان کو ایوارڈ بیش خراج سے میں مصل کردی ہیں " بریا ہمتیہ اکیٹرمی ان کو ایوارڈ بیش خراج سے میں مصل کردی ہیں " بریا ہمتیہ اکیٹرمی ان کو ایوارڈ بیش کی میں ان کو ایوارڈ بیش کی خراج سے میں مصل کردی ہیں " بریا ہمتیہ اکیٹرمی ان کو ایوارڈ بیش کی دور سے ہوئی۔ ان کو ایوارڈ بیش کی دور سے ہوئی کے دور سے ہوئی۔ ان کو ایوارڈ بیش کی دور سے ہوئی۔ ان کو ایوارڈ بیش کی دور سے ہوئی کی دور سے ہوئی دور سے ہوئی۔ ان کو کی دور سے ہوئی کی دور سے ہوئی دور سے ہوئی کی دور سے ہوئی کی دور سے ہوئی دور سے ہوئی کی دور سے ہوئی کی دور سے میں کی دور سے میں کی دور سے ہوئی دور سے میں کی دور سے کی دور سے میں کی دور سے میں کی دور سے میں کی دور سے کی دور سے میں کی دور سے کی دور سے کر سے میں کی دور سے کر سے کی دور س

## خواجداحمرفاروقي

د لی بانیس خواجگان کی جو کھٹ ہے ۔خواجہ احمر فاروقی کے زمانے میں شعبُدارُ دو، دلی يونی وسٹی کولوگ بہاں کی تینسویں جو کھنٹ کہتے تھے جہل ہیل ، کہا کہمی ، بزم آرائی اور مجالیس شعرو سخن کا په عالم تضا که خلفت ٿونی پڙتی تھی۔ روز ایک منگامہ نیا ہو ّیا تھا۔ ارباب علم و دائش کے ساتھ ساتھ ادباب افترار بصدعجر ونیازاس آتانے پرحاضری دیتے تھے۔ بڑھے ترک اختیا سے استقبال کیے جائے تھے۔ شعبے کے تمام اساتذہ اُجلی اُجلی یوٹیاکیں پہنے صف بیصف کھڑے ببوتے تو میحفل فرشتوں کی محفل د کھا تی دبتی تھتی ۔ حہا نانِ عزیز تشریف لاتے توخواجہ صاحب اینے مخصوص اندازمیں وہ دربارسجائے کہ تھنٹو ، ٹونک اور حیدر آباد کی یاد تارہ ہوتی تھی ۔ ان دنوں طلبہ بھی اطاعت گراراور باادب پیواکرتے تھے 'جسے جو کھے حکم دیاجا یا وہ اس کی تعمیل میں ذراکو تا ہی نہ کرتا تھا۔ ا د بی اجتماعات کے موقعوں یر ربلوسے اسٹیشن اور موائی گئے۔ ير اُر دو والوں كى نستعلىق شخصيات احرار خدام خلق كى طرح مصروف كشت دكھنائى دىتى تھيں۔ زبان ان كى سنسة اورطورط سيقے ايسے ثنائسته تھے كەغيراً دو داں طبقه بنظر متالسس ديھيا تھا۔ یونی ورسٹی کے ایک ایک گوستے میں اُر دو کی آواز منانی دہتی تھی فیکلٹی میں کوئی جلسہ ہوتا تو انگریزی بھلسفے اود سیاست کے طالب علموں کا وہ بچوم مہوتا کہ اُردوسے طلب کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملتی تھی ۔ بیچارے کھوٹے کھوٹے میپز بانی کے فرائض نبھاتے تھے۔ بڑی بڑی دعوتوں کے اہتمام کیے جاتے اور کھانے کی میزیں انواع واقسام کی تعمتوں سے بٹی بڑی ہوتی تحییں ۔ لب و ہیجے کی شستگی · ادب آداب اور شانستگی اطوا رسے توگ اس درجہ متا نزیسنقے کہ خواہ و د جلسوں کی کا دروا نی کو بھینے کی صلاحیت نہ دیکھتے ہوں مگر حاضر ہونے کی سعا دت سے محروم رمنانہیں چاہتے تھے۔ وی کے آر۔ دی راو اور ڈاکٹر سدھانتا کے زمانے میں اُردو کا شعبہ مرجع خاص وعام بنار ہا۔ یہ دونوں حضرات اُردو بہ جاننے کے باوجود شعبے کی ہرمجلس میں تشریف لاتے ، گھنٹوں تصویر کے ماند بیٹھے اُدو زبان کی مٹھاس ، بوج لیک اور ولا ویزی

مع مخطوظ ہوئے تھے بجب انھیں تقریر کی دعوت دی جاتی تھی تو یہ خود بھی ولائتی اُر دوییں کچھ دیر تقریر کرنے سے بعد بسماندہ گفتگو انگریزی میں کیا کرتے تھے۔خلعت ، خطابات ، نذرانے اور انعامات کابھی ایسا زورمتورتھا کہ جونتخص ایک مرتبہ اس دربار گوسر ماریس حاضری دیتا تھا اس کی ایسی ندیران کی جاتی کہب کانقین اس کے دل کی کتاب میں سمیشہ محفوظ رمتا تھا' ان دنوں مبندی والول کو اُردو کے طلبہ پر دنرک آتا تھا 'مسنسکرت اور پنجابی کے طالب علم شعے کی مصروفیات کو حسرت سے دیکھتے تھے اور انگریزی والے اپنے روایتی احساسِ برتری کے با وجود آردو کی طمطراق سے متاثر مہوئے بغیر بندرہ سکے تھے۔ شعبے میں آئے دن برگزیرہ سیاسی شخصیات کو مرعوکیا جاتا تھا اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ عقیدت مندانہ تشریف لاتے تھے۔ ذاكرصاحب كيلي تواردوكا شعبداين كحفركى مانند تفابهاركي كورنرى كي زمان يالخون نے دتی اور بہار کو کمرا اور دالان مجھ رکھا تھا۔ پنٹرت جوا سرلال نہرویہاں تشریف لائے۔ حیدرآبادکے پرنس مخم جاہ مع اپنی بنگم کے جلوہ افروز مبوے ۔ غالَب صدی کی تفریبات سے بہت پہلے غالب کو خراج تحیین ا داکرنے کے لیے مالک غیرکے سفیرا ورمندوتانی حکومت کے اعلاعبد بدار دتی ہونی ورسٹی کے شعبہ اُردومیں جمع ہوئے اور بیہیں غالب کی بین الا قوامی حیثیت کوتسلیم کرایا گیا۔ بیرسٹر آصف علی کے بگار ثبات جمع کرکے چھا ہے گئے تو شعبے کی دعو<sup>ت</sup> یرسیرط وں مقتدر مبتیاں ان کی یا و تازہ کرنے یونی ورسی کے کانووکیشن بال میں تشریف لائیں اور بڑمی دهیم کا جلسہ ہوا کیجی فیض صاحب کو مرعوکیا ، تبھی جوئٹ ملیح آبادی کے اعسے زازمیں محفل منعقد کی کئی یخرض به که سمینار و مذاکرے و مباحظ اور اوبی تشستیں پہال روز مرہ ہوا كرتى تعين ـ ان سب كاسهرا گواردو بان كے سربے ليكن خواجه صاحب كے حشن انتظام سنے اس المجن کوجوچارچاندرگائے تھے اس کا اعتراف پذکرنا صداقت سے منحرف ہونے کے

خواجہ صاحب کی شخصیت کا وہ تا بناک بہلوجس نے انھیس بگانہ روزگار بنا باہے ان
کالب ولہجہ اور اندازِ گفتگوہے۔ استعاداتی زبان میں شعرک سی خوبصورت بند شوں کے ساتھ
جب وہ مجو کلام ہوتے ہیں تو ایسالگتا ہے جیسے فرس شخل پر موتیوں کی آ بشار رواں ہے۔ بڑے
بڑے ان کی جادو بیانی کے قائل ہوگئے۔ آ مرکے بجائے آور دمہونے کے باد جود لفظوں کی
دروبست ، جلوں کی بیوسکی اور برمحل استعاروں کی کثرت سے ان کے کلام میں تعات عالمگر

یا انتاے ما دھورام کا مزا آتا ہے۔ انگریزی ' فارسی ' آردو یاکسی اور زبان سے برحبتہ جلوں کو وہ اپنی زبان میں ٰیوں استعمال کرجاتے ہیں کہ خود مصنّف نے نہ سکتے ہوں سکے۔ ان سکے یاس نا در اقوال کا ایک خزانه سه خدا جانے انھوں نے اسے کس طرح ترتیب دیا سے کہ ضرورت کے وقت جو کچھ جا ہیے ہے تکان تکل آتا ہے۔ تقریر ، تتحریر اور مکاتیب سب آسی بیخی کا بی کا مونه میں بنتر برنظم کا گمان مبوتا ہے کیجمی بغیرتیاری کے نہیں بولتے ،کسی کا شکریه اداکرنا مبو ، تهنیت کے جاریفنظ کہنے ہوں یا استقبالیہ تقریر کرنی ہویاکسی اهسم موضوع يرجى تفتكو كابندوبست كيا كيا موربسل كيے بغيرلب كشاني كے قائل نہيں۔ اسى یے ان کی ایک ایک ایک بات نیمی تلی مبونی ہے اور سامعین کے گوش پر تبھی گرا **نہیں گزرتی**۔ معمولی با تول کی تمهید میں وہ تاریخی حوالہ جات وتلمیحات کا برمحل ڈکرکرکے اپنی بات کو '' ویزهٔ گوش بنا دیتے ہیں۔ اُردو کے اکثر ادیوں کے برعکس فارد قی صاحب ضابطہ بنداورا کمین بند ے دمی ہیں ، ان کی اکنز کا رکر د کی میں سائنسی اصولوں کی سی کا رفر مانی وکھائی دیتی سیے ۔ ان کی طبیعت کے استقلال میں شد کی سی میا بغہ آمبیزی ہیںے ۔متنودے سب سے کرتے ہیں اور شورہ دینے والے کو بیخسوس ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب اس کی راے سے ضرور استفاد دکرس گے ا حیان مندی کے تحت وہ وہ کلماتِ نوئیپیٹ کے جاتے ہیں کہ موصوف بھولانہیں ساتا کیکن جب یرده انگهٔ تا ب توکنزت وصرت کا ایساملاً به دکھانی دیتا ہے که انگلیس جیکا جوندھ ہوجاتی ہیں۔ ہاتھی کے یانوس سب کا یا نو ، مشورہ دینے والوں کی راہے کو وہ اینے خیال یں ایسے ہمو دیتے ہیں جیسے ہوا اپنے دامن میں خوشبوکوسمیٹ لیتی سیے۔ زود رنج ، کم سخن ہیں ۔ جب مسی سے نا راص مبوحانے میں تو دیم تک ناراض رہنتے میں ۔جن لوگوں کے بالمے یں اچھی راے نہیں سبے وہ سرامعتوب ہی دسے۔ سونے کے بھی بن کے آئے توخواصرات کو رام نه کرسکے ۔ یوں ان کے گردِ ایسے ہوگٹ بھی جمع رسبے جن کی موجودگی سے ان کی میلقہ شار يرحمه وأسايا والمحشت نها في كي كني ليكن خواجه صاحب كي كرم فرما نيول مين درا فرق مذ آيا اوركسي نفسیاتی جذبے سے بخلوب بہوکروہ ان کی پذیرانی کرتے دیے۔ دتی والوں سے بالعموم اور اینے طلبہ سے بالنفسوس ان کا تعلق رفیباً نہ سار ہا۔ مقامی اسامیوں پر وہ غیرتقامی اصحاب کا تفردکرتے رہے۔ دتی والوں کی تعریف و توصیف توجی بھرکے کی ٹیکن شعبے میں تقرد کے لیے اٹھیس قابل اعتنانہیں جھا۔ چیراسی ، ریسرج اسکا لر، کلرک ، محقق، متصدی

اسا تذہ سب باہرسے بلاتے رہے اور انجام کا راپنے کے کاشکار ہوگئے۔ دہلی کی سلطنت کے اوال آمادہ دور میں جب مقامی تو توں نے سر ابھارا تو سلحوتی ایرانی اسم قندی اور ترک امرا سب مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ کچھ ایسا ہی انجام شعبۂ اُردو میں موصوف کا ہوا۔ کسی سرزمین پرسکونت نیز بہوکر وہاں کے باشندوں سے اجتناب کرنے کا نام اگر استحصال ہے تو اس استحصال کا نیتے بھی ہمینے یہی برآمد بہوا ہے کہ اجتناب کرنے والاخود اپنے دام میں آجاتا ہے۔ خواجہ صاحب بظاہر تومردم ثناس آدمی ہیں۔ جب کسی کام کا ہیڑا اٹھاتے ہیں تو ارباب حل وعقد میں ان ہی لوگوں پر ان کی نظر جاتی ہے جواس کام کا وسلد بن کیس آدمی کو شینے میں بھی اُنا اربی لوگوں پر ان کی نظر جاتی ہوئے اور جن سے معاندانہ ملا کے وہ آج کو شینے میں محالی است ہوئے اور جن سے معاندانہ ملا کے وہ آج وہ تو لوگوں پر احمانات کیے وہ احمان فراموش ثابت ہوئے اور جن سے معاندانہ ملا کے وہ آج اور تین سے معاندانہ ملا کے وہ آجی اس اور تبیات ہوئے اور جن سے معاندانہ ملا کے وہ آجی اس اور تبیات ہوئے اور جن سے معاندانہ ملا کے وہ آجی کو اور تبیات ہوئے اور تبیات ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کے اس اس میارے کہوڑانِ حرم اڈ بچھو ہوگئے جنی کہ اور تبیار کی میں اور ایک وقت ایسا آیا کہ سارے کبوڑانِ حرم اڈ بچھو ہوگئے جنی کہ اور ہارے نواجہ صاحب یوسف ہوئے تھے انھوں نے بھی دل آزار رویہ اختیار کیا اور ہارے نواجہ صاحب یوسف ہوئے کا دواں مبوکر درہ گئے۔

ترک سلطان بلبن کا ایک بڑا کا دنامہ یہ تھاکہ اس نے درباد کے شکوہ اور بادشاہ کی وجاہت کا معیار قائم کیا تھا۔ مورضین نے لکھا ہے کہ اس کے روبروکسی امیر کی مجال نہیں تھی کہ جنبش کرسکے خواجہ احمہ فاروقی نے دہی یونی ورش کے شعبۂ اُردو میں ایک اور احترام کا ایساہی معیار قائم کیا تھا۔ جہوریت کی تمام ترفضیلتوں کا اعتراف کرتے ہوئے مجھوٹے برٹ کہ اس میں حفظ مراتب کا خیال کم رکھا جا تاہے۔ آزادی بے بنگام کے تحت چھوٹے برٹ کا فرق مٹا دیا جا تاہید، ناشا لئتہ لوگ اس صورتِ حال کا ناجائز فائدہ اُتھا تے ہیں۔ جاگیردادانہ اقداد کے بروردہ ذہن اس افراتفری کی اجازت نہیں نے سکتے۔ فواجہ صاحب محترم اقداد کی رسی کو دانتوں سے پکڑاے رہے۔ ان کے زبانے میں شیخیہ خواجہ صاحب محترم اقداد کی ہوئے ہیں اور نگ زیب نے اپنے ایک مقرب ابیرکو آیک ماہ کے یہے درباد میں حاصر ہونے سے اس یاے روک دیا تھاکہ اس کے یا فراک انگو ٹھا بادشاہ کی مسند کے نیچ بچھے ہوئے فرشی قالین سے بچوگیا تھا۔ خواجہ صاحب کا شعبے کے بادشاہ کی مسند کے نیچ بچھے ہوئے فرشی قالین سے بچوگیا تھا۔ خواجہ صاحب کا شعبے کے برگرگ ترین اشاد جا دید وششش سے اسی بنا پر اختلاف ہواکہ وہ ان اعصاب کا شعبے کے برگرگ ترین اشاد جا دید وششش سے اسی بنا پر اختلاف ہواکہ وہ ان اعصاب کی قائمات قوامہ کی اسی بنا پر اختلاف ہواکہ وہ ان اعصاب کی قائم کی اسی بنا پر اختلاف ہواکہ وہ ان اعصاب کی قائم کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو کیا تھا کہ کا دی کو کیا تھا کہ کو کیا تھا کہ کو کیا تھا کہ کا کو کیا کیا گو کو کیا تھا کہ کو کیا کو کیا کو کو کیا تھا کہ کی کو کیا تھا کہ کو کیا کی کیا تھا کہ کو کیا تھا کہ کو کیا تھا کہ کو کیا کو کیا کیا کو کیا کو کی کو کیا تھا کہ کو کیا کو کر کیا کو کر کو کیا کو کیا کو کیا کر کو کر کیا کہ کو کر کو کر کیا کو کر کو کر کر کر کو کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

کے قائل نہ تھے۔ جاویدصاحب سے اپنے معیار اورضا بطے ہیں جن میں حریت اور جرات انداز کو غیرمعولی اہمیت حاصل ہے۔ یہ ضاافت اور شہنشائیت کی لڑا تی تھتی۔ دونوں اپنے اپنے منصب پر اللہ علی اس منزل سے قریب ہیں۔ اللہ علی اس منزل سے قریب ہیں۔ اللہ اللہ تحارب اس منزل سے قریب ہیں۔ محرکر آرانی کا زانہ ختم ہوا۔ نہ وہ شعبہ رہا نہ خوشگوا رعدا و تیں۔ ایک دھوپ تھی جو سیاتھ گئی مرکز آرانی کا زانہ ختم ہوا۔ نہ وہ شعبہ رہا نہ خوشگوا رعدا و تیں۔ ایک دھوپ تھی جو سیاتھ گئی میں۔

خواجه صاحب میرتفی نمیرکے عاشق میں۔انھوں نے نمیرکی شاعری سے جو پہلو اُجا گرکیے پیر ان یکسی کی نظرنهبین گنی تقبی به خواجه صاحب خود کلمی بتبر کی طرح تنحل <sup>،</sup> ضبط و برداشت اور سلیقہ ندی کے قائل ہیں۔ بسینہ را ہ می سپرم گرجہ یا خفت است ۔ انھوں نے بھی زندگی میں وشوار بول کا استقلال کے ساتھ سامنا کیا ہے۔ وہ جاہتے میں دو سرے بھی ابیا ہی کریں۔ اب بقول شخصے تیر بھے کا زمایہ ہے۔ بڑے ہڑے اعزاز بلامتنقت حاصل ہورہ ہے ہیں پخواجہ حاب تدرت کے اس نظام سے دل ہر داشتہ ہیں ۔ انھوں نے زندگی کے معمولی معمولی فرانض کوخون مم پلا ہاسے۔ کا تا اور لے دوڑی کا رواج انھیں بیسندنہیں ۔ برطا نیہ میں محترحیین آ زآد کے چندمسو د ات محفوظ ہیں ۔موصوف نے اپنی تحریر کے بعض حبلوں کو سجا س سجاس مرتبہ کا ٹ کم ورست كيا عنا جب آج يڑھنے والوں كوشاخ نبات كامزه آياسيے ۔خواجہ صاحب كى تحريب بھی اسی دیدہ ریزی کی مثال ہیں۔ان کے نظریا ت سے اختلاف کیا جاسختا ہیں۔ رسانی ٔ ا در نا رسانی' کی سجت چیسر می جاسحتی سیے لیکن جانفشانی اور دیده ریزی کی دادید دینا برا ا نظیرے - ان کی تنحریر · تقریر تنظیمات · درس و تدریس سب اعلا درجے کی منصوبہ بند کا وش کا قابل قدر مُویذہیں ۔ استاد کی حیثیت سے انھوں نے باقاعدہ درس مجھی نہیں وہا ج**ند کل**ات سے زیادہ کئے کاموقع ہی نہ ملامگر اس اختصار میں بلاکی جامعیت ہوتی تھی ۔غزل کا ایجاز' اجهال اورا شاربیت ان کی گفتگو کا خاصه ہے۔ ایک ایک جملہ سننے والے کو بصارت اور بصیبرت کے خز انے فراہم کرتا ہے ۔ ڈک ڈک کر بولتے ہیں اس سلے تقریر میں فکر کا تسلسل برمست را ر ربتا ہے۔مطالعہ محدود بمنتخب اورموضوعاتی ہے اس لیے اس سے خوب کام لیتے ہیں۔ اس ضمن میں سبحن کی تصیحتوں سے انھوں نے بھر بلور فائدہ اٹھایا سبے جنا نجہ ذہن وہ کیٹیلاگ ہے جس میں نوع بنوع خیالات ،مختلف مدرسہ ہاے فکرکے نظریے ، حکیماً مذہجر ہات سیلیقے سے یُجنے میں جو حالا وقت پر بکال لیا۔

خواجہ صاحب بنیادی اعتبار سے دئی کا ہے کے مدرّس تھے۔ یہیں سے ترقی کرکے یونی ورسی يہنے۔ اُدد و کاعلاصدہ شعبہ قائم کیا۔ صدادت کے منصب پرفائز بہوئے۔ اس کی توسیع میں ان کی ده خدمات رسی میں جوعلی گڑھ بونی ورسٹی کی توسیع میں کرنل نبیشیر بین زیدی کی ہیں۔ دونو <u>ل</u> جب سرکارے مالی تعاون طلب کرتے تھے تو خزانے کے نگراں کو ابکار کرنامشکل ہوجایا تھا۔خواجہ صاحب کے زمانے میں اُر دو کے شعبے محرم کی سبیلوں کی طرح قائم ہوئے۔بڑے برسے اُردو دشمنوں نے ان کے اسکے ہتھیار ڈال دیاہے۔ اُردوکو مناسب سے کہیں زیادہ رقومات ملیں۔ ان رقموں سے کنبہ ہروری بھی کی گئی۔ زبان اور شیعے کی ترقی کے امکانات بھی روشن مہوسئے اور ایک چھوٹی سی ریاست کی طرح ان کا کھھ حصہ رو ایتی منے داریوں میں خرج ہوا ۔ البتہ محل دو محلے نہیں تعمیر کیے گئے۔ ملازمت کے دوران یہ توخوا جہ صاحب کوئی خزانہ جمع کرسکے اور مذا تھوں نے ذاتی مکان ہی تعمیرکیا ' ہاں کھھ ایسے عیش ضرور کر لیے جوہرصاحب اقتداد کو کرسنے جا ہمیں ۔خواجہ صاحب کے ماتھ برطے کیے رہے کرسن تبنی کے زمانے میں ان کی رسانی ڈنیا کی بڑی طاقتوں تکستھی ۔ انھوں نے روس کا بھی سفر کیا اور امریکی جامعات میں بھی تدرنس کے فرائض انجام دیے۔خود بھی وہاں رہے اور بعدمیں اپنے جانشین تھی مقر رکیے۔ یورپ تو ان کے لیے یا ئیں باغ کا درجہ رکھتا تھا۔ گرمیوں کی تعطیلات اکثرو ہیں گزارتے رہے۔خواجہ صاحب کاعہدز تیں ختم موا ، تو اُدُدوكی كم ماید زبان كی سرفرازی بھی ختم مهوتی ۔ ان کے درتا ان كی روایات كو زندہ نه ركھ سکے ۔ دلی کالج میں خواجہ صاحب اس وفتت آئے تھے جب عبادت برملوی یہاں سے یاکتا تشریعیت کے جانے والے تھے، انھوں نے بہت بڑی ذمنے داری کوسنیھالا تھاا در بجس وخو بی نباه بھی دیا۔ خدا انھیں سلامیت دکھے اب وہ بھی عبادت صاحب کے ہم مرتبہ اسکالر

استوار دکھا۔ وہ دتی کالج سے چلے گئے لیکن انھوں نے اس ادارے سے اپنا ہیں۔
استوار دکھا۔ وہ دتی کالج کی مدسی پر ناز کرنے رہے۔ مرزامحود بیک اس کالج کے پرنیل تھے۔ خواج صاحب نے بیگ صاحب کی زندگی میں باقاعدگی سے ان کے یاں حاضری دی بعض معاملات میں نظریاتی اختلات بھی ہوئے۔ بگر نیاز مندانہ انداز ہمیشہ قائم رکھیا۔
دی بعض معاملات میں نظریاتی اختلاف بھی ہوئے۔ بگر نیاز مندانہ انداز ہمیشہ تائم رکھیا۔
عید بقرعید پر اسی طرح آتے رہے جیسے نحرد اپنے بزرگ کے یہاں جاتے ہیں۔ وتی کالج

کے انتظامی معاملات میں بھی خواجہ صاحب ہمیشہ دخیل دہے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہاں کے اساتذہ ذکا اِلند ' حاتی اور ماسٹردام چند جیسے ہوں۔ اسی لیے انھوں نے اپنے صدارتی عہدید بعض اپنے تو کوں کے تقرر پر اعتراض کیا خود میں بھی ان کے اس آئیڈیل کا شکاد ہوتے ہوئے بچا۔ مرزا محمود بیگ کی حایت آڑے آگئی۔ خیریہ سب تو پُر افی باتیں ہیں ۔ گراہے مردے اُکھاڑنے سے کیا فائدہ ہے۔ دات گئی بات گئی۔ بطف کی بات تویہ ہے کہ خواجہ صاحب نے اس اقعے سے کیا فائدہ ہے۔ دات گئی بات گئی۔ میں ان کا شکر گزار موں ۔ بھروہ میرے حقیقی اتا دبھی کے بعد بہیت میری حواصلہ افزائی کی۔ میں ان کا شکر گزار موں ۔ بھروہ میرے حقیقی اتا دبھی بیں۔ میں نے ان سے مشقت کے علاوہ بہت بچھ سکھا ہے۔ نیا لباً ان کی اور میری کم وریاں بھی مشتہ کی ہیں۔

خواجه صاحب خوش عقیده آدمی ہیں۔ ان سے خطائیں تو ضرور مرزد ہوئیں لیکن وہ ندہمی احکامات سے منح و نہیں ہوئے۔ ایسے لوگوں کا بڑھایا اچھاگز رتا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ ہزرگ آتی جاتی ہیں۔ ساتھ ہزرگ آتی جاتی ہیں۔ ساتھ ہزرگ آتی جاتی ہیں۔ تعلیم استو ہزرگ آتی جاتی ہیں۔ تعلیم استو ہزرگ آتی جاتی ہوں ہو استوں کو خاصل ہوتا ہے۔ آدمی جیتے جی ارضی پستیوں سے بلند ہوجا آ ہے۔ نفرتیں، عدا و تین کی خاصل ہوتا ہے۔ ان سے مل کر ایسالگتا ہوجاتی ہے۔ خواجہ صاحب بھی ان دنوں یہ خوشگوار سفر کر رہے ہیں۔ ان سے مل کر ایسالگتا ہوجاتی ہے۔ بہر صال بڑی بات یہ ہے کہ آدمی زمین کی بیتیوں کے اثرات زمین پر ہبی چھوڑ جائے۔ ہے۔ بہر صال بڑی بات یہ ہے کہ آدمی زمین کی بیتیوں کے اثرات زمین پر ہبی چھوڑ جائے۔ اقدار ناست ناسی کے اس دور میں خواجہ صاحب کا دم غینہ ت ہے۔ انھییں دیو کر ماضی کی سنہ ہی یا دیتی تازہ ہوتی ہیں اور اگلی شرافت کے معیا رہیتی جاگی شکل میں سامنے آجاتے سنہر سی یا دیتی حضر سنحضر سنحضر علیہ انسلام کی عموطا فرمائے۔ ہیں۔ خدا انھیس حضر سنحضر علیہ انسلام کی عموطا فرمائے۔

# خط خط بنام سستدضم مرسن دماوی استام سستدضم مرسن در این مایج استاد فراکستان کانج

۲۳ رفروری ۴۸۹

گرامی عزیز اس روز آب کے اور شمیم بہن کے آنے سے بے حد خوشی ہوئی ۔ بہت اچھی صحبت رہی ۔ ایسامعلوم ہوا کہ عمر رفتہ بوٹ آئی ہے ۔جی چاہت ا ہے کہ السي تحبتين اكثر اكثر ميتسرم بون عظ خدا وه دن كريع جواس سيمين يهي كهون وهجي -اب نے جو صمون لکھا ہے وہ مجھے بہت بینر آیا۔ دو د فعہ پڑھ حکا ہول لیکن سیری نہیں ہوئی ۔ زبان عبارت اور اشارت کے کیا کہنے ہیں ایسی اچھی اُرّ دو تکھنا مجھے بھی سکھا دیجیے حضرت ۔ امتاد کو بیخوں سے ادرا نسان کو جانوروں سے بھی سکھنا چاہیے۔ لوگوں کو صرف بھول بیٹر ہیں۔ مجھے بیٹر بھی عزیز ہیں ' اِن کا سایہ ان کے لیے تجھی ہے جو کلہاڑی کے کران کو کا طنے کے لیے ٹیک لگاگر بیٹھ کئے ہیں اوراُس درمانڈہ مسافرکے لیے بھی ہیے جو دم لیے کر آگے جلنا جا ہتا ہے۔ اس مضمون میں بعض یا تیں FACTUALLY صحیح نهیں ۔ اگر آب اجازت دیں تو اُن کی نشان دہی کر دوں : آپ نے میری تنہائی پر بہت ترس کھایا ہے لیکن کیاعرض کروں مجھے اپنی تنہائی بے صدعز بزہے اِس لیے اور بھی کہ تنہائی میں میراضمیر مجھے ملامت نہیں کرنااور مجھے بنیادی باتوں برغور کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہجوم اور ہنگامہ ، وطول اور باہے وہی بیند کرتے ہیں جو اینے ضمیر کی سرزنش سے ڈریتے ہیں یاجو اینے ضمیر کی آواز کو اپ شورمیں دبا دینا جاہتے ہیں۔ اقبال نے تنہائی پر کیا خوب صورت نظر کھی ہے۔ سٹ اع سمندرکے یاس جاتا ہے اور ایک موج بیتا ب سے پوجھتا ہے کہتم ہمیشند سی تکسی جیز کی طلب میں گرفتار اور بے قرار رہتی ہو۔ تمھارے گریبان میں سزار یوبوے لالاہی کیا تمحارے سینے میں میرا سا کو ہردل تھی ہے۔ وہ موج لب ساحل سے گزرتی ہونی جلی کئی

اور کچینهیں کہا۔ اُس کے بعد شاعر بیہا طاور چاند کے پاس گیا، وہاں بھی سکین نہیں ہوئی آخریں مد وجہرے گزر کر حضرت یزدال کے حضور میں بہنچا اور عرض کیا ہے جہاں بھی اُد دل دمشتِ فاک من سمب دل جمن خوش است ولے درخور نوایم نیست جہاں بھی اُد دل دمشتِ فاک من سمب دل جمن خوش است ولے درخور نوایم نیست میں میں یہ نہوں کا تسبی بالب اُورسیدو بیج نہ گفت

ابنِ عربی نے لکھا ہے کہ تنہائی سب سے بڑا تخلیقی عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی تنہائی بہت غلیق علی کا بنیں اللہ بی جانے ۔ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ تخریح ترانہ آپ کا یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ ہیں ۔ ناتیں اللہ بی جانے ۔ میں نے جو کچھ عربیں کہ ہیں ہے تقریر کی مخالفت کی تھی ۔ بیا ساحب اور میں دونوں آپ کے تقریر برکلیئة متفق تھے ۔ جو اختلات تھا وہ PROCEDURE اور طریقہ کا لاکھا ۔ میں بو کا تھا۔ میں نے اِس یہ اصراد کیا تھا کہ آپ کو بیہا دہلی کا لیج کے اُس AUOTA میں جو فرسٹ آنے والوں کے لیے مقرب ہے لیاجائے تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ سلے کہ آپ نے فرسٹ آنے والوں کے لیے مقرب ہی ایاجائے تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ سلے کہ آپ سے بل کے بعد آپ سال کے بعد آپ کو تیجر یہ بوجائے گا اور یہ زمانہ PROBATION میں محبوب ہوجائے گا۔ اِس سے قبل آپ کو تیمن وضوا بط کا پودا احترام نہ کرنے پر بریک صیاحب کو اشفاق حیین صاحب معتمدوزاد تیجلیم کے ہاتھوں سخت تکلیف اُٹھانا پڑی تھی ۔

بھدسے کہاکہ آپ فلاں صاحب کو پر وفیسر رکھ لیجے۔ یہ "سرخ" پیں اور انقلابی خیالات رکھتے ہیں۔
میں نے عرض کیا وائس چانسلرصاحب میں تو دنیا کی سب سے چھوٹی اقلیت سے تعلق رکھتا ہوں
مذروسی ہوں، ندامر بھی، صرف ہندوت نی ہوں اور میرے سامنے مامن و فا ہونے کا صرف یہ
معیادہ کہ کون اُدو ہے ساتھ انصاف کرسکے گا۔ سے بھی میں لوگ پاکتان بھا کے چلے جارہ تھے۔ یہ سجھتے تھے کہ حوریں جام کو ٹر لیے کھوٹی ہوں گی اور غلمان ضدمت کے لیے ہوں گے سوچنے
ادر خور کرنے کا سوال ہی نہیں تھا، لوگ منہ اُ ٹھائے ہوئے چلے عاریب تھے۔ ایسے وقت میں
ان کو اُد دو کی طرف متوجہ کرنا بڑا ہی شکل کام تھا۔ یہ منے یونی ورّٹی کو مرت کے ہیں، نصاب کو
کونئی ضروریات سے ہم آ مبلک کیا ہے۔ صکومت کی بے نیازی، والدین کی خفگی، طالب علموں
کی بے توجہی الگ۔ ایک صاحب کہنے گئے یہاں جانوں پر بین رہی ہے اور آ ب کو اُدود
کی بڑی ہے۔ یونی ورسٹی کے باہر عدالت، باد کی منٹ اور یونی ورسٹی کو ریٹ میں جوجو
خواہ مخواہ برحظ ہوں گے ہے

ہزار حشریں برسٹ ہوئی مگرہم نے بنہ دل کا زخم دکھایا یہ اُن کا نام لیا بہری

دوسرے میری غیرت اس کی اجازت نہیں دہتی ۔ جادیرصاحب قرونِ اولیٰ کے عزبیز تزین سٹ اگر دوں میں سے ہیں ، ان کو قدیم بن رممیت

نٹرونظم کامتحن بنایا گیا۔ ایک لڑکے کو انھوں نے بڑی فیاضی سے نمبردیئے۔ دوسرے برجی میں اُس کے بہت معمولی نمبر تھے committee برسی اِس برکھٹلی اور اُس نے تمام برچوں کو دیکھنے کے بعد قدیم نٹرونظم کے نمبروں میں سے چند نمبر کم کردیئے اور وہ اس کے دوسرے برچوں میں شامل کر دیئے تاکہ یہ نابرابری کم مہوجائے۔ یہ طریقہ آج بھی دائج میں ڈاکٹر ماریخ میں۔ آپ امتحانات کے کنٹرولر سے معلوم کرلیجیے۔ اِس ما ڈرلیشن کمیٹی میں ڈاکٹر سیدعا برحین ' بروفیسراحت ام حین اور ڈاکٹر صدیق الرحمٰن قدوائی تھے۔ ان حضرات کی ایمان داری برنہ مجھے اُس وقت سنبہ تھا اور یہ آج ہے۔ یہ پورامعاملہ برو وائس جانسلر اور وائس جانسلر کے یاس گیا اور ان دونوں کو اِس بات کی سخت تکلیف تھی کمتحن نے اور وائس جانسلر کے یاس گیا اور ان دونوں کو اِس بات کی سخت تکلیف تھی کمتحن نے

دہلی ہونی دسٹی کے وقار اور اعتماد کو نقصان پہنچایا ہے اور نمبرغیر ذمہ دارانہ طور پر دئیے ہیں اور بیتجه شالع مونے سے پہلے غیر ذمہ دارا به طور پر طالب علم کو بتا بھی دیئے ہیں۔ یہ فائل EXAMINATION BRANCH وستخطین ۔ وہی وائس جانسلر شقے۔ اس کے بعد کے واقعات آپ کوعلوم ہیں سے سے یوچھے تو نالہ بلبل ہے بے خطب تکلٹن میں سادی آگ لگائی صباکی ہے اس دراز نفسی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یہ خطیس نے نہیں لکھا اس تعلّق نے لکھوا یاہے جو مجھے آپ سے اور آپ کے خاندان سے سے ۔ آپ سے اور تمیم کہن سے میرالک ر شنة او دکھی ہے سے کوغالب کی زبان میں "علاقہ محتتِ ازلی " کہنا جاہیے ۔ میں ہردونی میں پڑھنا تقا کوئی آتھ ساڈھے اٹھ برس کی عمر ہوگی ۔ انجن اسلامیہ کا سالانہ جلسہ ہوا اور مجھ سے تقریر منے کے لیے کہا گیا ، وہ تقریر تھے ایک بزرگ نے تھھ کر دے دی تھی اور میں نے حفظ کرلی تھی۔ میس تقریر کرتے کرتے فرط جوش میں ہے ہوش ہوگیا اور گریوا۔ آپ کے نا ناجان سحان الهند دولا ما احدر سعيد صاحب مرحوم صدر حلسه تتھے انھوں نے مجھے گو دمیں اُٹھالیا۔ بیار کیا اور اوّل انعام دیا۔ یہ اُرَدوکا ذوق ان ہی کافیضان ہے : ہشبہنم از فیضِ بگاہِ اُو گہر ہ ہے نے وعدہ کیا تھا کہ قدیم دنی کا بھج کی دو کا بیاں مرحمت فرمائیں کے اور اپنے مضمو کی بھی ایک نقل اور دیں گے۔ یروین بھی اس تطف میں مشر کیک ہیں اور وہ سراتھی جیزیم پہلے ہی قبضہ کرلیتی ہیں۔ اسی لیے دو کا پیوں کی درخواست کی ہے۔ میادک الہی صاحب کے انتقال کی خبرسے بڑا صدمہ مہوا۔ وہ اس صحیفے کے آخری ودق تھے۔ دیٹرتعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اُن کے گھرکے حالات سے ضرور مطلع فرمائیے گا۔ شميمه بهن سيسلام واحترام ـ خواجه الحمرفادوقى

## خواجه احرفاروفى كانصورارب

جناب خواجه احرفاد قی کی تحقیق و تنقیداً دو ادب کی تاریخ کاحقه بن جی ہے بمیرتفی میرتبی حیات اور شاعری سے مرزاشوق لکھنوی کی متنویوں تک انھوں نے شعروا دب کا مطالعہ ایک خاص نقطۂ نظرسے کیا ہے ، جس کی بدولت چند حقیقتیں دوشنی میں آئی ہیں یا ان پر زور پڑا ہے ۔ تنقید ہیشہ ایک نقطۂ نظرسے ہوتی ہے اور تخلیق کا بھی کوئی نہ کوئی اندا زِ نظر ہوتا ہی بیے ، خواہ بعض حالتوں میں وہ بہت واضح اور منظم نہ ہو یخلیق ہویا تنقید ، دونوں زندگی یا دب کا ایک مطابعہ معالیا معلوم ہوتا ہے۔ ہرا دیب ، شاعر اور نا قد کا ایک مطابعہ وہ وافعات کو دیجھتا اور پر کھتا ہے اور جو کچھ اس کی سمجھ میں آتا ہے اس کا اظہار کرکے اپنی اور دوسروں کی مسترت یا بصیرت کا ساما ن کرتا ہے۔

لہذا جناب خواجہ احرفار وقی کی تنقید و تحقیق کی قدر وقیمت معین کرنے کے لیے ان کے تصویرا دیا ہے۔ تصویرا دب کا سراغ لیگانا مفید مہو گا۔ اپنے مجموعۂ مضامین 'کلاسکی ا دب 'کے معت دے میں

فاروقی صاحب رقم طراز میں:

یه باتیس ۱۹۹۳ مین کهی گئی تعین جب جدید اوب کامطلب وه ترقی بیندادب تفاجس کا آناز تقسیم مندسے ایک دبائی قبل ہی ہوچکا تھا مگر فروغ تقسیم کے فوراً بعب بہوا۔
اس جدیدا دب میں بہت زیادہ زورمواد اور معیشت پر دیا جارہا تھا، جب کہ بیئت اور نقافت کے تقاضوں کو اجمیت نہیں دی جارہی تھی، یہاں تک کہ نقافت کو محض معیشت کا نمونہ قرار دیا جارہا تھا۔ لہذا زندگی کی اعلا سنجیدگی، اور کلاسکی روایات کا سوال اٹھا کہ فورق صاحب نے ایک بروقت تنبیبہ کی، تاکہ ادب کا وہ توازن قائم رہے جو ترقی بندی اور انقلاب کے جوش میں برہم بو تا نظر آرہا تھا۔ اس مقصد کے لیے اضوں نے بجاطور سے نئے ادب کے خیریں 'ماضی کے لائتِ رشک ورثہ، کوسمونے کا مشورہ دیا۔ اس سلط میں نفوں نے بجاطور سے نئے ادب کے خیریں 'ماضی کے لائتِ رشک ورثہ، کوسمونے کا مشورہ دیا۔ اس سلط میں نفوں نے کہ وعوت دی :

"حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماضی کو اعجی طرح جاننا 'سجھنا اور پر کھنا چاہیے ۔
یہ لاگ تنقیر متقبل کے لیے فال نیک ہوگی اور ہم ماضی وحال کا صحیح ۔
توازن قائم رکھ سکیں گے۔ ہمارے اوب کی شجات یہ سستی اور اوجھی قسم کی جدت پیندی ہیں ہے۔ ہمارے اوبہ کی نجات یہ سستی اور اوجھی قسم کی جدت پیندی ہیں ہے اور نہ لغر بھی اور ہم ہی فاروقی صاحب نے اس فضاحت یقیناً یہ ایک جادہ اعترال ہے جس کی نشان دہمی فاروقی صاحب نے اس فضاحت کے ساتھ کی ہے۔ وہ سفید کے فریضے اور ناقد کے منصب سے واقعن ہیں۔ لہذا پوری قطعیت اور بھیرت کے ساتھ تاریخ اوب کے ایک ناذک موٹر پر یہ انتباہ نشر کرتے ہیں :
"جودگ ماضی کی قدر وقیمت کے منکر ہیں وہ دراصل تاریخ اور ارتقاکے اصولوں نہوں کو فی اور باس وقت تک دوامی اور عالمگین ہیں ہوسکتا جب تاک اس میں روح عصر کے ساتھ روح ماضی ہوست سنہ ہو۔ اس یا جودگ نئی پن کے اندھے جوش میں اپنی روایات کو مجھلا ہیٹھے ہیں یا ان کی جڑیں اکھاڑنا چاہتے ہیں دوایات کو تجھلا ہیٹھے ہیں یا ان کی جڑیں اکھاڑنا چاہتے ہیں دور نے درخیت کے تومرو ہیں لیکن جوے شیر لانے کی ہمت نہیں دکھتے "

یہ انتباہ ایک ایسے ناقد کا ہے جو آدی اوب کی پوری آگاہی رکھتاہے اوراس تاہی کے اس کی جو مگری کے نشیب و فراز پر ایک ہمواسطے سے نگاہ ڈا تیا ہے ، لہذا راستے کے ہر بیج وخم کواس کی سے حکم برکھ مشیب و فراز پر ایک ہمواسطے سے نگاہ ڈا تیا ہے ، لہذا راستے کے ہر بیج وخم کواس کی سے حکم برکھا ہر متضاد میں لووں کوایک مسرکے دیکھتا ہے۔ اس کے نقطۂ نظریں ایک الیسی استواری ہے جو بطا ہر متضاد میں لووں کوایک مسرک

سے ہم اہنگ کر سنی ہے : ر

"بین اس مجوعه کوکلاسکی ادب کا نام دے کرادب کوکلاسکیت اور دومانیت کے خانوں میں بھی تقسیم کرنانہیں چاہتا ، میراخیال ہے کہ اچھے ادب میں دو نوں کی گنجائین ہے ۔ .... یہ اصطلاحیں مختلف ضرور ہیں سکین متفاد نہیں " (ایضاً)
یہ ایک ترکیبی تصوّرِ ادب ہے اور حقائق کے مطابعے پرمبنی ہے۔ اس میں ایک بنیادی صداقت ہے جو جو ووں کے تنوّع میں اصل وحدت کا بتنا دہتی ہے۔ اس سے ناقد کی وسوتِ نظر اور قب نظر دونوں کا سراغ ملت ہے۔

جناب خواجه احرفار وقی کا به مرکب ومتوازن تصوّرِا دب تنقید کانجمی ایک حقیقت بیندا بر

نقطهٔ نظر بیش کر ماسے:

"ادبی تنقید نه سائنس ہے، نه عمرانیات، نه معانیات، نه نفسیات انعلوم سے اسے مددمل سکتی ہے سیاس سے زیادہ کچھنہیں، سائنس کی ارسائیاں اجتماعی علوم سے کم ہیں کیکن وہ اقداد کی محرم نہیں اور تنقیدیں اصلی کام اقدار ہی کا ہے ۔" (ایضاً صش)

بیحتیت ناقد فاروقی صاحب کی گفتگو کے انداز محوانہ 'ہیں۔ وہ یقیناً رازِ تنقید سے باخر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تنقید کوعمرانیات ، معاشیات اور نفسیات وغیرہ علوم اجتماعی کا کوئی شعبہ لیم کرنے کے بیے تیار نہیں ، حتی کہ اسے سائنس بھی قرار دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اپنے اس تنقید کی موقف کے بیانخوں نے ایک وزنی دلیل دے کر تنقید کو سائنس سے ممتاز کر دیا ہے۔ یہ دلیل ، اقداد ، محالات کی ہے جس کا محم وہ سائنس کو نہیں ، تنقید کو تصور کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے ، وہ اقداد کیا ہیں جو تنقید کو سائنس کے ساتھ علوم اجتماعی سے بھی ممتاز کرتی ہیں ، اس سوال کا جواب ہی فارد تی صاحب کے تصور ادب کی کلید فراہم کرسکتا ہے۔

اقدارگی جبتجوکرتے موسے سب سے پہلے دوایات اورفن کے ساتھ ان کے رہتے کی مطابعہ ان کے رہتے ہے گا مطابعہ علی میں خل مربعی میں خلام مربعی اور میں خلام مربعی خلامی اور میں خلام مربعی خلامی اور میں خلام مربعی خلامی اور میں خلامی کے خیالات کے اسم کیات یہ ہیں :

'قدرت کے جتنے مطاہروا تاریس وہ فن کارکے احساس کومتا ترکہتے ہیں اس کے معنی یہ میں کہ وہ خلامیں زندگی بسرنہیں کرتا 'گردو بیش کے داقعات اس یَر التر

والتي بين " (صلا)

" فنی روایتیں ماحول کی بیدا وار ہیں۔ ان سے متعلق بیر بیت کہ وہ فی نفسہ اجھی « بینی روایتیں ماحول کی بیدا وار ہیں۔ ان سے متعلق بیر بیری اتنی اہم نہمیں ہے جبنی بیر بیٹ کہ ان کا استعمال فن سے لیے ایس یا برا " رصال ا

'' اعلا فن کارکوشکست و رسخت کے سجانے ماضی کی روایتوں اور حسال کی ضرور توں کی ہم آمنگی برا بنا قصرتعمیر کرنا چاہیے۔ صرف اسی طرح جمالیت اور افادیت میں صلح برسمتی ہے ۔ جوفن کی ترقی کے لیے ازبس ضروری ہے'۔ (عالمہ افادیت میں صلح برسمتی ہے ۔ جوفن کی ترقی کے لیے ازبس ضروری ہے'۔ (عالمہ افادیت میں صلح برسمتی ہے۔ جوفن کی ترقی کے لیے ازبس ضروری ہے'۔ (عالمہ ا

ان بیانات میں زندگی اور ادب کے باہمی تعلق اور ماضی وحال کے دشتے پر زور ویا گیاہے۔ اسی اسباط میں جائیت اور افادیت کی ہم آ ہنگی کا بھی سراغ سکایا گیاہے لیکن فنی روایتوں کو الحول کی بیداوار قرار دے کر ان کی اپنی خوبی و فامی کے بجا ہے ان کے فنی براو کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ روایات اقدار نہیں ہیں ، یا بھر اقدار کو بجی روایا تی طرح اضافی اور متبدل فرض کر ریا گیا ہے۔ یہاں فاروقی صاحب کے نقطہ نظریس ابہام پایا جا آہے۔ یہاں فاروقی صاحب کے نقطہ نظریس ابہام پایا جا آہے۔ جناں چہ جالیت اور اف دیت میں جوہ شلح انصوں نے کرائی ہے اس میں مواقی و تہذیبی بھی۔ کی وضاحت نہیں ہوتی۔ افادیت معاشی اور سیاسی بھی بوشکتی ہے اور اخلاقی و تہذیبی بھی۔ فاروقی صاحب کی مراد کیا ہے ؟ ابہام کے علاوہ بعض جگہ تضاد بھی پایا جاتا ہے ۔ مثلاً زیرِنظر مضمون میں علی موسی کی مراد کیا ہے؟ ابہام کے علاوہ بعض جگہ تضاد بھی پایا جاتا ہے ۔ مثلاً زیرِنظر مضمون میں عبی سیاس فی مراد کیا ہے؟ ابہام کے علاوہ بعض جگہ تضاد بھی پایا جاتا ہے ۔ مثلاً زیرِنظر مضمون میں عبی سیاس فی مراد کیا ہے؟ ابہام کے علاوہ بعض جگہ تضاد بھی پایا جاتا ہے ۔ مثلاً زیرِنظر مضمون میں عبی سیاس فی مراد کیا ہے ؟ ابہام کے علاوہ بعض جگہ تضاد بھی پایا جاتا ہے ۔ مثلاً زیرِنظر مضمون میں عبی سیاس فی مراد کیا ہے ؟ ابہام کے علاوہ بعض جگہ تضاد بھی پایا جاتا ہے ۔ مثلاً زیرِنظر مضمون میں عبی سیاس فی مدا ہے میں عبور میں اس میں میا ہے انہا میں میں عبور کیا ہے ۔

" یه روانیتین برعهبدس بر دورس برلتی رسی بین ، زندگی ایک نامیاتی حقیقت سے جو بڑھتی رمہی ہے اورخوب سے خوب ترکی حبیجو میں کنگی رمتی ہے ، فن سی رواں دواں زندگی کی نیایندگی کرتا ہے اور اسے فروغ بخشآ ہے "

منظم صنفی ا بران کا اندلان سے:

"فنی دِعمی خطِمتینی کے سجائے دائروں کی صورت میں رونا ہوتا ہے۔"
دونوں بیانات کا فرق واضح ہے۔ پھراس سلسلے میں فارد قی صاحب فن کے معمار '
اور افن کے جانب زیبا ہی ' (صک ) یہ یک وقت دونوں کوفن کی ترقی کے یاہے جو داد دیتے ہیں
اور گویا ایک کو دوسر سے کا تحملہ قرار دیتے ہیں وہ محلِ نظر ہے۔ ان کے اس خیال میں ابہام اور نضاد کی کیفیات جمع ہوگئی ہیں۔ شاید وہ ا دب اورفن میں انقلابی اورمصلے کے درمیان اثر آگ

تعادن کی ضرورت پر زور دینا چاہتے ہیں لیکن انھوں سنے اس نکمتہ پر کافی غوز نہیں کیا کہ تخریثِ تعمیر كاميل مالكسى روايت فن كے ارتقا كے ليے مكن نہيں۔ واقعہ بيہ ہے كہ ارتقا فقط جانبا ذيباہي کے ہاتھوں ہوتا ہی نہیں۔ دراصل بیمرہونِ منتت ہے معماروں کا 'جوخود ہی جانباز سیا ہی بهرستے ہیں۔ روایت سے بغاوت کرکے فن میں کوئی انقلاب واقع نہیں ہوتا ، جو کھے تبدیلی نظر آتی ہے وہ درحقیقت توسیع وترقی ہوتی ہے ' یعنی کھھ اصلاح اور کھھ اضافہ۔ فاروقی صاحب نے معمار کی حیثیت سے اقبال کی مثال دی ہے، جواتین جگہ بالکل بیجے ہے ، مگر کیا وہ خود ہی جانبازسیاہی نہیں تھے؟ اگر روایت میں اِنقلاب کاکوئی امکان فرض کیاجائے تو اقبال کے تجربے سے بہتراس کی کیامثال ہوسکتی ہے ؟ لیکن کیا اقبال نے کسی ' شکست وریخت 'سسے کام لیاہے؟ فاروقی صاحب جانتے ہیں کہ ایسانہیں ہے۔ اسی لیے وہ سجاطور پر ا قبال کومعمار قرار ٔ دسیتے ہیں اوراس طرح روابیتِ فن میں بغاوت و انقلاب کی بجاے اصلاح وارتعتا کی حقیقت تسلیم کرستے ہیں۔ تب جانباز سیاہی کا رول کیا رہ جا تاہیے اور کون ہے وہ جانباز ميابهى بجيهم افتبآل جيسه معمار كامعاون اور رفيق يامقابل وحربيف تصور كرس بحكم ازكم أردو یا فارسی کی روابیت فن میں اس سوال کا جواب ممکن نہیں معلوم ہوتا ۔

بہرحال' کلاسکی ادب میں'مومن دہادی' کا مطانعہ کرتے ببوئے فاروقی صاحب نے و لی اللّہی تحرکیب ا وراس کی ا د بی اہمیت پر زور دیا ہے ، خاص کر نیحر بکیبِ مجابرین کے بیدا سکیے ہوئے ادب کو انھوں نے غالب سے سرستیر تک سے ذہن واسلوب کا ایک سرحتیمہ قرار دیاہے۔ اس مطالعے کے سولہ سال بعد سول میں ایک مقالہ انھوں نے ' اُردوسیں وہا بی ادب کے عنوان سيحكتا بي شكل ميں شايع كيا۔ اس كتاب كا ايك اقتباس فاروقی صاحب كی تحقیق و نقیر

كى ايك خاص جهت اشكاركر تاسه :

" ہمادے عام ادبی مورخوں نے وہا بی ادب پر بہت کم توجہ کی ہے یکن سے بھیے تو وہا بیوں کی غسکری شکست سے با وجود ان کا اسلوب سحر برخاصامقبول رہا ہے اس بلے کہ اس کی سرحدیث تقبل سے ل کئی ہیں۔ یہ خیال کہ عوام کک بہنجانے کے پیلے ساوہ اور آسان طرز کی ابتدا سرسیّدا حمدخاں نے کی میاریخی اعتبارسے صیحے نہیں - وہابی ا دب کوموجودہ آردو نیز کے ارتقابیں ایک اسم مقام حاصل ہے اگروه نه مبرتا تو دملی کالیج کی نیز اورسرسیداحدخان کی تصابیف معرض وجو دمیں

مه بین بیس بیهی عرض کرنے کی جرات کروں کا کدرادہ و آسان نیز انگریزوں کی دین نہیں ہے جبیبا کہ عموماً خیال کیا جا آہے 'اس کی ابتدا بھی وہا بی مصنفین کی بدولت ہو حکی گفتی نئر رص ۳۸)

میرے خیال بین فاروتی صاحب کا یہ انگنا و حقیقت عصرِ حاضریں آردوادب کی ایک کلید گم شدہ نہندی واخلاتی اقدار کی بازیا فت ہے اور اس سے ان کے تصوّرِ ادب کی ایک کلید وری فیت بوتی ہے۔ اجتماعی اقدار کے انفرادی صلاحیت پر اثر انداز ہونے کا مفصّل نقت ہوئی صاحب نے اپنی سب سے شہور و ممتاز تصنیف 'میرتقی میر ۔ حیات اور شاعری' دسمی کی صرورت پر میں بیش کیا ہے۔ سب سے پہلے میرکے متعلق بھھرے ہوئے مواد کو مرتب کرنے کی صرورت پر وہ دیباجہ میں اس طرح روشنی ڈوالے ہیں :

بی سے در سے اس کی سبے کہ دیدو دریافت اور سنقیدر تیحفیق سے کام لے کر اسس پررے موا د کو ایک لڑای میں برو دیا جائے اور اسے سماجی حقالین کی روشنی میں اس تر تیب سے جلوہ کر کیا جائے کہ تیبرا فرع ہیرِ تمیر کا ایک صحیح مرقع بیٹی نیظر موصائے نے یاص مہرا)

اس کے بعد ایک مبسوط مقدمہ کا خاتمہ ان ایفاظ پرکرتے ہیں:
"انھوں نے شعر نہیں کہ ول اور دتی کے مرشیے لکھے ہیں، مجت اورانسیت کو جل بخشی سبے غیم عشق اور غم آفاق نے س کر ان کے اشعاد میں آگ کی سی بسٹ بیر بیدا کر دی ہے اور لفظ ومعنی کی دونی کو مثا دیا ہے۔ ان کی شاعری کی بیشت بر اُردو کے ارتقاکی تاریخ ہے اور اس میں برس ہا برس کی روایات، ترنی وارثت تاریخی اور تہذیبی عوامل کی جلوہ گری ہے۔
تاریخی اور تہذیبی عوامل کی جلوہ گری ہے۔

ہم نے آئندہ اوراق میں تمیر کی تصویر کو اوب اور معاشرہ کے تاریخی مرقع میں سجانے کی کوشنٹ کی ہے اور ان کی زندگی اور شاعری کی تحقیق اور تنقید کر سے ان کا اوب میں میں محیح مقام متعین کیا ہے '' (مثیر) جناں جب 'ن رمشیں : جناں جب 'نہیر کے مرتبہ کا تعین ' وہ اس طرح کرتے ہیں :

" انسانی عظمت کا جواحیاس و ابهتزاز بیرکیهاں ہے وہ انجھی قدروں کا اثبات کرتا ہے 'ان کی نفی نہیں ۔ ان کا تباتِ قدم دراصل شدّت اور مذت کا

ماصل ضرب ہے۔ ان غیر ممولی حالات میں جن کا ذکر بیہے آجکا ہے نہرکا اقدارِ عالیہ پر ایمان اور انسانبت کا احترام 'جہرِ حیات میں ان کاہی نہیں' ہمادا بھی سرمایہ ہے۔

بیم بیرگی شاعری برطری شاعری ہے۔ وہ ہمیں "من و تو" کی محدود فضاسے بیمال کر کی محدود فضاسے بیمال کر کی محدود فضات و بیمال کر کی محدود فضات و کی محدود ان کے پہاں حیات و کا کنات کا شعود و احماس موجود ہے . . . . .

تمیرفکرونن کے بنیادی رشتہ سے باخر ہیں۔ان کے لب ولہج اور تاعوانہ اسلوب کے بنانے میں ان کی سبیرت ، ان کے خاندانی ورنڈ اور حاشری امول کو بڑا دخل ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ان کا غم عنق ،غم آفاق سے گزر آما ہوا' بلند ترمین المیہ کی سرحدوں کو جھولیما ہے ۔ اس میں وہ گہرائی 'سنجیدگی اور خبر و برکت ہے جو بغیر آگ کو گلزار بنائے ہوئے بیدا نہیں ہوتی ۔' (صف ہے) فارد قی صاحب تمیر کی شاعرانہ عظمت کے حسب ذیل عناصر دریا فت کرتے ہیں :

۱-'اقدار عاليه بمراسان اور انسانيت كا احترام -

٧. 'عم عشق اورغم أفاق 'كالمتزاج يَرِ

۳- 'نفط ومعنی' اور'فکروفن' کی ہم اسکی ہے۔ ۳- 'نفط ومعنی' اور 'فکروفن' کی ہم اسکی ۔

م. 'حبات و کا نُنات کا شعور و احباسس'۔

۲۰' اچھی قدروں کا اثبات'۔

٤ ـ د گهرانی ، سنجيدگی اورخيرو برکت ؛

ان میں بعض نکات ملتے جلتے ہیں اور متعدد ایسے ہیں کہ انھیں دوسرے شاہدی اور اور سے بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ سکن قابلِ غور امریہ ہے کہ یہی وہ نکات ہے۔ سکتا مار سریہ ہے کہ یہی وہ نکات ہے۔ سکتا مار سریہ ہے۔ ان عناصر کا تجربی کرنے ہے بنیا دی طور ہی دو ماحب میں اور ب کی ساجی عنویت باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اوّل یہ کہ ترقی بیندوں کی طرح فاروقی صاحب بھی ادب کی ساجی عنویت کے قائل ہیں اور جدیدیت بیندوں کی طرح اسے خلاکی بیدا وار نہیں سمجھتے۔ دوم یہ کہ ترقی بیندوں اور جدیدیت بیندوں دونوں ہی کے برخلاف فاروقی صاحب اقدادِ عالیہ یہ ایمان یا ابھی قدرد

کے اثبات کو ادب کے لیے ضروری سمجھتے ہیں لیکن مغربیت سے مشرقیت کی طرف بیلٹے والے بھن ناقد دں کی طرح وہ اقدار کا تعاقب کرتے ہوئے تصوّف کی بھول بھلتوں میں گم نہیں ہوتے۔ تاریخی اور تہذرہی عوامل کی تلاش فار وقی صاحب کو حیات وکا گنات کا ایک واضح شعور واحماسس عطاکہ تی ہے۔ یہی وہ شعور واحماس ہے جو انھیں نفظ وَعنی اور فکر وفن کی سالمیت کا مراغ دیا ہے اور غرعشق کے اعتبار کے لیے اس کے ساتھ غم آفاق کی ہم آئگی فروری قرار دیت ا دیا ہے۔ پھر اس سالمیت اور ہم آئگی فروری قرار دیت ا بیرا بیت ہے۔ پھر اس سالمیت اور ہم آئگی کے نسج ہی میں وہ گہرائی ، سنجید گی اور خیر و برکت بیرا بوتی ہے جو ادب کے طبح نظر کو زندگی کے نصب انعین کے ساتھ مربوط کرکے اس کی تہذیبی ابیمیت بر تاکیدی نشان لگاتی ہے۔

بہ بہری نتان سئے عمیں ٹالغ مہونے والے مجموعہ مضامین " ذوق وجبتجو " میں تھی نہ یاں ہے جس کے ' بیش نفط میں فاروقی صاحب ایک بار پھراپینے تصوّرِا دب کا اعلان ان نفظوں میں کرتے ہیں :

"یس نے ان مضامین میں ادیب اور شاع کی تنجلیقات کا ذہنی اور نی تجزیه اس کے ارتجی بین منظر میں کیا ہے ، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی دیجھنے کی کوشش کی ہے کہ فن کار ناریخی جبر میت پر غالب آسکا ہے یا نہیں اور اس کے کا رنامے صحتمند اقد دیدیا کرنے میں مدد دیتے ہیں یا نہیں ۔ اس نے ساجی ضرور توں میں فنی مطابعے اور جالیا تی پہلوتو نظر انداز نہیں کیے ۔ اس کے ان کا رناموں میں زندہ دینے والے عزامہ کتنے ہیں اور ان کی قدر وقیمت روایت اور تغیر اور خود زندی کے بے شار نامیاتی مظاہر کی روشنی میں پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے "
دندگی کے بے شار نامیاتی مظاہر کی روشنی میں پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے "

فن کارکے تاریخی جرست پر خالب آنے کی بات بہت واضح نہیں ہے۔ اگرادیب ورشاء کی تخدی ت کے ذمبنی اورفنی تجربے کا تاریخی لیس منظر ہوتا ہے تواس بیس منظر برغالب آنا او بیب اور شاعر کے بس کا روگ نہیں جب تک وہ منفکر و مجاہد نہ ہو۔ بلا شبہ محت مندا قداد بید اکر نے بین مرد دینا ہجا ہے خود ایک فریضے کی ادائی جی ہے اور ایک کارنام کی انجام ہی بید اکر نے جب بیت پر غالب آنا ایک فتح کا کنات ہے جس کا حصول نہ توساجی ضرور توں کی بیسی سے ہوتا ہے نہ فنی مطالبوں اور جالیا تی بیہاوؤں کی رعایت سے ، خواہ فن کے کارناموں سے ہوتا ہے نہ فنی مطالبوں اور جالیا تی بیہاوؤں کی رعایت سے ، خواہ فن کے کارناموں

میں زندہ رہنے والے عناصر کیتے ہی ہوں اور ان کی قدروقیمت روایت اور تغیراور خود زندگی کے بے شار نامیاتی منظاہ کی روشنی میں سی بھی وقت جیسی کھی بھو۔ یہ فیج کا رُنا تغیم عنق اور غیم آفاق سے ہوں تھی ہے لیکن عشق وآفاق کی دولت ہون اور ہر ذہن کے آغوش میں نہیں ہوتی یہ تیر کے خردان شاعری میں فار وقی صاحب نے اس دولت کے وجود کا سراغ لگایا ہے۔ زیر نِظر مجبوع میں ، جس کے اکثر مضامین قبل کے مجبوع و کلاسکی ادب ، کے ہی ہیں ، نقالب کی عظمت ، کا تعین فار وقی صاحب اس طرح کرتے ہیں :

« غالَب غیرمعمولی شخصیت کے حامل تھے' ان کی غلمت کا داز' ان کی ڈیکا ڈیگی' ان کی دلکش انفرادیت ، ان کی انسان دوستی اور ان کی آ فاقیت میں یوٹیڈ ہے''۔ دفنان

دن من انفرادیت اور انسان دوستی فتح کائنات کے لیے کافی نہیں۔ البتہ آفاقیت ایک فاتھا نہ عنصرہے ،مگراس کی کار فرمانی محض' بشریت پر فخروناز' (مالنا دوق وجستجو) سسے نہیں موسحتی ۔ بشریت اپنی جگہ یقیناً ہر انسان کا مقدّر بھی ہے اور اس کی منز ل بھی لیکن غالب

ورسین بن بیکه دشوار ہے ہرکام کا آماں ہونا آدمی کو بھی میسترنہیں انساں ہونا فالب کا یہ نصورِ انسان ہمیں کے اس تصور سے زیادہ بالیدہ وتراثیدہ ہے جو آدمی اورانسان کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتا 'گرچہ انسان ہونا اس کے مطابق بھی بڑی بات ہے :
مت سہل ہمیں جانو 'بھر باہے فاک برسوں تب فاک کے برقے سے انسان شکتے ہیں مرحال ' عووج آدم فاکی 'کا آفاتی تصور نہ تمیر کے یہاں واضح ہے نہ فاک کے بہاں۔ یہ اُردد شاعری کو اقبال کی دین ہے۔

خواجہ احرفارد قی کے تصور اوب میں جامعیت اور حقیقت بیندی کے با دجود ایک قسم کی ارضیت کا میلان محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے رسوم وقیود کے خلاف وہابی اوب کی بغاوت اور حرّست کی تعرفیت کرنے کے با وجود وہ تمیر اور غالب کی اس بشریت پر بہت زور دریتے ہیں جو بہر حال رسم عام سے آگے نہیں بڑھی اور ابنی جگہ بھر پور جتنی بھی ہو قیود کو توڑنے کا حصائی ہی رکھتی۔ یہ بشریت ایک ٹوٹا ہوا تارہ 'بننے اور رہنے پر اکتفاکرتی ہے، 'میر کا بل 'بن جانے کے عزم کا اظہار نہیں کرتی ۔ فاروتی صاحب حقیقت بندی کے غلومیں اُس شالیت بسندی کے عرم کا اظہار نہیں کرتی ۔ فاروتی صاحب حقیقت بندی کے غلومیں اُس شالیت بسندی سے صرف نظر کرتے ہیں جوتی بندی کے بیے ضروری ہے اور حس کی بدولت ہی آدمی کو انسان

اور اقدار کھی الکین انھیں منزلکے اور اقدار کھی اور اقدار کھی الکین انھیں منزلکے اس کے مدافع رہے کا کوئی نصب انعین نہیں اس لیے کہ وہ ' تاریخی جبریت' کے مدین نہیں اس لیے کہ وہ ' تاریخی جبریت' کے مدین نہیں اس کے مدوا کھی باقی نہیں : مدین کھی میں کا داور دھن کے سے احساس کے مدوا کھی باقی نہیں :

سيَّ اس گفتري نکي ايسي که جو تھا جل گيا (غالب)

ﷺ فی روٹی صاحب کے تصور اوٹ سے اجز اے ترکیبی بنیادی طور برتین ہیں : ۱۔ ماضی کے ساتھ ہم سمبکی ۔

ی اور روایات تو ایک بنی کل کے متعدّد مہلوہیں۔ ماضی اور روایات تو ایک حد تک متراد دن ایک احد تک متراد دن ایس احد آس جب کہ اقدار ماضی کی روایات کے بیس منظر میں ہی تشکیل پاتی ہیں۔خود فارد قی صاحب سنے ادبی مب حت بین بینوں اجز اکو متر نظر دکھا ہے ، گرمیے موقعے کے لحاظ سے کبھی ایک اور

مجھی دوسرے یا تیسرے جزیر زیادہ زور دیا ہے۔ بہرجال وہ ماضی کے ساتھ حال و تقبل

کو بھی ملا لیتے ہیں اور دوایات کو ترقیات کے تناظریں دیجتے ہیں۔ ترکیبی علی کا یہ تواذن اقدار کے آفاقی تصور پرببنی ہے۔ یہ اقدار در اصل انسانی تہذیب کے اصول و مبادی ہیں، جن بخیر ادب یا زندگی میں کسی ارتفا کا تخیل قائم نہیں ہوتا یہ کین اقدار بہت مجل اور بعض وقت مہم ہوتی ہیں۔ ان کی عمومیت کے ببب ان کی تشریح و تعیین کل ہوتی ہے۔ فار دتی صاحب کو بھی اس شکل سے مبابقہ در بیٹن ہے اور وہ اپنے ہم خیال دوسرے ناقدوں کی طرح تبایہ ادب کی وضاحت بند نہیں کرتے، حالاں کہ دوسرے ناقدوں سے بچوزیادہ ہم احسان وہ ان تہذیبی عوامل کا رکھتے ہیں جو زندگی اورا دب دونوں کے حقایت کی شکس کرتے ہیں۔ وہا بی ادب کی کے لیے ان کی تحیین اسی احساس کا میتجہ بیلی کن جب احساس کو ادراک کی شکل فینے کی نوبت آتی ہے تو فار وتی صاحب اقداد کی وضح تعیین نہیں کرتے اور بہت ہی ہم نفطوں ہیں آ فاقیت کی بات کہتے ہیں۔ آب نا فیاب کہتے ہیں۔ آب کو بی بات کہتے ہیں۔ آب کو بی بین الاقوامیت کا فیزہ وہ بڑی عقیدت ہے کرتے ہیں لیکن بی باکھتے ہیں۔ بی موجودت کی مجبت یا خدا کی مجبت کا جذبہ کسی مقصد کے بیے وارفتگی 'یا اُلفت ہم ہیں' کو بی اُلفت ہم ہیں۔ اُلے میں دو اُلک کی بیا اُلفت ہم ہیں۔ اُلے میں دو اورائی کی بیا اُلفت ہم ہم کی بین الاقوامیت کا خدرہ ہوں کے مورف کی بیا اُلفت ہم ہم کی بیا اُلفت ہم ہم کی بیا کہ بیا کہ کو بی دو اُلک کی بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ کو بیا کی بیا اُلفت ہم ہم کی بیا کی بیا کہ بیا کہ کو بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیت کی بیا کہ بیا ک

سوالات کی پیرترت بی اتا او کرتی ہے کہ فارقی صاحبے تصوّرا دبیل قداری بنیادی اہمیت اور مرکزی جنید کے باوصف ان کاکوئی معین اور واضح تحیل نہیں یقیناً وہ اخلاقی اقداریا تہذیبی اخلاق کی افادیت کوسیم کرتے ہیں لیکن لیقرار بھی عمومی کا ہے اور کوئی خاص نظر ہداس کی تفصیلا مرتب ہیں کرتا۔ دراس یہ عاملہ ادبی کرھر کہ بوری زندگی برمحیط ہوجا تاہے اس لیے کہ ادب خلا مین ہیں ہوتا اس کا ایک نسانی ماحول ہوتا جمیسا کہ خود فاروقی صاحب لینے تنقیدی مطالعاً میں بڑے فکرا نگیز طور پر بار بار زور دیا ہے۔ بہذا اوبی قدر اس کی تعیین کے لیے ایک ایسانظر بی ہونا جا ہے جو حیات وکا نبات اور عبت وانسانیت بھی کی مربوط تشریح ایک نبات اور افاویت دونوں کے نقاضوں کو اوب ہیں اس کمال کے منافعہ ہم امن کی موفاروتی صاحب کومطلوب ہے۔ اگر مستقبل میں انھوں نے کسی نظر ہے حیات کی مساتھ ہم امن کی کرمے گی جوفاروتی صاحب کومطلوب ہے۔ اگر مستقبل میں انھوں نے کسی نظر ہے حیات کی مساتھ ہم امن کی توان کے اوبی معیار کی شکیل کرنے والے نظام اقدار کی وضاحت بھی بوجائے گی۔

## بيكم فرييده وَقار

# خواجر احمرفاروتي

### بحيثيت خاكه نكار

عالمی تاریخ بین هی این است ایمیت کا حامل ہے۔ معاشی اور سماجی سطح برکئی خوشگوا را ورنا گوار تبدیلیاں آ بئی جب سے بندوستان بھی کسی طرح وامن بچانہ سکا۔ لیسکن ادبی اعتبار سے معید ان کی اکٹر زبا نوں اور خصوصاً اُردو کے لیے اہم تغیرات اور تحریجات کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا ۔ بیسویں صدی کے امسس وہے میں اُردو اوب معند بی تحریجات کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا نہیں میں متاثر بہوا اور ادھر نیٹری اصناف میں بھی معند بی تحریکات اور جدید اصناف شعر سے متاثر بہوا اور ادھر نیٹری اصناف میں بھی اضافے بیوے۔ اس زمانے میں جن اصناف میں اور اسلامی خاکہ نگاری میں ہے۔

مجھی ہے۔

آددوس خاکدنگاری کے کچھ نقوش محمد حسین آزاد کی تحریروں سے ہی ملنے لگے تھے لیکن سنہ ۱۹۲۵ میں فرحت اللہ برگیا نے "ندیرا حمد کی کہانی کچھ ان کی اور کچھ میری زبانی " لکھ کر خاکہ گاری کا خصرف آغاز کیا بلکہ اسے درجہ کمال مگ بہنچا دیا ۔ نذیرا حمد کی کہانی کے منظما میں آزانے کے بعد کئی اویبوں نے اس صنف اوب کی طرف توجہ کی یجن میں مولومی عبدالیق ' خواجہ نظام السیّدین 'عبدالماجد دریا آبادی ' دستیدا حمد صدیقی اور خواجہ احمد فاروقی کے نام قابل ذکر ہیں ۔

"یادِ یا رِمهربال" بروفیسرخواجه احمدفار وقی کا ایک تخلیقی کا د نامه ہے جس میں گیارہ مخلیفتی کا د نامه ہے جس میں گیارہ مخلفت شخصیتوں کی موت ہے۔ یہ عظیم خصیتوں کی موت ہے۔ یہ عظیم خصیتوں کی موت ہے۔ یہ عظیم خصیتیں اینے میدا ن میں لاجواب ہیں اورجن کی موت سے بیدا ہونے والا خلاء کہھی بُرنہیں ہوسکتا۔ جن شخصیتیوں پر فاروقی صاحب نے قلم اٹھایا ہے وہ صرف مشاہیرہی

نہیں ہیں بلکہ ہندوتانی تہذیب، شائسگی، ذہانت، شرافت، وسعت قلب ونظہر، فرص ثناسی، اخلاق حمیدہ کے بھی بہترین مظہر رہے ہیں۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو ہوفیسر فاروقی کے مطالعہ سیرت کے دوران ہیں ان کی شخصیت میں بھی دچی بسی نظراتی ہیں۔ اس کیے فاروقی صاحب کا اپنے عصر کی ان بزرگوں اور نمائندہ شخصیتوں سے متاثر ہونا خردی تھا۔ "یا دِیارِ ہہر ہاں "کے بیعلے خاکے" سرتیج بہا در سپر د"سے لے کر آخری خاکہ" ڈاکٹر تاراجند" تک بر وفیسر فاروتی نے ان شخصیتوں کے حن اخلاق، تہذیب وشائسگی کو مخلف تاراجند" تک بر وفیسر فاروتی نے ان شخصیتوں کے حن اخلاق، تہذیب، فشائسگی کو مخلف طریقتوں سے سراہا ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ فاروتی صاحب کے معیاد تہذیب، شائسگی اور حن اجب اس دنیا میں نہیں دہے۔ اس لیے ان کا در کو کرتے ہوئے ان کے لیج میں یا سیت اور آرز ومندی کا ایسا خوب صورت امتزاج نظر ذکر کرتے ہوئے ان کے لیج میں یا سیت اور آرز ومندی کا ایسا خوب صورت امتزاج نظر احماس بیدا ہو جا آہے۔ ذیل میں ان کے فاکوں سے جو مختلف اقتباس دیے جا رہے ہیں۔ احماس بیدا ہو جا آہے۔ ذیل میں ان کے فاکوں سے جو مختلف اقتباس دیے جا رہے ہیں۔ اس سے ہمادے اس فول کی تصدیت ہوں گئی ہے۔ دہ سرتیج بہادر سپرو کے تعساق سے اس سے ہمادے اس فول کی تصدیت ہوں کتا ہے۔ دہ سرتیج بہادر سپرو کے تعساق سے اس سے ہمادے اس فول کی تصدیت ہوں کتا ہے۔ دہ سرتیج بہادر سپرو کے تعساق سے اس سے ہمادے اس فول کی تصدیت ہوں کو اسے ہو مختلف اقتباس دیے جا رہے ہیں۔ اس سے ہمادے اس فول کی تصدیت ہوں کو سے جو مختلف اقتباس دیے جا رہے ہیں۔ اس فول کی تصدیت ہوں کو اس سے ہمادر سیزو کے تعساق سے اس فول کی تصدیت ہوں کو سے دہ مسرتیج بہادر سیرو کے تعساق سے اس فول کی تصدیت ہوں کو سے دہ مسرتیج بہادر سیرو کے تعساق سے سور

"سرتیج بهادرسپروکی موت ایک فردگی موت نهیں بودے ایک دوریا ایک عہد
کا خاتمہ ہے۔ وہ دراصل اس قدیم تہذیب کا بےمثل نمویۂ اورعہد دسطیٰ کے
اس کلچر کے بہترین ظہر تھے جس کو امتزاج اور آمیزش کی ایک مسلسل داستان
کہا جاسکتا ہے ۔ "
اور آگے جیل کروہ کھھتے ہیں:

" اتحاد بیندی سے بیت تاریخی رجحانات شاید سی عصرحاضر کے کسی ایک شخص میں اس خوبی اور اس فراوانی سے ساتھ جلوہ گرمہوئے ہوں جتنے سرینج بہادر سپروکی شخصیت میں یائے جاتے ہیں ہے۔

س صفت علی مرخوم کے بارے میں تکھتے ہیں:

" دہلی کی شہری زندگی کا ان برگہرانقش ہے۔ وہ اس نہزیب کا دکش نمورہ ستھے

له "يادِيادِمهر بإل" ص ١١ عه ايضاً ص ٢٨ و ٢٨

جس کے نقش اب دھن ہے ہوئے جاتے ہیں۔ دہلی صرف محلوں ، مکانوں اور سرخ کوں کا نام نہیں ، یہ ایک عظیم تہذیب کی نشانی ہے اس میں در دمست ہی ، وا داری ، یاس وضع ، جامہ زیبی ، خوش نذاقی ، علم دوستی ، دفتار وگفتار کی مجملہ منگی ، یہ تمام صفات شامل ہیں اصف علی مرحوم میں بھی یہ خو بیاں اس طرح موجود وسی کہ ان کی ذات کو صفت ہے الگ کرنا مکن نہیں ہے ۔ اس کی خوات کو صفت ہے الگ کرنا مکن نہیں ہے ۔ اس کی خوات کو صفت ہے الگ کرنا مکن نہیں ہے ۔ اس کی خوات کو صفت ہے الگ کرنا مکن نہیں ہے ۔ اس کی خوات کو صفت ہے الگ کرنا مکن نہیں ہے ۔ اس کی خوات کو صفت ہے الگ کرنا مکن نہیں ہے ۔ اس کی خوات کو صفت ہے الگ کرنا مکن نہیں ہے ۔ اس کی خوات کو صفت ہے الگ کرنا مکن نہیں ہے ۔ اس کی خوات کو صفت ہے الگ کرنا مکن نہیں ہے ۔ اس کی خوات کو صفت ہے الگ کرنا مکن نہیں ہے ۔ اس کی خوات کو صفت ہے ۔ اس کی خوات کو صفت ہے ۔ اس کرنا آزاد کے متعلق سکھتے ہیں :

" موانا منفرد لوگوں میں سے تھے۔ باہمہ و بے ہمذیکر و نظر کی عام را ہموں میں وہ سمجھی و قت کے عمولی قافلوں کا ساتھ نہ دے سکے ران کی نظر کا بہیانہ ہر جگہ بلنہ اور نظر کا معیار ہر جگہ ارجمند ہی دہاز ندگی بھی قابلِ شک اور موستہ بھی قابلِ شک اور موستہ بھی قابلِ شک " وہ پنے داہ روی اور مغرب کی کورانہ تقلید کو ہم داشت نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی اور اپنی تہذیبی عظمت سے واقعت ہیں۔ علمی مزاج بہچانے ہیں اور اپنی تہذیبی عظمت سے شاہیں۔ م

"قادری صاحب ساری قدیم تهبندیب کانمونه میش- ان کے نظام فکرمیں معاشرتی اور فلاقی اقدار کا ایک خاص معیاد سبے ہے"

و كرص حب كعنى سے لكھتے ہيں ؛

ا ن کی در دمندی دان کی دل سوزی دان کی انصاف پیندی دری مرکوز مرکوئی تحلیل و ن کی در دمندی دان کی دل سوزی دان کی انصاف پیندی دان کی حق آگاہی و کی در دمندی دان کی دل سوزی دان کی صدق گوئی بھی دیک فرقے اور طبقے کی ملکست نہیں بلکہ پورٹ بند درتان کی قومی دولت بیے یہ گئی ملک فرقے اور طبقے کی ملکست نہیں بلکہ پورٹ بند درتان کی قومی دولت بیے یہ گئی کا نام ہیں ۔ گئی کی مشقوت ایک آرزو ایک تمثنا کا نام ہیں ایک اور قدر شرک در نام میں ایک اور قدر شرک در ایک اور قدر شرک در ایک اور ور شرک در ایک اور ور شرک در در ایک کی مشقوت ایک ساتھ کی ہیں۔ (آصف علی) کسی کی اور دولی کی مشقوت ایک ساتھ کی ہیں۔ (آصف علی) کسی کی اور دولی کی مشقوت ایک ساتھ کی ہیں۔ (آصف علی) کسی کی اور دولی کی مشقوت ایک ساتھ کی ہیں۔ (آصف علی) کسی کی اور دولی کی مشقوت ایک ساتھ کی ہیں۔ (آصف علی) کسی کی اور دولی کی مشتوب نام دولی کی مشقوت ایک ساتھ کی ہیں۔ (آصف علی) کسی کی اور دولی کی مشقوت ایک ساتھ کی ہیں۔ (آصف علی) کسی کی اور دولی کی مشقوت ایک ساتھ کی ہیں۔ (آصف علی) کسی کی اور دولی کی مشتوب کی دولی کی مشتوب کی ساتھ کی ہیں۔ (آصف علی کی مشتوب کی دولی کی مشتوب کی دولی کی مشتوب کی دولی کی مشتوب کی دولی کی دولی کی دولی کی مشتوب کی کی دولی کی دولیں کی دولی کی کی دولی کی کی دولی کی کی دولی کی دولی کی دولی کی کی دولی کی دولی کی کی دولی

له " يادِ يَادِجبِ بِال " صهر ٢٨ على الضاّ ص ١٨ على الضاّ ص ٩٩

تحریر کوٹروسلبیل کی موجیں ہیں (مولا نا آزاد) کوئی آردو کے عاشق صادق ہیں (مولوی عبدالحق) صدیقی مرحم، نہرو، حایرین قادری، ذاکر صاحب، سیّدین صاحب، راجہ جی، ٹراکٹر تادا چند کسی نکسی آردو کے استاد کے رسیا یا قدر دان اور اس کے راز دروں کے محرم بھی ہیں۔
ان شخصیتوں سے فاروقی صاحب کی وابستگی، شخصی، جذباتی، ذہنی، سماجی، ادبی، سیاسی اور قومی ہے۔ ان کی اس وابستگی کی جھلکیاں اکثر خاکوں میں نیاں ہیں ۔" ذاکر صاحب کے انتقال کو چار برس ہو چکے ہیں لیکن ابھی جب قت ان کی دائمی مفادقت کا خیال آتا ہے تو گھنٹوں کے لیے طبیعت بے قابو ہوجاتی ہے اور آنکھیں مناک ہوجاتی ہیں اور میری ہی نہیں ان کے توکر کی، ان کے ڈرائیور کی، ان کے ٹائبسٹ کی، ان کے طالب علموں کی، ان کے ساتھیوں کی، ان کے بے شار ادادت مندوں کی، عزیز و اور دوستوں کی جو بانہ سے سے شار ادادت مندوں کی، عزیز و اور دوستوں کی جو ہندوستان میں اور مبندوستان کے با ہر سے سے ہوئے ہیں۔

ان تخصیتوں سے کسی خکسی طرح وابستہ ہونے کے باوجود فاروتی صاحب اور فادی کارکاری کے دوران توازن کو ہر فرادر کھاہے اور فاکے سوائے سیسی صاحب اور فادی صاحب اور فادی صاحب کے بھی سیسی سالی ان فاکوں کا مقصد خوبیوں کو اجا گر کم نااور فامیوں کو چھیا نانہیں ہے بلکہ ان فاکوں کا مقصد ایسے وا قعات کو بھی اور شخصیت کے ایسے بہلووں کو منظر عام پر لانا ہے جو ان کی سوانے اور تاریخ کی کتا ہوں میں نہیں ل سکتے۔ حالائکہ ان میں سے بعض شخصیتیں ایسی بھی ہیں جن سے فادوتی صاحب کی ملا قاتیں دوچاد دفعہ مالائکہ ان میں سے بعض شخصیتیں ایسی بھی ہیں جن سے فادوتی صاحب کی ملا قاتیں دوچاد دفعہ ہی میں ان کجو بطبع کو بہچان دیا اس کی بہترین مثالیں سرتے بہا درہیرو ، مولانا آذاد ، بنڈت جو اہلال ہی میں ان کجو بطبع کو بہچان دیا اس کی بہترین مثالیں سرتے بہا درہیرو ، مولانا آذاد ، بنڈت جو اہلال کے جلوت وفلوت میں بھی شرکے بہونے کا موقع ملا ہے۔ جن مرقبوں میں فاروتی صاحب کو موضوع فاکہ کے جو اس سے بھی کے جلوت وفلوت میں بھی مزد کی میں جو وا لہا نہیں جو ہے ساختگی ہے اس سے بھی فاروتی صاحب اور صدیقی صاحب کے دوابط کا بہتہ چلا ہے۔ جن مرقبوں میں خاکہ ہی ہوں ور فادوتی موضوع فاکہ کی عمروں کا فرق اور علی مراتب اور یاسی منزلت صاف فلا ہر ہے اور فادوتی صاحب ابنی سے مہیں بہی نہیں بلکہ ذندگی میں بھی حفظ مراتب اور وضع دادی کا خاص صاحب ابنی سے جروں میں بہی نہیں بلکہ ذندگی میں بھی حفظ مراتب اور وضع دادی کا خاص خیال مصحب بین سے بھی۔

فاد و قی صاحب با با ہے اُر دومولوی عبدالحق صاحب کا بڑا احترام کرتے ہیں کیؤنکہ مودی صاحب ان سے اپنی اولا دکا ساسلوک کرتے تھے۔لیکن ایک موقع برجب عبدالرحمٰن صدیقی اورمولوی عبدالحق دونوں کو پاکتان ہیں اُر دوکے متقبل کے بارے فاد و قی صاحب کے ایک مضمون سے اختلاف ہوا۔ دونوں بہت دیر تک فاد و قی صاحب کو مطعون کرتے ہیں جب کے بہت بڑھ گئی تو فار و قی ضاحب نے ادب سے عرض کیا :

" آپ دونوں مبرے بزرگ میں میں بجز اس کے اور کیاع ض کرسکتا ہوں کہ یہ نسانیات کامسُلہ ہے ، زورسے بولنے سے طے نہیں ہوسکتا یہ

اس اقتباس سے بیتہ جلتا ہے کہ فار وقی صاحب کی بے پکلفی میں بھی رکھ رکھاؤ ہے ایک ثنائستگی ہے۔ اس بیے ان کے خاکوں میں صدسے گزرجانے والی ذاتیات کا بر تو نہیں مل سکتا۔

فارد قی صاحب ایک نقاداو دو قتی تانے کے ساتھ آیئے سے بھی دیجیبی رکھتے ہیں۔ دہ منظر کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور یہ رجحان ان کے خاکو ب میں بھی نمایا ل ہے۔ خواہ وہ کسی بھی شخصیت کا خاکہ تھیس اس زمانے کے سیاسی سماجی سخریجات اور تاریخی حالات کا ذکر اسس طرح کرتے ہیں جیسے وہ بھی انشخصیتوں کی تعمیر و تحمیل کا ایک جزرہ ہوں۔ آصف علی مرحوم کے خاکے میں تاریخ و تہذیب کی اہمیت پر ایک لاجواب فقرہ لکھا ہے " ذہن کی ترمیت تمدید ن نہیں گئی ترمیت میں میں ترق کے ترمیت کی ترمیت میں تاریخ و تہذیب کی اہمیت پر ایک لاجواب فقرہ لکھا ہے " ذہن کی ترمیت تمدید ن سے میون آب ہے "

خاکہ نوسی میں خاکہ سکار کی شخصیت کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ سوانح بکار کی طرح خاکہ سکار کا بھی عظیم شخصیت کا مالک ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی سکاہ بلند اور سخن ولنواز ہوا ور کسی بھی شخصیت پر خاکہ سکاری کے دوران عام انسانی اور ندموم جذبات اوراحساسا سے بدن و بالا دہیے۔ فاروتی صاحب کے کسی بھی خاکے کو لیجیے ان کا قلم کوئی ایسی لغزمشس نہیں کڑ ، جس سے خواہ مخواہ شخصیت کا بھرم کم ہوجائے۔

"یادِ یادِمهر بال" کے مطالعے کے بعد یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ یہ خاسکے ایک ایسا آئینہ بیں جس کی تصویروں میں مصنّف نے خود ابنی بازیافت کی ہے۔ ہرنفتن اینے مصوّد کے خیالات جذبات واحیاسات کا آئینہ دار موتا ہے۔ خاکہ سکاری میں اس کی زیادہ گنجایی ہوتی ہے۔ مصوّد رنگوں کی آمیر بشس سے اور مصنّف اسلوب کی جلمن سے نظر

آئے توزیادہ اجھامعلوم ہوتا ہے۔ خاکہ بگار کو خاکے میں کھل کر سامنے آنے کی گنجا کش رہتی ہے۔ لیکن اس وقت جبکہ یہ لازمی اور ناگزیر ہو۔ سرتیج بہا در سپر واور آصف علی سے خاکوں کے سوا ہر خاکے میں فاروتی صاحب اس صد تک موجود ہیں کہ جس سے ان کی حیات کے مختلف گوشوں تعلیم تربیت ، ادبی زندگی کے آغاذ ' ملازمتیں ' سپر و سیاحت اور دیگر مصروفیات پر دوشنی پڑتی ہیں۔ اگر ان حصوں کو خاکوں سے چن کر ترتیب دیا جائے توخود مصنف کی زندگی کا ایک مختصر ساخاکہ تیا د ہو بیکتا ہے۔

ب سے دیر میں میں ہے تقریباً تمام خاکے عہدساز شخصیتوں سے تعلق ہیں۔ اس "یادِ یارِ مہر بال "کے تقریباً تمام خاکے عہدساز شخصیتوں سے تعلق ہیں۔ اس کامطلب نیہیں ہے کہ فاروقی صاحب نے ان کے جاہ دحشم سے متاثر مہوکر انھیں اسینے خاکوں کا موضوع بنایا ہے۔ بلکہ ان کا خیال ہے کہ

"اگرہم مادیخ کے اس کی بیمول گئے یا ملک کے ان فدائیوں کی بیم جھا ئیاں بہیں نئے تمدّن میں حرکت کرتی ہوئی نذمعلوم ہوئیں تو ہما دی تہذرہی زندگی کا حال اس بیریا کا سا ہوگا جس کی جڑیں سو کھ گئی ہیں۔ "

ان بڑی شخصیتوں سے ہرٹ کرجب وہ اپنے ایک ساتھی صدیقی مرحوم کا فاکہ کھتے ہیں تورٹیدا حمدیقی مرحوم کا فاکہ کھتے ہیں تورٹیدا حمدیقی کی یاد آتی ہے۔ اس مرقعے میں وہی دلا دیزی ہے جورٹیرا حمدیقی کے سے مرقعوں کا خاص وصفت ہے۔ سے 19 میں فاردتی صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی ۔ اس کے مرقعوں کا خاص وصفت ہے۔ سے 18 میں فاردتی صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی ۔ اس کے بعدان سے دوستی ہوجاتی ہے۔

« اس طرح که بهم لوگ نصف ملاقات کے قائل نہیں تھے جب ملنا ہوتا وہ میر شدہ اجائے یا میں علی کڑھ چلا جاتا ہے" میر شد اجائے یا میں علی کڑھ چلا جاتا ہے"

رَاقمة الحرون كے خيال ميں "يادِ يارِ مهر ماِل» كاسب سے زيادہ كامياب خاكہ دہ ' جس ميں صديقى صاحب كى شخصيت كو ہموبہو بيش كيا گياہے۔

فاکه نگاری کااہم وصف بیک وقت وابستگی ( ATTACHMENT ) اور نا دارستگی ( ATTACHMENT ) اور نا دارستگی ( ATTACHMENT ) اور نا دارستگی ( DETACHMENT) پول توان کے سب ہی فاکول میں موجود ہے۔ اس خاکے میں اسے کمالی نسسے سے ساتھ برقراد رکھا گیا ہے جس سے اس خاکے کا بطفت دو بالا ہوگیا۔ دیگر حناکول میں

له که "یادیادمریان" ص۲۳ و ۳۰-

ب و پیچ کی وہ بے تکلفی نہیں جواس خاکے میں پائی جاتی ہے شخصیت کو اُجاگر کرنے کی فنکاراً روش نے صدیقی مرحوم کو ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا ہے جس کی دلیہ مرخوان و مرخ شخصیت قاری کے لیے بھی اتنی ہی پُرکشسٹ ہوجاتی ہے جتنی خاکہ سکار کے لیے۔
صدیقی صاحب کا سرا پا تھے میں فاروتی صاحب نے فرحت التّر بیاً کی طسرح طوالت سے کام نہیں بیا بلکہ صرف چند ککتوں کو بیٹس کیا ہے جو صدیقی صاحب کی بیجان ہے۔
﴿ نه و بلے نہ و لے قرف انسکا ہوا شیروانی اور تیلون ڈانٹے اور ترکی ٹوبی کی اس انداز سے اوڑ ہے کہ اس کا بیصند نا ہمیشہ بائیں کان پر حجومتا رہنا تھا۔
﴿ بَان مِیں وہ بہاؤ جو دریا میں موتا ہے اور تو میں وہ کا ہے اور تیزی جو تیلوں میں موتی ہے۔

تلوار میں ہوتی ہے ہے۔

تلوار میں ہوتی ہے ہے۔

صدیقی البینے کا لیج کی زندگی میں بھی ممت! اورمنفرد کرداد کے مالک دہدے۔ تحریر و تقریر میں ان کا جواب نہیں تھا۔ ان کی طباعی اور ذیابنت کا کس قدر سیدھے سادھے انداز بیس نقشہ کھینیجا ہے ، ملاحظہ ہو:

" صدیقی واقعی عجیب کئی تخے اور غرب کئی - بلا کے و ہین طباع اور بزار سنج عفیب کا حافظہ تھا۔ ہزاروں اشعار 'آیتیں اور حدیثیں حفظ تھیں مرزاج میں آزادی 'تخیل میں زگینی اور جذبات میں گرمی تھی۔ میں آشفتگی ، طبیعت میں آزادی 'تخیل میں زگینی اور جذبات میں گرمی تھی۔ تقریر ایسی برجت تہ کرنے تھے کہ مخالف لاجواب ہوجاتے تھے ۔ اسس میں موضوع کی فیرنہیں تھی ۔ کھریا کے "کوطے سے لے کر انگلتان کے اسٹیٹ فرڈ ایان ایون مک ہم جے ربی گفتگو کر سکتے تھے ہے تکان ہے تکلف اور فرڈ ایان ایون میں اور من کرے وئی ہے ۔

فاروقی صاحب نے صرف خوبیوں کا ہی خاکہ نہیں گئینجا بلکہ ان کی خامیوں کی مجھی مرقع 'نگاری کی ہے۔ اس طرح کہ وہ خامیاں تھبی قابل قدر مبوجاتی ہیں ۔

« وه حقیقت تناسی و دراندلینی اورمنصوبه بندی پر زور دینتے تھے لیکن خود اس پر عامل نہیں تھے۔ اکثر مقروض رہتے ' ضرورت منداحباب کو قرضِ دیتے ' ان

اه د که " یا دیاد مهر باب س سه

کی تعلیم کابندوبست کرتے 'ان کی آسائٹ کا خیال کرتے لیکن یہ سب اس طح کرتے کہسی کو کان و کان خبر تک مذہونی ۔ صدیقی کام کوٹا لیتے دہتے تھے اور وہ جب سر پر آجا آ اور مفرکی کوئی صورت مذ دمہتی تو اسے کرتے لیکن اس حالت میں ان کے جو ہرا ور زیادہ کھلتے اور ان کے قلم کی روانی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے ۔

صدیقی صاحب کی شخصیت کوئی نظر کوخیرہ کرنے والی اور عوب کن نہیں تھی اس کیے اس مرقع میں تاریخی بس تھی اس کیے اس مرقع میں تاریخی بس منظر کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اور ان سخریکوں کا ذکر بھی نہیں جوشخصیت برا ترانداز ہوتی ہیں۔ بیکن ایک عام انسان کی زندگی کے نشیب و فرازیک و دو جدوجہد کا فیکر ایک عام انسان کی زندگی کے نشیب و فرازیک و دو جدوجہد کا فیکر ایک

" پاکتان میں صدیقی کو مشروع شروع میں بڑی کڑیاں جھیلنی بڑی نہ گھر تھا نہ در' کچ کلا ہول کے درباد میں جانا اور جبیں سانی کرنا ان کی جائے ہوئے پر بڑامستم تھا۔ اس لیے اسے انھوں نے گوادا نہیں کیا۔ السبتہ محنت مزدور کی دکتیا چلائی اور قلندرانہ ذہبت کرتے رہے تھے،

صدیقی کی ذندگی عجیب تھی۔ اسی طرح موت بھی۔ چند منفتوں سے دل میں ایک ہلکی سی تکلیف محتوس کرتے تھے۔ تمام ٹیسٹ کروائے اورسب کا نیتجہ اطیبنا ن بخن نکلا۔ مرنے سے بحند گفیٹے پہلے تنام کے وقت ۶. ۲.۵ کی دپورٹ یلنے اپنے معالج ڈاکٹروال کن کے پاس گئے ان کی سکریٹری ان کو دیجھ کر کہنے لگی: " عمد کری اس کے معاموں میں معمل میں اسی روز رات کے گیارہ بجے انحوں نے بس میں بیٹھے انتقال کیا کا مل صحت کے عالم میں!

فاروقی صاحب کا یہ خاکہ اُسالہ" بگار" وسمبر شاہ ہوا جے نیآز صاحب کا یہ خاکہ اُسالہ" وسمبر شاہ ہوا جے نیآز صاحب ایسا مضمون اگر نے اتنابسند کیا کہ ایک خطیں انھوں نے فاروقی کو تکھا کہ فاروقی صاحب ایسا مضمون اگر آپ مجھ پر تکھ دیں توہیں اسی وقت مرنے کے بیلے تیار "ول -"یادِ یادِ مہر بال "کا دوسراخاکہ مولوی عبدالحق کا ہے۔ مولوی صاحب کی شخصیت کسی تعاد ف کی محتاج نہیں۔ ایک زمانے مولوی عبدالحق کا ہے۔ مولوی صاحب کی شخصیت کسی تعاد ف کی محتاج نہیں۔ ایک زمانے

له و كه " يادِ يارِمهريان " ص ٢٦ و٢٢ -

میں ان کی اتباع اور بیردِی کو قابلِ فخر سمجھا جاتا تھا۔ چنا نیحہ فاروقی صاحب کا بھی ہی کا تھا۔ وہ ککھتے ہیں کہ

"انخوں نے اُردو کی جوگرال قدر ضرمات انجام دی تھیں ان کامیرے دل پر بڑا گہرانقش تھا۔ جی جا بہتا تھا کہ ہرمعا ملے بیں ان کی نقل کروں۔ ان کی سی عبارت تھوں۔ ان میں وہی سا دگی پر کاری ہو۔ میرا خط بالکل ان کی سی عبارت تھوں۔ ان میں وہی سا دگی پر کاری ہو۔ جس طرح ان کے ان کے دل میں مقصد کی لگن ہے۔ ایسا ہی سوز آرزو میرے دل میں بھی پیدا ہوجا۔ کام کے جو معمولات ان کے بیں۔ ان کی بیروی میں بھی کرسکوں ہے۔

فاروقی صاحب سے مولوسی صاحب اپنی اولاد جیسا سلوک کرتے تھے بیکن اُردو کے معاطے میں وہ کسی کوشر کی محبت نہیں کرسکتے تھے۔ ان کی اس بے لوٹ مجت انتھاک محنت اور بے مثال ایثار وقر بانی نے اُردو کو آب حیات بلادیا۔ مولوسی صاحب کی زندگی میں اُردو کے سواکوئی اور واقعہ نہیں جس کو بیش کیا جاسکے۔ خاکہ کارا پنے خاکے میں دنگ بھرسکت اُردو کے سواکوئی اور واقعہ نہیں جس کو بیش کیا جاسکتے ہیں اور فاروتی صاب نے اس خاکے میں تھوڑی سی جذباتیت سے بھی کام بیا ہے۔ بہلی ملاقات کا حال ملاحظہ مون

"مولوی صاحب سے پہلی دفعہ ملاتو یہ معلوم مبوا کہ صدیوں کاعلم وا دب اس کی بے شاریا دیں اور سرزار وں عاشقوں کا اضطراب ان کی شخصیت میں سمو گیاہیے ۔ وہ مجت سے کا لیاں بھی دیتے تھے لیکن عجیب تاثیر بھتی ان کی کا لیول میں۔ میں کہمی ان کی کا لیاں کھا کے بے مزہ نہ مبوایہ

مولوی صاحب با باہے اُردو تھے۔ زندگی میں بھی اور آج بھی ان کا نام اُردو کا ہر صالب عسد ہڑی عزّت واحترام سے لیتا ہے۔ باوجود احترام کے فارو قی صاحب مولوی صاحب کے حضور میں حق گونی اور بیبا کی سے کام لیتے تھے۔ اس جراتِ رندانہ کے عوض انھیں کا لیال کھنانے کو ملتیں لیکن وہ بے مزہ نہ ہوتے۔

اً ردو کے معلیٰ میں ایک مرتبہ وہ فاروقی سے ناراض ہو گئے لیکن جب ڈھاکے

اله "يادِ يَارِمهرِ إِلْ " ص ٥٩ ﴿ عَلَى الْصَالَّ ص ٥٥ ﴿ عَلَى الْصَالَّ ص ٥٥

یں رہنے اور کراچی میں کام کرنے کے بعد حقیقت سامنے آئی تو مولوی صاحب کی بزدگی اور بڑائی دیکھیے کہ ایک نوجوان سے معذرت ضروری مجھی۔ اس واقعے کا ذکر خاکے میں بڑے بید سے سادھے سادھے انداز میں کیا ہے جس سے ہم کو مولوی صاحب کی ایک کمزوری اور کرداد کی عظمت کا انداز ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کے خور و نوش ، رہن ہن کا مختفر بھر دلجسپ اور موٹر انداز میں حال کھا ہے :

"مولوی صاحب برطب طهاطه سے رہتے تھے۔ اچھا پہنتے تھے، اچھا المجھا کھاتے تھے۔ ان کا نظریہ بہتھا کہ دو دھ بینے سے دماغ بیخوں کا ساہوجا آ کھاتے تھے۔ ان کا نظریہ بہتھا کہ دو دھ بینے سے دماغ بیخوں کا ساہوجا آ ہے۔ گوشت کھانے سے درندگی بیدا ہوجاتی ہے۔ ترکاری سے آدمی انسان سے مولیتی بن جا تا ہے۔ بھل اصلی چیز ہیں۔ صرف بھل کھانا چاہیے۔ "

مولانا حامرس قادری کا خاکہ سوانٹی ہے جس میں خاکہ بگادنے قادری صاحب کی بیدایش ، ابتدائی تعلیم و تربیت ، ان کی زندگی کے بعض اوقات کو کچھ اس طرح بیش کیا ہے کہ قادری صاحب کی جیتی جاگتی تصویر سامنے آجاتی ہے۔ ان کے خط وحنال ، بات جیت ، وضع قطع کا انداز ملاحظہ ہو :

"قادری صاحب کی وہ صورت اور دلنواز بستم اب مک میری آنکھوں میں بھرد ہاہیے۔ خوب گورا چٹا دنگ معمولی ناک نقشہ ، موٹی سی عینک لکائے ہوئے ، سفید نورانی داڑھی ، بستہ قد ، دُبلے بیتلے ، بھوٹی . بوٹی کی جکن کی بہت صاحب دُھلی ہوئی شیروانی ، بلکے کی بیل دارسفی روپی جس کا کلفت اسی طرح قائم تھا لیکن سکے دارنہیں دہلی کی سی گہری اور مولویا نہ علی گڑھ کاٹ کا بیا جا مہ لیکن شخوں سے اونیجا ، آگرے کا سیاہ مولویا نہ علی گڑھ کاٹ کا بیا جا مہ لیکن شخوں سے اونیجا ، آگرے کا سیاہ بھوئے تھے۔ ، پمیں۔ گڑا سابینے ہوئے تھے۔ ،

اس کے بعد قادری صاحب کی تاریخ ولادت ، ابتدائی تعلیم و تربیت اورشق سخن ، مثاغلِ شعروادب ، اعلی تعلیم اور ملازمت کا اس انداز میں ذکر ہے کہ سب کچھ سوانجی مواد ہوئے کے ماد جود سوانح کی ماد جود سوانح کی ماد جود سوانح ، نگاری نہیں معلوم ہوتی بلکہ ہم اسے خاکہ ہی کہنے پر مجبود ہوتے ہیں۔ فارقی صاب

جب قادری صاحب کا تعارف اسّاد کی چئیت سے کراتے ہیں تو ان کے طرز تدریس کو بھی بڑھی خوب صورتی سے خوب کام لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ جزئیات نگاری سے بھی کام لیتے ہیں۔ ان جزئیات کی بیش کش سے خود فاروتی صاحب کی علمی مصروفیت سامنے آتی ہے۔ تھتے ہیں :

« قادری صاحب نیجی نظریں کرکے پڑھاتے اور نیجی نظریں کرکے جسلتے ہیں۔ راستے میں سلام کیجیے ، انھییں خریز مبوتی ۔ یان بہت کھاتے ہیں لیکن کالج میں نہیں سیاس کے جو اس میں حقیقے ہیں لیکن وہ بھی عجو سے سگریٹ کیس سے ملتی جلتی۔ اس میں جھوٹے جو اس میں حقوقے یان اور چھالیہ مشخص کے دانے کے برابر۔ فاونم ٹیس بہت سی ملتی جو اُسٹان کی ہے ۔ اس سے انھوں طوف لکھتا ہے۔ اس میں بہت سی روشنان کی آتی ہے ۔ اس سے انھوں نے ہزاروں صفحے لکھے ہیں۔ خط روشنان کی آتی ہے ۔ اس سے انھوں کا نور بڑھ جاتا ہے۔ اس میں بہت سی ایسا یا کیز ہ ہے کہ دیکھ کر آتھوں کا نور بڑھ جاتا ہے۔ "

مندر و بالاعبارت سے پہلے اور بعد کا کھ حقد بھی نہایت ول جیب ہے اوراس سے قادری صاحب کی شخصیت ہے تایاں ہوکر سامنے آتی ہے۔ قادری صاحب کی شخصیت ہے یا ویار مہر بال کا سب سے طول خاکہ سے لیکن اس کے باوجود دہ فن خاکہ بگادی کے باہر نہیں ہوتے اور جہال کہیں اور جب کبھی یہ محوس کرتے ہیں کہ دہ اپنے دائرے سے باہر کمل کئے ہیں توفوری طور پر منبعل جائے ہیں اور بھر اختصاد اور جامعیت کے ساتھ وا تعات کی ترتیب و تشکیل اس طرح کرنے لگتے ہیں کہ شخصیت کے سارے منور پہلوسامنے آجاتے ہیں۔ ترتیب و تشکیل اس طرح کرنے لگتے ہیں کہ شخصیت کے سارے منور پہلوسامنے آجاتے ہیں۔ انس مجبوعہ کا سب سے مختصر خاکہ آصف علی مرحوم کا سبے۔ اس کو خاکے سے زیادہ ضمون کہنا تا اور قب صاحب نے بڑھا۔ یا انتقاب کہ بیاری منایا جارہ انتقاب اس وقت یہ ضمون فادو تی صاحب نے بڑھا۔ یہ پورامضمون آرم فان آصف "ہی کو ذہ من میں رکھ کہ لکھا گیا ہے۔" ارمغان آصف "ہی اور یہ بھر" زیر فی اور بی کہ قدر و فیمت کے بارے میں فارو تی صاحب نے انتھا ہے۔ آخریں فارو تی صاحب نے دو کھے ہیں؛

الله "ياد يارمبريان" ص٠٠٠

" به زندانی ادب لازی نهیس که لافانی مهور اس میس مشکر کی مین کیفت شامل ہے بوايك سي علم كاشام كارسيم واس مين خاقاتي وغالب كي عبريات شامل بين جن کا ادب میں ایک خاص مقام ہے۔ آصف علی کی پیتے رہیں " ارمغان ا صعت " ادب کے غیرفانی نقوش نہی لیکن ان سے ایک قائد کے ذہن اورصمیرکے مجھنے میں ضرور مدد ملتی ہے ۔ گاندھی جی کی قیادت نے کینے لوگو كوكس كسرطرح متاتركياتها اوران كط نداز فكراور اسلوب بيان ميس كياكيا تبديلياں بيداكى تقيس - يەكهانى بغيران سىب تتى برول كا احاطە كيے ہوئے نہیں اکھی جاسکتی ۔ یہی ان کی قدر وقیمت ہے ۔ "

اسی انداز کا اور ایک خاکه سرتیج بهادر سیرو کا ہے جن سے فارو تی صاحب کی ملاق<sup>ت</sup> هسواع یوبی اسٹوڈنٹس فیڈرلین کے نائب صدر کی حیثیت سے ہوئی تھی۔سرتیج بہادر میرد کے خاکے کو تا تراتی ، سوانحی مضمون کہہ سکتے ہیں۔ صرف ایک دو ملاقات بر خاکے کی جھلک نظراتی ہے۔ مختصرہ اکنی حالات کے بعد جب سپروکی سپرت اور ان کی کل افشانی گفتار اور دیگرمعمولات کا ذکر کرتے ہیں تو احباس یہ ہوتا ہے کہ پیمضمون کسی

" ان کی کل افتانی گفتار کا بطفت اس و قت زیاده آیا تھا جب وہ سكربيث يتنتح تنقطه بيهمرتمباكوكي سرشكل وصورت جائز بحقى يسكربيث عام طور یر' یا سُی کیھی میں سگارخاص خاص مواقع پر اور حقِبہ کھیا ناکھیا نے کے بعد غرض بیسلسله سوتے وقت بک جاری رہتا تھا تھ دوسری مرتب اس وقت جبکے سیرو کی رفتاروگفتا رمیں ہم آ منگی تلاس کی گئی ہے ود رفتار وگفتار کی جوہم آسنگی انھوں نے اصغرکے پہال تلاش کرنے کی كومشسش كى وه خودان كے يہاں اس طرح موجود ہے كه مركز اور محيط كافرق مٹ کیا ہے۔ اس کی شخصیت ان کے آ درش اور کا موں میں اس طرح کھل مل م کئی ہے کہ دو نی کا خیال ناک باقی نہیں رہتا۔ انھوں نے صبح وطن سے

الميه خواجه احمد فاروتي "يادِيادِمهر بان " ص٢٦- ١٠

دیبا ہے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ادب کو وہ ایک نامیاتی حقیقت سمجھتے تھے اور لٹر بچر میں ہرنئی اور اچھی تبدیلی کے لیے تیاد تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ متقدمین کے کمالات کے بھی معترف سے نے دل سے اس کے خواہ شمند تھے کہ ان کے کا رناموں سے پورا پورا استفاق کی ایاجائے۔ دل سے اس کے خواہ شمند تھے کہ ان کے کا رناموں سے پورا پورا استفاق کیاجائے۔ قدیم وجدید کی نیخوش نما آمیر ش خود ان کی زندگی میں بھی ملتی کیاجائے۔ قدیم وجدید کی نیخوش نما آمیر ش خود ان کی زندگی میں بھی ملتی

راج جی اگر جیخصی ملاقات یا انٹر دیو پر بہنی مضمون ہے لیکن اس میں فاروتی صاب
کی شیریں بیانی عبرت انگیر قصد گوئی معنی خدیب نر طبیعت کا اضطراب غرض کرسب بچھ
نمایاں بوجا تاہے۔ فاردتی صاحب کی راجہ جی سے ایک ملاقات بہوتی ہے۔ اسی مختصر سی
ملاقات میں جہ 19 ء کے نیادات سے لے کر ہند دشان کی عصری سیاست ادراً دو و کے
مرائل تک بہت سی باتیں زیر سجت آئیں۔ ان سب کی روداد کا دلچسپ جوں کا تول بیان
اس کو خاکہ گاری کے دائرے میں لا تاہے۔ اِس لیے کہ اس ملاقات میں فارد قی صاحب
اس کو خاکہ گاری کے دائرے میں لا تاہے۔ اِس کے کہ اس ملاقات میں فارد قی صاحب

نے داجہ جی کی شخصیت کے بعض اہم گوشوں کو اجاگر کیا ہے۔
مولانا ابو الکلام آذاد ہم گیر شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی ذندگی اور موت نے
اپنے عصر کی بیکار ذہنیتوں کو توڑا اور فکر و نظر کی جہتیں استوارکیں۔ دور دہنے والے بھی اس
آ قیابِ جہاں تاب سے روشنی حاصل کرتے اور قریبی دوستوں ادر عقیدت مندوں نے
توکب جوادت کی۔ اگر جب مولانا پر کئی ادبیوں نے قلم اٹھایالیکن جن ادبیوں نے اپنے اپنے
انداز میں ان کی خاکہ بھاری کی ہے ان میں رہتے ید احمد صدیقی ' غلام الیّدین ' شورش کاشمیری
خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اول الذکر تعینوں کے مقابلے میں فار دقی صاحب مرد آزاد کی خاکہ

کاس وریر فاب و کریں۔ اوں الدیر یوں سے ساجب یاں ویوں میں است کا خاکہ بہنفہان فتہ اگاری میں کا میاب معلوم مہوتے ہیں۔ مولانا آزاد پر رست پد احمد صدیقی کا خاکہ بہنفہان فتہ میں ٹامل ہے۔ رشید احمد صدیقی سے باس نہ وہ عقیدت مندی اور نہ وہ کیفیت ہوگئجہا ہے سی شامل ہے۔ رشید احمد صدیقی ہے باس میں خدا 'قرآن اور پیغیبروں کے نذکرے سے۔ اس میں خدا 'قرآن اور پیغیبروں کے نذکرے

ع بی اور فادس الفاظ تراکیب شے استعال نے اسلوب کو بوجیل کر دیا ہے۔ مستدین بی دیں اور فادس الفاظ تراکیب سے استعال نے اسلوب کو بوجیل کر دیا ہے۔ مستدین بی میں میں بھی میں ہے ہی ہے ہے اور میں میں میں اللہ جاتا ہے۔

صاحب نے "اندھی میں جراغ "کے حصّہ دوم صحبت اہلِ صفامیں منیب پر کارواں سے

عنوان سے مولانا آذاد برجو خاکہ لکھاہے وہ سوانحی ضعون میں شماد کیا جاسکتاہے بتورت کا شمیری نے "بہرے" میں مولانا آذاد کو ایک آئیڈیل کے طور بربیش کیا ہے۔

فاد دقی صاحب کا مرد آزاد صنف کے اعتباد سے ایک خطہے۔ جو انھوں نے اپنے ایک قریبی دوست صدیقی کو مولانا کے ساخہ ارتحال پر لکھاہے۔ یہ ایک مکتوب ہے لیکن اس میں فاروقی صاحب نے بیک وقت مکتوب نگاری خاکہ نولیسی اورانشا پر اڈی کے جہر دکھائے ہیں۔ مولانا کے انتقال "تدفین" زندگی میں اپنی ملاقاتوں کے عسلاوہ کا دوان خیال ، غبار خاط ، ترجمۃ القرآن "الہلال "البلاغ پر اظہارِ خیال کیا ہے بحولانا کی سیرت کو پیش کرتے ہوئے فالے میں کمال دکھایا ہے۔ الفاظ کا استعال "اشعال "استعال اور جبول کی ترتیب میں مولانا کی تحریروں کی بازگشت کی سیرت کو پیش کرتے ہوئے فالے میں کمال دکھایا ہے۔ الفاظ کا استعال "اشعال "انگر دائی فوریر فار دقی صاحب کس مترد حوالے اور شعروں کا جزوی استعال اور جبول انٹا پر دائی خور ہے۔ مولانا کے قریب تھے۔ مندرجہ ذیل حوالے میں انشا پر دائی تھی فابلِ غور ہے۔
مولانا کے قریب تھے۔ مندرجہ ذیل حوالے میں انشا پر دائی تھی فابلِ غور ہے۔
مولانا کے قریب تھے۔ مندرجہ ذیل حوالے میں انشا پر دائی تھی فابلِ غور ہے۔
مولانا کے قریب تھے۔ مندرجہ ذیل حوالے میں انشا پر دائی تھی فابلِ غور ہے۔
مولانا منفرد لوگوں میں سے تھے۔ باہمہ و جبہ تکر و نظری عام دا ہوں
مولانا کے قریب تھے۔ مندرجہ ذیل حوالے میں انشا پر دائی تھی دونے کے معولی قافوں کا ساتھ مند دے سے۔ ان کی نظرکا
میں وہ بھی دفت کے معولی قافوں کا ساتھ مند دے سے۔ ان کی نظرکا
دوراس کے آگے لکھوا ہے کہ

"وہ دافعی بے بناہ تھے۔ قطرے کو گوہر بننے تک بہت سی منزلیس طے کرنی پڑتی ہیں نیکن موتی بننے کے بعد وہ بے بناہ ہوجا تا ہے۔ اس کو کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ دریا کاطوفان اس کو منتظر نہیں کرسکتا۔ اس سے برابر نورکی نہرین کلتی رہتی ہیں اور میں تو کہوں گاکہ مرنے کے بعد بھی اسس کی نور افتانی جا دی رہتی ہے۔ وہ ہستیاں جواپنے آپ کو ایک بڑے مقصد کے بیے تجے دیں جو سیجائی اور آزادی کی راہ میں مرشے جائیں ان کے لیے مرنے کے بعد بھی موت نہیں۔

کٹ ٹنگان خنحب پرتسب کیم دا ہر زمال اذغیب جاسے دیگراست ۔"

له خواجه احمر فاروقی " يا دِيارِ مهربال " ص ٢٩

بنڈت جواہرلال نہرو کا خاکہ بھی فارو تی صاحب کے خاکوں میں ایک المیانی ن رکھتا ہے۔ ان کی بنڈت نہرو سے شام اعلی سے سات الماء کک ملاقاتیں ہوئیں۔ ہرملاقات میں نہرو کا ایک ایک رُخ سامنے آتا گیا۔

بہلی ہلاقات میں شمشیری عریاتی نے فاروقی صاحب کو جیران کر دیا۔ دوسے ہی ہلاقات میں بنڈت نہروکے ہتھوں کا ریشی کمس فاروقی صاحب کو ترطیا گیا۔ تیسری میں وزیرِ اعظم کی شفقت اوران کے وسعت اضلاق اور قدرافرائی نے فاروقی صاحب کی ہمت کو دوبالا کر دیا۔ بندن میں چوتھی ملاقات نے انگریز قوم کی بڑائی ان کی علم دوسی ماضی کا احترام اور سقبل پر نظر رکھنے کاع فان دیا۔ اس کے بعد کئی ملاقاتیں مبوئیں اور سرملاقاتی میں آردوہی باعثِ تقریب ملاقات بنی رہی۔ ان تمام ملاقاتوں کوجن کے درمیان برسوں کا فاصلہ ہے۔ موضوعات کا اختلاف ہے۔ عمر اور رواج کا فرق ہے۔ ان سب باتوں کوفار تی صاحب نے موتی کی لڑیوں کی طرح بروٹیا ہے جس سے نہرو کی شخصیت کے وہ پہلو ہما ہے سامنے آتے ہیں جو ان پر کھی گئی مبسوط کتا ہوں میں نہیں ملتے۔ کیونکہ ان کتا ہوں میں نہیں ملتے۔ کیونکہ ان کتا ہوں میں نیادہ کم بینڈ ت نہرو کی سیاسی زندگی پر روشنی ڈائی گئی ہیں۔ صالانکہ اس خاکے میں بنڈت جی کو بینڈ سے بیش کیا گیا ہے لیکن بھر بھی ان کی شخصیت کی مجمر پورتجیہم ہوجاتی بینڈ سے نہرو کی سے بیش کیا گیا ہے لیکن بھر بھی ان کی شخصیت کی مجمر پورتجیہم ہوجاتی بینہ بین کیا گیا ہے لیکن بھر بھی ان کی شخصیت کی مجمر پورتجیہم ہوجاتی بینڈ ہو بین کیا گیا ہے لیکن بھر بھی ان کی شخصیت کی مجمر پورتجیہم ہوجاتی بینٹر ہی ذاویوں سے بیش کیا گیا ہے لیکن بھر بھی ان کی شخصیت کی مجمر پورتجیہم ہوجاتی بینٹر بینہ بین کیا گیا ہو بین کی بھر پورتجیہم ہوجاتی

نواکرصاحب کا خاکہ ان کے انتقال کے جادبرس بعد بینی سے 194 میں لکھاگیا ہے۔ اس خاکے میں ذاکر صاحب کی سیرت ، شخصیت ، ان کی حق آگہی ، فقر اور مشاہی ، دلداری ، دلنوازی کی بہتوین عکاسی کی گئی ہے لیکن اس میں رشید صدیقی کے مرقعے کی سی .

سیدین صاحب کا خاکہ بھی ذاکہ صاحب کے خاکے سے ملتا جلتا ہے۔

ڈاکٹر تا داچند خاکے سے زیادہ سوانحی مضمون ہے۔ ڈاکٹر تا داچند سے فارقی صاب
سے ۲۶ برس کے مراسم تھے۔ خاکہ نویسی کے لیے بہت ساموا دیل سکتا تھا لیکن اس مضمون
میں فاروتی صاحب تا دا چند کی بیدایش، تعلیم، ملازمتوں، تصانیف کے تعادف اورخطبات
کی تفصیل میں زیادہ منہ کے ہوگئے ہیں۔ البتہ اس کے ابتدائی حصے میں مرقع نگادی کے کچھ کھے
خطوط ملتے ہیں۔

خواجہ احمد فاروقی کے اسلوب مرقع بھاری میں زبان کا استعمال اہمیت رکھتاہے۔ مولوی عبدالحق کے خاکے میں انھوں نے ایک جگہ مولوی صاحب کے سلوب کو سراہتے ہوئے اس بات کی آرزو بھی کی ہے کہ

"جی چا ہتا تھا کہ ہرمعا ملے میں میں ان کی نقل کردں انہی کی سی عبارت انھوں اس میں دہی سادگی ہو دہی برکاری ہے،

قلمی زندگی کے آغاز میں فاروقی صاحب کے دل پرمولوی صاحب کے اسلوب تحریر کا جونفش بیٹھا وہ پڑا گہرا تابت ہوا۔

جس زمانے میں فاردتی صاحب نے لکھنا شروع کیا اس زمانے میں ایک طون مولانا آذاد کی تحریروں کا چرچا تھا تو دوسری طرف عبدالحق صاحب کی علمی وادبی سرگرمیوں کی دھوم تھی۔ "غبار خاطر" اور" کا روانِ خیال "کی کل کا ریال " ترجان القرآن "کی سادگی اور پُرکاری "الہلال " "البلال " "البلال " کا جلال وشکوہ 'اس زمانے کے ہرزی علم اور صاحب قلم کو دعوتِ تنقید دیتا تھا۔ مولوی عبدالحق کی اُدو کے لیے دِل سوزی نے کتنے ہی چراغ روشن کے ہیں۔

یادیاد مہرباں " میں اس سادگی کی تلاش کچھ شکل ہے کیونکہ سادگی برتکلف اور یادی کا دی ہے۔ کیونکہ سادگی کو ملحوظ دکھا برکادی کے دہیں: "برکادی کے دہیں: اور بین کی ساحت میں سادگی کو ملحوظ دکھا ہے ان کے قلم کی دوانی اور بے ساختگی ہرتکلف سے بری معلوم ہوتی ہے۔

فارونی صاحب کے چھوٹے جھوٹے جلے نرم اور شیریں الفاظ اور شگفتہ بیانی ان کی اس متناکا اظہار ہے جو کبھی مولوی صاحب کی تخریروں سے ان کے دل میں پیدا ہوئی تھی صدیقی مرحم کے بارے میں اُن کی اس تحریر کی سادگی دیکھیے :

"صدیقی کئی بادگھرسے بھا گے تھے شادی سے پہلے شادی کے دن اور شادی کے بعد۔ وہ بعض پابندیوں کوکسی طرح برداشت نہیں کرسکتے تھے۔ وہ اس طرح آزاد تھے جیسے نسیم آزاد ہیے ، آبشار آزاد ہیں، پہاڑ آزاد ہیں۔ انھوں نے دنیا کے گرم و مرد کو حکھا تھا اور اس کے ہرنشیب و زاز سے گذرے تھے۔ انھوں نے رکشا جلائی تھی۔ مولانا منظہ الدین مرحم کے سے گذرے تھے۔ انھوں نے رکشا جلائی تھی۔ مولانا منظم الدین مرحم کے

له خواص احمرفارد قي "يادِيارِمهربان" ص ٥٨

اخبار بھی بیچے تھے اور مداری کے حمھور سے کا کام بھی کیا تھا۔"
بیچند سطریں حاجب قادری سے متعلق ملاحظہ ہوں:
«قادری صاحب بڑے باغ و بہار زندہ دل اور عجوبہ توگوں میں سے ہیں
ان کی ہر بات میں تطبقہ اور ہر نطیقے میں زبان یا ادب کا چٹخارہ ہوتا ہے
وہ باتیں کم کرتے ہیں نیکن جب کرتے ہیں تو ایسے مزے کی کہ وہ کہیں اور شا

بزرگ اوران کے ضلوص نیت کا احترام نہ کریں ہے۔ فاروقی صاحب کے ضاکوں میں ان کی ہے مادگی شعلہ متعجل ہے اوراگر اس میں سے کھے باتی رہ جاتا ہے تو وہ اس کی شگفتگی ہے جس کو اوبی آرایشوں نے زیادہ گمجھیر بنا دیا ہے۔ برقسم کے بیان کو وہ اس خوبصورتی اور عہارت سے ببیش کرتے ہیں کہ جیسے ایک مصورتصویر میں رنگ بھرر باہے۔ وہی انہاک وہی جا نکاہی جوسی نقاش کا وصف خاص ہوتی ہے۔ ان کے اسلوب کورنگ و آ بنگ دینے والی سب سے اہم جیز اشعاد کا برجستہ اور برمحل ان کے اسلوب کورنگ و آ بنگ دینے والی سب سے اہم جیز اشعاد کا برجستہ اور برمحل استعمال ہے۔ وہ اشعاد کو اس طرح اپنی تحریر میں سمولیتے ہیں جیسے وہ ان کی تحریر کا جرو میں اور یعموماً فارسی کے ہوتے ہیں اور کہیں کہیں اُردو اور عربی کے شعر بھی استعمال کرجاتے ہیں۔ اشعار کا یہ استعمال اور اس کے ذریعے اپنے اسلوب کو خاص رنگ آ ہنگ دینے کی صلاحیت مولانا ابوالکلام آزاد کے اثر کا غیرشعوری نیتجہ علوم ہوتی ہے۔ اس سے

قطع نظر و دجن اشعار کونٹر کرکے اپنی عبارت کا جمز و بنایلتے ہیں وہ اُن کی تتحریر وں کومزیر دلاویز اور ٹیرانٹر بنایلتے ہیں نہ

" آصف علی کی زندگی اس و فا داری کا کامل نمونه تھی۔ ان کے تباتِ قدم بیس کو ہا دور ان کی تمنّا وشت امکال کوھی ایک بیس کو ہا دور ان کی تمنّا وشتِ امکال کوھی ایک نقشِ پاسے کم مجھتی تھی۔ ان کی عشق کی منزلوں کو انھوں نے بیروں سے نقشِ پاسے کم مجھتی تھی۔ ان کی عشق کی منزلوں کو انھوں نے بیروں سے نہیں بیسنے کے بل حیل کر آسان بنالیا تھا ۔"

، یں بیت سے باکہ مغربی اور ہوئی۔ فارو فی صاحب کا اسلوب صرف مشرقِ کی دین نہیں ہے بلکہ مغربی ادب سکے

له و كه خواجه احمد فاروقي " يادِ يا دِمهر بال" ص مهروس، ماه على الله الله الله الله مسلم

وسع مطالع، سروساحت نے بھی ان کے اسلوب کی آبیادی کی ہے۔ مغربی ادبیوں کے حوالے اور انگریزی ادب سے استفادہ تحریکات واقعات اقوال وامثال بھی یادِ یارِمہرال کے اُرخ سخن کو آب ورنگ دبتی ہیں۔

فاروقی صاحب بنیا دی طور پر ایک استاد بیں اور ہر استاد مستقلاً طالب علم ہی رہتا ہے۔ فاروقی صاحب کے ان خاکوں سے ان کے مطالعے کی وسعت کا بتہ جلتا ہے وہ اپنے بحرعلم سے موتی جن حن کراپنے اسلوب کی تزئین کرتے ہیں ۔

فارو فی صاحب بچراؤل میں بیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم وہیں ہوئی لیکن عمر کابرا ا حقہ دس و تدریس کی منزلیں دہلی میں طے کیں۔ دہلی سے وابتگی کا بتہ ان کی تحریوں میں جابجا ملتاہے۔ ان کے لب وہج ، رنگ و آہنگ، نفطوں کا انتخاب، محاورے، دوزم ہ جملوں کی بندش ، الفاظ کی ترتیب سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اہل ذبان ہیں۔ فارد قی صاحب اپنے خاکوں کی ابتدا یا تو مناسب حال اشعار سے کرتے ہیں یا ایسے نقروں سے کرتے ہیں کرجس سے نفس مضمون کا فوراً اندازہ ہوجا تاہ ہے۔ عموماً ان کے خاکے اشعار پر ختم ہوتے ہیں۔ ان کا اختتامیہ بڑا ایر اثر ہوتا ہے۔

"ان کی گناب "آنه می میں جراغ "کوجهم وجال میں منتقل کیجیے توسیدین صاب اور سیرین صاحب کوالفاظ وعبارت میں تحویل کیجیے تو بیمضامین ببلاشبدان کی ذات ان تمام شریفانهٔ قدروں کی محرم اور محافظ ہے جن کی انھول نے اس کتاب میں آتنی بُر زور آمائید کی ہے اور یہی ان کی عظمت کی دلیل ہے ہے" آواز خلیل زبنیا و کعبہ نیست مشہورگشت ذال کہ باتش نکوست

یا «نفی ذات کامعاملہ بھی عجیب ہے۔ اس یا کہ خود عمل نفی دوسروں کونفی کرنے دانے کی طرف متوجہ کر و تیا ہے۔ اس مضمون کے سلسلے میں بھی میرے یاس دانے کی طرف متوجہ کر و تیا ہے۔ اس مضمون کے سلسلے میں بھی میرے یاس اس معذدت کے سوا ا ور کیجھ نہیں تھے، اس معذدت کے سوا ا ور کیجھ نہیں تھے،

له و سنه خواجه احدفاروتی " يا دِ يارِمهر بال " ص ١١٣ د ٩٠

فادوتی صاحب جلوں کی تراش خراش میں توازن کا بڑا خیال دکھتے ہیں۔ان کے طویل جلے نہ اتنے طویل ہوتے ہیں کہ قاری کو تسلسل برقراد دکھتے میں شکل بیش آئے اور نہ ہی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ مطلب کوسما نہ سکے۔ یادِ یارِ مہر بال کے نام ہی سے صاف ظاہر ہے کہ یہ خارے مرفع نکا دنے اپنے مہر بانوں کی یا دمیں تکھے ہیں جنھوں نے صنف کی ذندگی پرکسی نکسی طرح اثر ڈالا ہے۔مصنف کے CAREER کی تعمیر وتشکیل میں مرد دی ہے۔ یا ہم بت افرائی کی ہے۔

الیسی شخصینتوں کی موت پر کبھے جانے والے مضامین میں جذباتیت اور تا تڑات کی گہرانی فطری بہا دسے یہ خاکے بے صدموثر بن کی گہرانی فطری بہا دسے یہ خاکے بے صدموثر بن گئے ہیں اور وہ اُردوخاکۂ کاری بیان کو ایک بہت ممتا زجگہ عطا کرتے ہیں۔

# بروفیسرخواجات کرفارقی "جراغ ره کدر" کی روشنی میں

"جراغِ ره گذر" بروفیسرخواج احمدفاردتی کے بارہ گراں قدر علی ادبی مضامین کا جموعہ سے۔ ان مضامین میں اُردو زبان وادب کی تاریخ کے اُن کم شدہ اوراق کی تفصیل ملتی ہے جفیس زمانے کی گردش نے طاقِ نبیاں بررکھ دیا تھا۔ ان کی بازیافت سے اُردو زبان کے اسلیب کے تاریخی تسلسل اور اُردو نیز کے عہد بہ عہدار تقاکے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ان شامین میں اُردوادب کے تاریخی اور ساجی بس منظر کی بڑی صاف اور روشن تصویر بیش کی گئی ہے۔ فواجہ صاحب نے بڑی نلاش اور نکر سے اُن سیاسی اور معاشرتی مسائل کو انیسویں صدی فواجہ صاحب نے بڑی نلاش اور نکر سے اُن سیاسی اور معاشرتی مسائل کو انیسویں صدی اور بہ سے کہرارشتہ رہاہے۔ انھوں نے بہضمون کے دیکھا ہے جن کا اُردوز بان اور اُردوادب سے گہرارشتہ رہاہے۔ انھوں نے بہضمون کے بین منظر کو اس چابکری کے ساتھ بیش کیا ہے کہ تمہید سے فاتے تاری کو یہ اسس بی نہیں ہوتا کہ گریز کہاں سے سٹروع ہوئی۔ اُردو کے شانداریافٹی کاعوان، اس کے صال کی ابتری کا احساس اور اُس کے دوشن سقبل پر ایسان اُن کے بہضمون سے نایال احساس بی نہوں کو بہموار راہوں کو بہموار کرتے رہے ہیں۔ اسی بیشے کی چنگاریاں سمٹ کرچراغ رہ گریز ہوں۔ کی ناہموار راہوں کو بہموار کرتے رہے ہیں۔ اسی بیشے کی چنگاریاں سمٹ کرچراغ رہ گریز ہیں۔

خواجه صاحب نے اُردو کے اُستاد کی جیٹیت سے تقییم کے بعد نئے ہند و ستان میں اُردو کو اُس کا جائز مقام دلانے کی انتھاک کوشسش کی ہے۔ جب اُردو جو ہندوستان کی مشترک تہذیب کی نمائندہ اور ملک کی سب سے زیادہ مقبول زبان تھی' اینوں کی بے توجہی اور میگانوں سے تمائن اہمیت کو حکومت اور

۔ دہلی کالج میگزین کا قدیم دہلی کا لیج نمبر با با ہے اُردوڈ اکٹرعبدالحق کی کتاب مرحوم د تی کالجے"یر ایک اضافے کی حیثیت رکھتا ہے۔

ا ارزمبراه ایم انڈو پاکتان مشاعرہ دملی کالج کا ایک اہم ادبی اجتماع تھا اس کی صدارت مولانا ابوالکلام آزاد نے کی ۔ اس مشاعرے میں ہندو پاکستان کے مقتدرشعرا شریک ہوئے۔

۲۹ رنومبر کو دبلی کالج میں ہند آریائی اور دراوٹری زبانوں کاسمیوزیم ہواجس میں پر وفیسر رام دھاری سکھ ٹانکھ ٹونکر، مسٹر ماچو ہے ، من متھ ناتھ گبت ، شری چندر کانت بھٹ خواجہ حدفار وقی ، ہر وفیسر آل احرسرور ، شریمتی لکشمی را گھون اور شری واتسائن نے حقہ بیا۔ اس سمیوزیم میں پنڈت جواہر لال نہر وبھی سٹرکت کرنا چاہتے تھے لیکن اپنی غیر معمولی مصروفیت کی بنایر وہ شریک نہ ہوسکے ۔

دہلی کا تج میں خواجہ صاحب نے ایک نظریاتی مشاعرہ بھی منعقد کیاتھا جو اپنی نوعیت کا منفرد ادبی اجتماع تھا۔ اس مشاعرے میں جو شعرا شر کیک ہوئے انھوں نے پہلے اپنے نظی رئی وضاحت کی اس کے بعد اینا نمائندہ کلام بیش کیا۔ پہلے اپنے نظی رئی وسٹی میں جب اُر دو کا الگ شعبہ قائم ہوا توخواجہ صاحب نے اُردو

زبان وادب کے گم شرہ اوراق کی بازیافت کی اور شعبۂ آردو دہلی یونی ورسٹی نے انھیں شائع کرنے کا ایک منصوبہ بنایا جس کے شخت سب سے پہلے فضلی کی کربل کتھا (جس کا عکس جرمنی سے حاصل کیا گیا) اور نواب اعظم الدولہ سرور کے تذکرے عمرہ منتخب کی اشاعت علی میں آئی۔ یہ دونوں کتابیں پنٹرت جواہر لال نہرو کے نام معنون کی گئیں۔ بنٹرت جی ان دونوں کتابوں کو لینے کے لیے شعبۂ اُردو دہلی یونی ورشی میں کی کیا ہوں کو بنفس نفیس تشریف لائے۔

جراغ رہ گذر کے بیشترمضامین اسی سلسلے کی اہم ترین کڑیاں ہیں۔ انٹا ہے اُردؤ۔ اس کتاب کامخطوط خواجہ صاحب کو پر دفیبہ مسعود حسن رضوی صاحب کے کتب خانے سے حاصل ہوا۔ یہ اُردونتر کے عبوری دور کی تصنیف ہے۔ یہ خطوطہ ناقص ہے اس یے مصنف کی ام معلوم نہیں ہوسکا۔ اس کا سال تصنیف مصنف کی صراحت کے

مطابق ۱۲۵۵ ہجری (۲۰۱ – ۶۱۸۳۹) سے ۔

فورط ولیم کالج میں چالیس سال پہلے سادہ اور سلیس اُردونٹر کا آغاز ہوجیکا تھا۔ مگر انشاے اُردو کی زبان پر اُس سادگی کاکوئی انٹر نہیں ہے۔ سے اُردو کوسرکاری زبان سلیم کر بیا گیا تھا لیکن فارسی کے زوال اور اُردو کے جلن کے عسام ہونے کے باوجود اُردونٹر پر فارسی انشا پر دازی کا رنگ غالب رہا مگر دلجیب بات یہ ہے کہ فارسی کے انٹر کے ساتھ ساتھ اس دور کی اُردو سے بروں میں انگریزی کے وہ یہ بی جوعوام کی زبانوں پر چڑھ گئے تھے مثلاً اپیل ۔ اپیلانٹ ۔ جے۔ کلکٹر۔ الفاظ بھی ملتے ہیں جوعوام کی زبانوں پر چڑھ گئے تھے مثلاً اپیل ۔ اپیلانٹ ۔ جے۔ کلکٹر۔ گررٹ ۔ کورٹ ۔ مجمع ایسٹ وغیرہ ۔

انشاہے اُردو' نٹر اُردو کے ارتقائی سلطے کی ایک اہم کڑی ہے۔ من رسی انشا پردازی کی روایت ، سلاست اور سادگی کے رُجھان اور انگریزی انفنا ظرکے استعمال نے اسے ماضی ، حال اور متقبل بینوں زمانوں کا آئینہ دار بنا دیا ہے۔

اُردوکا قدیم ترین ڈراما۔ یہ ڈرامہ سائمن ڈگبی کی ملکت ہے۔ اس کے بعض حصے خواصر سائمن ڈگبی کی ملکت ہے۔ اس کے بعض حصے خواصر ساختی کی ملکت ہے۔ اس کا مخطوطہ رجرڈ اسٹریکی ملکت رہ جے خواصر سائریا کہنے کی ملکت رہ جے کا ہے جو ۱۹ ۱۹ء سے ۱۸ ۱۹ء مک دربارِ تھنوئیس ایسٹ انڈیا کمپنی کا ریزیڈنٹ تھا۔ اس ڈرامے کے تعارف میں خواجہ صاحب نے غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حید ما الدین حید ما دین میں خواجہ صاحب نے غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حید ما

کے عہد کے لکھنٹو کی تہذیب ومعاشرت پرمغربی اثرات کی جونشان دہی کی ہے وہ بہت دلچسپ اورمعلو مات افر اس ہے۔

"بشب ہمیرکے تول کے مطابق غازی الدین حیدرکو دخانی کشتیوں علم کیمیا اور خوہ اکثر ایسی اہم کتابوں کو ترجہ کراکے یا بڑھوا کرستا تھا۔ نصیرالدین حیدر نے بھی مغربی تہذیب بیابنی دلچبی قائم رکھی کیجھی مغربی لباس اور ہمیٹ بھی استعال کرتا تھا۔ اس کے یہاں بہت سے یوربین ملازم تھے۔ درباد میں ایک جرمن مصور اور موسیقار بھی رہتا تھا۔ س اُر دومیں بیسیوں انگریزی کے لفظ داخل ہوگئے تھے۔ بیشام شوا ہراس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ با وجود اس کے کہ ریاستوں کا حکمال طبقہ اپنی تہذیبی برتری پر بورایقین رکھتا تھا مغربی اثرات دیے یا وُں طبقہ اپنی تہذیبی برتری پر بورایقین رکھتا تھا مغربی اثرات دیے یا وُں تھے۔ اور وہ ، ۵ ۱۵ سے پہلے ہی ہمادی ذندگی میں سرایت کرگئے تھے۔ نے اور وہ ، ۵ ۱۵ سے پہلے ہی ہمادی ذندگی میں سرایت کرگئے تھے۔ اور وہ ، ۵ ۱۵ سے پہلے ہی ہمادی ذندگی میں سرایت کرگئے تھے۔ اور وہ ، ۵ اما قدیم اُر دونٹر کا دلچیپ نمونہ ہے ۔"

جوکم شاہ نے سروع کی تھی۔ فرائفی تحریک ، وہابی تحریک جسکاسلہ ۱۹۱۸ء تک جاری دہا۔ سنیاسی تحریک جیسے سننگر آجاد ہے ۔ فاننے والوں نے فروغ دیا۔ ان تمام تحسر کیوں کا مقطۂ عود ہے غدری ہوں جاری کی صورت میں منظوعام پر آیا۔ خدنگ غدر اس مہنگا مؤرستی کی اس کوشش کے باوجود کواس ساریخ بھی ہے اور اُس وَورکی اُردونٹر کا نمونہ بھی ۔ مصنف کی اس کوشش کے باوجود کواس کتاب میں ایسی صاف اور آسان زبان تھی جائے جسے انگریز بھی سجے لیں اور ہندو تان کے عوام بھی اس تذکر ہے میں عوام بھی اس تذکر ہے میں کثرت سے ایسے انگریزی الفاظ استعال ہوئے میں جو اس وقت تک ہندو تان کے عوام کی زبان پر چڑھ جکے تھے۔ مثلاً انگلینڈ ، سارٹی فکٹ ، بلٹن ، ڈاکٹر ، کمشنر ، میگزین وغیو۔ کی زبان پر چڑھ جکے تھے۔ مثلاً انگلینڈ ، سارٹی فکٹ ، بلٹن ، ڈاکٹر ، کمشنر ، میگزین وغیو۔ اس تذکرے کے آخر میں متی شاکل ہاؤی ، منشی احر حین عرف اور اوبی تاریخ کے سلسلے کی ایم کوئی قطعات تاریخ شامل ہیں ۔ یہ تذکرہ ہندوستان کی سیاسی اور اوبی تاریخ کے سلسلے کی ایم کوئی جب سے جب کی اشاعت سے غدر کے حالات کے ساتھ ساتھ اُردونٹر کی رفتارِ ارتفا کے سبھنے میں مدر ہے مالات کے ساتھ ساتھ اُردونٹر کی رفتارِ ارتفا کے سبھنے میں مدر ہے گا

دہای اردد اخبار۔ بہادر شاہ ظفر سے عہدیں مغلوں کے خری دور کی تہدنی زندگی، دہای کی ادبی مغلوں کی روشن تصویری، دہلی کی ساجی زندگی میں قدیم اور جدید کی شمکش، انگریزو کی سیاسی پالیسی کے انترسے ہندوستان کی عام اقتصادی بے جینی کا حال جس تفصیل کے ساتھ دہلی اُردوا خبار میں ملتا ہے اس سے سیاسی تاریخ اوزا دبی تاریخ کے بہت سے ترهم نقوسش روشن ہوجائیں گے۔ اس اخبار سے مولوی محرباقر اور مولوی محربین آزاد کی وابستگی اس کی ادبی اہمیت کی ضامن ہے۔ بہادر شاہ کے مقدمے میں، غالب کے خطوں میں، کا رسال کی ادبی اہمیت کی مفامن ہے۔ بہادر شاہ کے مقدمے میں، غالب کے خطوں میں، کا رسال خبرس بھی شائع کرتا تھا جس سے مغربی استحصال کی بدولت پورے این سے یا کی اقتصادی خبرس بھی شائع کرتا تھا جس سے مغربی استحصال کی بدولت پورے این سے یا کی اقتصادی بخوس بی کا اندازہ مبندوستان کے عوام کو ہوا جس سے یہاں انگریز کے فلاف بغاوت کا جذبہ سٹررسے بڑھ کر شعلہ بن گیا۔

" ۱۹۸۳ کی جلد میں قرآن مجید کے ترجمہ مولانا عبدالقا درا در شیقن ہے تذکرے کا ۱۸۴۰ کی جلد میں قرآن مجید کے ترجمہ مولانا عبدالقا درا در شیقن ہے کہ اُردون تر کا کشن سے خار کا اشتہار ہے۔ اس جلد کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اُردون تر میں سے شار لفظ انگریزی کے داخل ہوئے ہیں مثلاً ڈکشنری 'ڈیپیوٹی' یا دلیمنٹ' میں سے شار لفظ انگریزی کے داخل ہوئے ہیں مثلاً ڈکشنری 'ڈیپیوٹی' یا دلیمنٹ

سركلر ، يولس ، اسكالر ، يوليشكل د يارثمنث ، لفتنت وغيره "

(پيراغ ره گذر ، ص ۲۹)

لیکن اس اخبار کی زبان فارس کے انڑسے پوری طرح آزاد نہیں ہوئی ہے۔ یہ اخبار سائنس کی برکتوں کا خیرمقدم کرتا ہے۔ اُد دوصحافت کی تاریخ میں اور ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ میں اس اخبار کا کردار بہت اہم ہے۔

معرکہ غالب اور حامیانِ قلیل (ایرانی ہندی بزاع کی روشی میں) ۔ غالب اور قلیل کے معرکے پربہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن خواجہ صاحب نے اس ادبی معرکے کو ایرانی ہندی بزاع کی روشنی میں دیکھا ہے۔ اس نزاع کا نقطہ آغاز حضرت امیر خسرو کا عہدہ ہے اور یہ بنائے کی روشنی ، عرقی ، خیدر تبریزی ، حرآیں ، خان آرزو ، صہبائی ، رضاعلی وحشت سے گزرتا ہوا غالب اور قلیل کے مہنگامے برختم موتاہے۔ ایرانی مبندی نزاع کے اس تاریخی بس منظریں غالب کے مزاج کی افتاد اور ان کے ذہبنی روئے کو سمجھنا آسان ہوگا۔

غالب کامقدمهٔ پنشن ۔ یہ اُس مِشُل کا ضلاصہ ہے جونیشنل آرکا بیُوز ، نئی دہلی میں محفوظ ہے ۔ غالب کو اپنی بنیشن کے مقدمے کی بیروی میں کیا کیا یا بڑ بیلنے پڑے ، اس کی مفصل اور سستندروداد تاریخی ترتیب کے ساتھ اس مشل کے ضلاصے کی اشاعت سے پہلی بار منظرِ عام برآئی ہے ۔ اس تاریخی مقدمے کی ہرتھر پر غالب سے دل چیپی رکھنے والوں کے لیے اہم ہے ۔

دا آغ دہادی۔ اس مضمون میں خواجہ صاحب نے زبان کی شاعری کی اہمیت کو داختے کرنے کے لیے داغ کے عہد کی دہای کی ادبی اور سماجی زندگی کے وہ سار سے ہمہو بیش کردیے ہیں جن سے داغ کے شاعرانہ مزاج کی تشکیل ہوئی تھی۔ اُردو زبان کو داغ نے سلاست ، روانی مشسکی اور شیرینی کا معیار عطاکیا۔ ان کا یہ مصرع محض مشاعرانہ تعلی نہیں۔ میں ن

اُردوہی وہ نہیں جو ہماری زبان نہیں

خواجہ صاحب کے اس مضمون کا سب سے اہم اور دلیجسب شکوا یہ ہے: "واَغ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انھوں نے شاعری کی بنیاد لب ولہجہ پر رکھی اور لب ولہجہ کا تعلق زبان اور محاورے سے ہے۔ یعنی الفاظ کی نشست، سلات اور دوانی سے ۔ د آغ کواس میں برٹا ملکہ تھا ۔ بات خوا کتن ہی معولی ہو وہ لیے ایسی
جنگلفی ایسے تیورا ور تیکھے بن سے اداکر تے تھے کہ قافیہ جاگ اٹھتا تھا اور لوراشعر
سے کرنگلا تھا۔ اُن کی بہی خوبی تھی جس سے اقبال ، جگر اور جو تہر کے ساتھ ساتھ اُس
دور کے تقریباً تمام شعرا متاثر ہوئے اور قلعۂ معلا کی دُھلی ہوئی اور کھری ہوئی اُردو
کی سارے ہندو سان میں دھوم مج گئی ۔" (جراغ رہ گذر ، ص ۱۰۰۷)
اُردو میں وہا بی ادب ۔ اگر تبصرے میں غرل کی اصطلاحوں سے کام لینے کی اجازت
ہوتو یہ کہا جاستی ہے کہ یہ مقالداس مجموعے کا بیت الغرب ل ہے۔ وہا بی تحریب ایک نینی اصلاحی
تحریب تھی جو اٹھا رہویں صدی میں سٹروع ہوئی ۔ اب تک اسے ایک دسنی احیان تحریب کے
ہم کی بیاسی اور ادبی اہمیت کو نظر انداز کیا گیا۔ خواص صاحب نے اس تحریب کے
ہم رہم ہوکو اس کے سیاسی اور معاشی بیس منظر بیس دیکھا ہے۔ اخدوں نے اس غلط نہمی کا بھی
ازالہ کیا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی شخر کے تھی اور ہندوشان کے عوام کا صرف ایک محدود
طبقہ اس سے متاثر ہوا تھا :

" دہابی ادب کی اشاعت میں اور اس کوفر وغ دینے میں سلمانوں کے ساتھ ہندو بھی سٹر یک ہیں۔ حضرت شاہ رفیع الدین کی مشہور کتاب سنبیہ الغافلین کا ترجہ اُردو میں بینی نوائن جہاں نے کیا۔ اس ساجی اور معاشی تحریک کی جڑیں عوام کے اندر بھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے اداکین عموماً بست طبقے کے افراد تھے اور دھ وہ استان سخوام کے اندر بھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے اداکین عموماً بست طبقے کے افراد تھے اور مساحب نے وہابی تحریک کی سیاسی اہمیت اور اس کی ناکامی کے اسباب خواجہ صاحب نے وہابی تحریک کی سیاسی اہمیت اور اس کی ناکامی کے اسباب سیان کرنے کے بعد اس کی اوبی اسمیت کی سیاسی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اُردونئر کو سادہ الاسن اور تحقیق کے ساتھ وہ حقائق میسین کیے گئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اُردونئر کو سادہ اور عام نہم اسالیب عطاکر کے اس تحریک اعتراف نہیں کیا گیا۔ اوبی اعتبار سے یہ تصافیف خومت انجام دی ہے جس کا ابھی تک اعتراف نہیں کیا جا موضون فبول ملا اس سے انکار بند یا بنہیں میں لیکن انھیں سادگی اور سلاست کی بنا پر جوخس فبول ملا اس سے انکار نہیں کیا جا ساسکا۔ اُردونئر کے ارتقامیں و بابی اوب کی برتصنیف اہم ہے۔
"ان تصافیف سے طباعت اور اشاعت کے کام کوجھی مدد ملی۔ ان کے رہا ہے۔ سالے "ان تصافیف سے طباعت اور اشاعت کے کام کوجھی مدد ملی۔ ان کے رہا ہے۔

آردوکے نصابی میں۔ آردو کے نصابی ساروسکے نصاب کے ہم موضوع یہ خواصاحب نے بڑی میں بھتنے ویز انفول نے بین کی بین جگر بہتی ہیں ہیں۔ آردو کے تعدید میں بہتنے ویز انفول نے بین کی بین جگر بہت اہم اور تو بال فرریس کیکن اس مقالے کا جم ترحلنداس کی ادیخی تم بید ہے جس بین تقییم کے بعد اردو کے اجرار دو گئے وظن میں اجبی ہوجانے سے آردو والے جس آزالٹش و اہتراسے گزرے اس کی اجرابی کی جمہد میں اجبی ہوجانے ہے اور و والے جس آزالٹش و اہتراسے گزرے اس کی اگر اور و کے اسادوں کی استوں کی بید ہوجانے ہے اور و بارہ بات میں باہمی ربط ہیں کرنے کے لیے ایکن ساتہ و اُر دوجان داج بیند کی تشکیل بھی خواجہ صاحب کی بمی کوشش میں پڑھا گیا عمل میں باہمی ربط ہیں ہی ہوجانے این اسائزہ آردو کی کا نفرنس میں پڑھا گیا حصاب کی بارہ و کی تعدم کے لیے ان کی تجویز یہ ہے کہ ایسا نصاب تیا رکیا جائے جس سے طااب علم زبان و بیان ہیں جہارت ماصل کریں اور ان کو ادب کی زندہ روایت سے جس سے طااب علم زبان و بیان ہیں جہارت ماصل کریں اور ان کو ادب کی زندہ روایت سے جس سے طااب علم زبان و بیان ہیں خشک اور بے روح نصاب کے بجاے ایسا نصاب بیر کرنا ہوگا جو نکی انگر اور روح افر ابوا ورطاب علموں میں دیدو وریافت اور ذوق وجتج بیر کرنا ہوگا جو نکی انگر اور روح افر ابوا ورطاب علموں میں دیدو وریافت اور ذوق وجتج بیر کرنا ہوگا جو نکی انگر اور روح افر ابوا ورطاب علموں میں دیدو وریافت اور ذوق وجتج بیر کرنا ہوگا ہو نکی اندوں کی کو دوریافت اور ذوق وجتج بیر کرنا ہوگا ہو نکی اندوں کی کو دوریافت اور دوریافت کی کھی کی کو دوریافت اور دوریافت کی کو دوریافت کی کو دوریافت کی کو دوریافت کی کو دوریافت کو دوریافت کی کو دوریافت کو دوریافت کو دوریافت کو دوریافت کی کو دوریافت کو دوریافت کو دوریاف

اس ضمن میں انھوں نے ایک ابیے مرکزی ادارے کی کمی محسوس کی سیے جو اُردوزبان کے قواعد' املا ' تلفظ اور رسیم خط کے مسائل کے سلسلے میں پورے کماک کے بیلے شمع مرایت کی کام کرے۔

بیمقالہ اُردو کی کس میرسی کی داستان سے مشروع جوکر اُردو کے روشن منقبل پریقین ادر اُردو کے ان امکانات کی بشارت پرختم ہوتا ہے جن سے یہ فالِ نیک بکلتی ہے کہ اُردو متقبل قریب میں "صرف ایک یونی درسٹی میں نہیں کئی یونی ورسٹیوں میں ذریعہ تعلیم ہوگی " نصاب کے سلسلے میں جو شجاویز پیش کی گئی ہیں ان میں سے بیشتر کو خواجہ صاحب دہلی یونی ورسٹی سے شعبۂ اُر دو کے نصاب کی نئی تر نتیب میں عملی جامہ بہنا چکے ہیں ۔

مخطوطات شناسی کے کورس کی ضرورت اور اہم سے کے بعد خواجہ صاحب نے اسس میں مخطوطات شناسی کے کورس کی ضرورت اور اہم میں تبانے کے بعد خواجہ صاحب نے اس کورس کا اجمالی خاکہ بین کیا ہے جس میں "متن کی نعربیت اور تنفید "متنی نفاد کے فرائض بنیادی نسخ "متن کے سنہ تصنیف کا تعین "مآخذ کی نشان دہی "شوا ہر کی جانچ غرض ما میں میاحث کا اصاطر کیا گیا ہے ۔ " (جراغ رہ گذر ۔ عن ۱۶۱)

اس قسم کاکورس رئیسرچ کے طالب علموں کے لیے بنیا دی اہمیت رکھا ہے۔ دہلی یونی ورسٹی میں اس کورس کی ضرورت اس بیے بھی محسوس کی گئی کہ پیمال بی ۔ ایچ ۔ ڈی کی سطح پر آردو کے کلاس اوب کی اہم تصانیف کی تدوین کا کام شروع کیا گیا۔ صحیح متن تیارکرنے اور مختلف نسخوں کے تقابلی مطابعے کے لیے یہ ضروری تھا کہ رئیسرچ کے طالب عمول کو مخطوطات مضاوطات مشاسی کی یا قاعدہ ترمیت ملے ۔

اُردورسیم خط۔ اُردورسم خطاکا مٹلہ ایک طویل عرصے سے موضوع بحث بناہوا ہے کبھی اس کی جگہ رومن رسم خطا ختیار کرنے کا اُردو والوں کومشورہ دیا گیا کبھی ناگری رسم خطا ختیار کرنے کا اُردو والوں کومشورہ دیا گیا کبھی ناگری رسم خطا کی تائیدا ورحایت میں جو کچھ کہا گیا اس میں جذبانی انداز منطقی طرز فکر برغالب رہا۔ خواجہ صاحب نے اس مضمون میں اُردورسم خطاکے تاریخ پس منظرکے ساتھ اس کی اہمیت کومنوانے کے لیے جو طرز اس لال اختیار کریا ہے دہ دلنشیں بھی ہے اور فکرانگیر بھی۔

" زبان اور رسم خطامین و می تعلق ہے جوجسم اور جاں میں۔ یہ نمالب کا جام خال نہیں ہے کہ ٹوٹ گیا تو بازار سے اور خرید لیا۔ رسم خطاکا کام در انسل بول بائی والی زبان کو نظر کے لیے مقررہ علامتوں کی شکل میں ڈھالنا ہے۔ علامتیں ایک دن میں مقرر نہیں مقرر نہیں مبتو تیں بلکہ زبان کی طرح تا دیج اور تہذیب کے سایے میں مقررہ شکل اختیاد کرتی ہیں۔ " ( جراغ رہ گذر۔ ص ۱۶۸) اود وی فی ورسٹی کی نبویز ۔ اس مجو عے کا آخری ضمون ہے۔ اُر دریو فی ورسٹی اور سے ۔ اُر دریو فی ورسٹی

۱۳۲ کی تجویز میں خواجہ صاحب نے کانگرس ور کنگ کمیٹی ، وزارتِ تعلیم ، یو نی در شی گرانٹس کمیشن کی تنجاویز اورفیصلوں کا حوالہ دے کر اس حقیقت کا انکتاف کیا ہے کہ مبندوستان کی بیشتر ریاستوں میں ابتدا نی تعلیم سے لے کر اعلا تعلیم نکب علاقانی یا ما دری زبان میں سنسروع اً ردو والبے اگر اپنی ما دری زبان کو ذریعۂ تعلیم بنا نے کے حق سے دستبردا رہوجائیں توصکومت با وزارتِ تعلیم توبیر که کراینا دامن بیجا ہے گی که ہم تو مائل بہ کرم بین شحونی سائل سی تہیں البيته أردو زبان ابينے بولنے والوں كوا قبآل كا يہ شعر بارياد ولا تى رہے كى : - کرمکب نا دا ل طوا من شمع سسے آزاد ہو اینی فطرت کے شخلی زار میس سر با در ہو اس میں کونی شکت نہیں کہ انہمی یونی ورسٹی کی تنجویز ایک خواب بیعے حصے حقیقت یس بدلنے کے بیعے اپنی اخلاقی جرات اور قوت ارا دی کے بل پر فیصلہ کرنا مبو گا۔خواجہ صاحب کو یفین ہے کہ اُر د و والے اُر دو کو ذریعیۂ تعلیم بنانے کا فیصلہ کرس گے۔ اس یفین کے ساتھ ان کی نظر بہندوشان کی تیز دفعاً رتعلیمی ترقی ریجی ہے۔ اُن کے ذہن میں آردو او نی وسٹی کی جو تصویر ہے اس کے اہم میبلوید میں : ۱۰۰ آرد و یونی وسئی ننے مندو تنان اور ننی سائنسی تهذیب کامرکز مبو۔ اُردو کا دائن سائنسي لتربيحرسي خالي تهيس سے به ۰۶۰ اُرد و بو نی وسٹی بسی ایک مذہبی طبقے سے وابستہ نہیں ہوگی ۔ اسس کے دروا زے ان نام مولوکوں کے لیے گھلے میوں گے جو اپنی ما دری زبان لعبی اُر دومیں جدملیم حاسل کرنا جاستے ہیں۔ ۱۳۰۰ اُردَ وَبِي وَسِنَّى كَامقصد بينهين سِمِ كه اس سِ صرف اُردو كي تعليم بيو كي واس کا مقصدیہ ہے کہ تمام عنوم وفنون آرد و میں پڑھائے جائیں سے۔ آرد و او نی ویسٹی کی شخو پر سیش کرنے کے بعد تواجہ صاحب نے اُر**دو والوں سے** صرفت بیرگزارش کی ہے:

#### Marfat.com

" اگرآپ کو نے بند دستان کے ترقی پیند ہونے اور قومی تعلیم سے جہور میند

144

ہونے پریقین ہے تو اُد دویونی ورسٹی کا تصور بہ آسانی عمل میں آسکتا ہے۔

اب کی جد دجہد اس بے کا میاب ہوگی کہ یہ مطالبہ اُردو والوں کی امانت
اور آرزوہے۔ یہ تعلیم سے صحیح اصوبوں پرمبنی ہے اور اس سے ملک کی
تعلیمی تقدیر وابستہ ہے۔ یہی طریقہ و تعلیم ایسا ہے جو قطرت کے عین طابق اور نئے ہندوستان کے حالات سے ہم آ ہنگ ہے۔

اور نئے ہندوستان کے حالات سے ہم آ ہنگ ہے۔

( چراغ رہ گذر۔ ص ۱۸۵)

# ما وراکه و کی زیان کامعرکه

بهاروسان سکے فارسی او بیب شاہا مذرق برق کو دیکھ کر اینے جاملہ حرون کو کھی مطالا در مرتبط نیاز ایراز کرستے تھے۔ ان کی مغلق بیانی کوسکب بہندی کہا گیا ۔ ۵ ، ، ، ، ، ، ، محرصین عط فرال من الشائد المارورواين كاقصد أردوس لكما تواس كانام انشاب نوط زمرضع برکسا۔ "، مرہدی مرتبیج کا لفظ ال کی ترجیح اسلوب کا غمّا زیسے ۔ واضح مبوکہ اس دارتان کا اليران م نشاسك أو شرم مسع جيها كم صنقف في صريحاً لكواسك: " الس اف ناموزول كاكد سائد زيو شجوين نام انشاسه نوط زمرت "

النبيل كَيْ تَقْلِيدِ بِينِ حَكِيمُ مُحَكِّجِ بِشُن فَهِ حَجَورِ النِّي أَيْ أَيْ الول كِي مَا مُناسِحُ لَتُن نوبه روانشا سے چارجین و انتا ہے نورتن رکھے۔ بفظ انشا بکا اضافہ یہ ظاہر کرما سے کہ ان کی توجہ واسان سے کہیں زیادہ اس کے طرز انتا پر تھی تھیں سے اپنی و سنان کی تمبیل شہاع الدولہ کے عہد میں کرنی لیکن کتاب پیش کرنے سے قبل نواپ کا ائتقاليه سوكيا اس ليے آصفت الدولہ كى مرح كوسرنامه بنايا گيا۔مشرقی واليان مذك کی شان وسٹنکوہ اور نو وارد انگریزوں کی مقیقت پیندی اورکاروباری ذہنیت کی ت ویزین اُردونترکے اسلوب بنیں کھی جھلک سے کی ہے۔ ابل مغرب زبان کو ترصیع سے سے نہیں ترسیل کے بلے استعمال کرنا جاستے تھے۔ جبر جند کھنٹری نے ۸،۱۲۰ طر مطالق ہ ۵۔ ۳۴ ۱ء میں نوآ بین ہندی عرف قصۂ ملک محیروکیتی افروز لکھی تو اس کے ایا بیچیس اطلاع دی که وه سی انگریزیلی کے اتالیق تھے۔ قہر کے اسے اُر دوسکھانے کے بیسے ہرچند کھوج کی " براس ربان میں کوئی کیا ب روزمرہ بولنے کے موافق کہ خاص

ے لوطر نیر مرضع مرتبہ نور انعسن ہشمی، ص-۹ یصبع اوّل بہندوت نی بریٹریمی الدا باد۔ ۸ ۵۵۰ ع

عام کی سمجھ میں آوے بہم نہ بہنجی " آگے لکھتے ہیں ؛

در مگر انھیں دنوں میں عطاحیین خال نے چار درونش کا قصہ فارسی سے بندی زبان میں مناز میں عطاحیین خال نے چار درونش کا قصہ فارسی سے بندی دبان میں تضمین کر کے نوط زرصّع نام رکھا سوالحق نوط زرضتع ہے لیکن جو ریختہ زبان ہیں بالفاظِ دقیق اور عبارتِ رنگین موزوں کیا ہے اس سبب مطبوع انگریزوں کے نہیں ہوا۔"

گویا فورٹ ولیم کا بج میں اُر دوکی کتا ہیں جس مقصد اور جن خطوط بر تھی گئی تضییں جہ بجند کھتری نے قیام کا لج سے پہلے ہی ان کا افتتاح کر دیا تھا۔ کا لیج میں میرائمن سے کہ بجند کھتری ندکورہ قصہ جار دروئی سب کا انتخاب کیا گیا۔ ڈاکٹر کلکرسٹ نے باغ و بہار برجو دیباج انگریزی میں تکھا ہے اس میں بھی انھوں نے نوطر نرصّع جریہی اعتراض کیا ہے :

ر عطاحیین خال نے ابتداءً اصل فارسی سے اس کا ترجمہ کیا مگر چونکہ اس کی زبان بہ وجہ کنٹرتِ تراکیب و محاورہ فارسی وغیرہ مغان اور قابلِ اعتراض یا نی گئی اس لیے اس نقص کو دفع کرنے کی غرض سے کالج کے ملازمین میں سے میرامن دبلوی نے ندکورہ بالا ترجمے سے موجودہ متن

میار کیا ہے۔''

بونکه نوط زِمِصّع دقیق اسلوب بین تقی اس یاغ و بهار کوسلیس اندازمیس بونکه نوط زِمِصّع دقیق اسلوب بین تقی اسلوب بین تقی اسلوب بین ترجیحات کی عکاسی بوقی ہے۔ ۱۹۳۱ء بین مولونی عبرالحق نے باغ و بہار شائع کی تو اس کے مقدمے میں میر امّن بر الزام لگایا که انھوں نے اپنے ماخذِ اصلی نوط زِمِصّع کا اعتراف نہیں کیا۔ یہ صبیحے ہے کہ میرامّن نے باغ و بہار کے متن کے ابتدائے میں صرف فارسی نسخ کا ذکر کیا ہے لیکن انھوں نے نوط زِمِصّع کی وراثت کا دوگو ابتدافی میں اپنے مضمون اسلامی میں اپنے مضمون میں ابنے مضمون میں انتخاب نے و بہار کے سرور قریر لکھا تھا :

" باغ وبہار تالیف کیا موا میرامن دئی والے کا ' ما خدراس کا اُرطز مرشیٰ' کہ وہ ترجمہ کیا ہوا عطاحیین خال کا ہے فارسی قطنہ جہار درولیں سے ن

اله نوطرد مرضع: واكثر طِلتى كامقدمه ص٢٣

راقم الحرون نے باغ وہبار کا ۱۸۰۳ کا ایڈنشن انجمن ترقی اردوہبت روتی میں ۱۶۹۸ میں دکھیا تھا'اس پر بیعبارت درج تھی۔ امّن کے ماخذ کا دوسرااعترات واعلان کلکرسٹ کے انگریزی دیبا ہے میں تھا جس میں انھوں نے صراحت کی تھی باکٹر سٹ کے انگریزی دیبا ہے میں تھا جس میں انھوں نے صراحت کی تھی بالا ترجے سے موجودہ متن تیار کیا ہے ،

بعدکے ایر نشنوں سے یہ دونوں اعترافات جاتے رہے اور غلط فہمیوں اور بہتانوں سے باب کھناں کی بیٹانوں سے باب کھناں کی بیٹوں سے یہ دونوں اعترافات جانے ابلے زبان ہونے کا نقارہ فی برطبے زودسے بیایا۔ باغ وہمادکے ابتدائے میں لکھ گئے :

"اس سبب سے ہندوتیان کی زبان کا ملکوں میں رواج ہوا اور نئے سِرسے ۔ رونق زیادہ ہوئی بہیں تواپنی دشاروگفتار ورفتار کو کوئی ہرا نہیں جانتا ہے ۔ اگر آیاب گنوارسے پوچھیے توشہروالے کو نام رکھتا ہے اور اپنے تمکیں سبسے ، بہتر جمعقیا ہے۔ خیر می قلال خودمی دانند یا

ین تواین سی عقیدہ ہیان کر گئے ہیں کہ جودتی سے با مرکبا وہاں کے آدمیوں کی سگت سے بہت جیت میں فرق آیا۔ بعد میں اپنے لیے گنجائش کا لینے کو کہتے ہیں کہ جس نے وہاں سے

بیکلنے کے بعد اپنی زبان کو لحاظ میں رکھا ہوگا اس کا بولنا البقہ ٹھیک ہے۔

یہ جوعام طور سے بچھا جا تا ہے کہ دتی ہر انگریز وں کا قبضہ ہے ۱۹۹۹ میں ہوا ، تیمیے نہیں۔ انھوں نے ۱۹۰۳ بی میں دتی کو ہتھیا لیا۔ اس تاریخ کے بعد مغل قلم رو صرف لال قلعے کی عمارت تک محدود ہوکر رہ گئی تھی۔ انگریز وں نے دوسرا جارصانہ اقدام یہ کیا کہ ۱۹۸۹ میں نفازی الدین حیدر سے بادشا ہت کا اعلان کرا دیا۔ یہ اعلان زبان کے معاطے میں بھی لکھنڈ کی خودمخاری کی علامت تھا۔ دتی کی سلطنت ایک بے نواکی شاہی تھی جس کا کھنڈ میں نو دولتیوں کی سی نمودوشان تھی۔ وہ سوچتے تھے قلائے دِتی ہی کی زبان کیوں سند کھنڈ میں نو دولتیوں کی سی نمودوشان تھی۔ وہ سوچتے تھے قلائے دِتی ہی کی زبان کیوں سند ہو ، ہم کس سے کم ہیں ؟ لکھنڈ میں اُدوکا مرکز ہے۔ ایک بگڑے دل نے اس جلے سے ' بھی ، ہو ، ہم کس سے کم ہیں ؟ لکھنڈ ہی اُدوکا مرکز ہے۔ ایک بگڑے دل نے اس جلے سے ' بھی ، ہٹاکر ' ہی ' دکھ دیا ہو کی سے کم ہیں ؟ لکھنڈ ہی اُدوکا مرکز ہے۔ ایک بگڑے دل نے اس جلے سے ' بھی ' ہٹاکر ' ہی ' دکھ دیا ۔ یہ کم سے مرتب کے رہے ہی اُدوکا مرکز ہے ۔ محریین آزاد بقاے عام اور شہر ہے دوا م

"ایک بیرمرد دیرینه سال محد شاهی در بار کا لباس جامه بیهنی کفره کی دار بیگره می باند سے محمد شیکتی آتے تھے مگرایک انگفتو کے بانکے بیچھے تیچھے گالیال دیتے تھے۔ بانکے صاحب ضرودان سے دست وگریباں مبوجاتے نسیکن جار فاکسار اور بانچواں تاجداران کے ساتھ تھا 'یہ بچالیتے تھے۔ بڑھے 'یرامن دہلوی چاردر وسین کے مصنف تھے اور بانکے صاحب مرزا سردر فیان عجائب والے بھے آھے۔

واضح ہوکہ فیانہ عجائب بھے کی اتبعالک میرامن کے ادّ عاسے نہیں ہوئی تھی فسانہ عجائب کے ارتقاکی متعدّ د منزلیں ہیں۔ اشاعت سے پہلے بھی اور اشاعت کے بعربھی برور اس میں بار بارترمیم اور اضافہ کرتے رہے۔ یعمل دیباہے میں سب سے زیادہ نمسایاں ہے۔ مختلف ایڈیشنوں کے دیباہے میں حذف واضافہ ملتا ہے۔ فیانہ عجائب کو نقستہ مختلف ایڈیشنوں کے دیباہے میں حذف واضافہ ملتا ہے۔ فیانہ عجائب کو نقستہ محتلف اید میں وجو دمیں آیا۔ اس کے دوقلمی نسخے قابلِ ذکر میں۔ پہلا وہ ہے جو بیر نفسل رسول کے لیے تھاگیا اور جو ڈاکٹر نور انجن ہاسمی کی ملک تھا 'اب یہ خدا بحق لا نبر بری بینہ ہیں ہینے گیا ہے۔

اله نیرنگ خیال حضه اول ص ۱۱۵ - مکتبهٔ جامعه جون ۱۹،۰ و۱۹

بائمی کے مطابق اس کا ذمان گتابت ۱۸۳۹ و ۱۵۳۵ و ۱۸۵۳ کے درمیان ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ اس مخطوط میں سرے سے دیباجہ ہے ہی نہیں۔ قصقے ہی سے مشر و عات ہوجاتی ہے۔ و در سرانسخد و البحی کی بلک ہے۔ یہ رجب ۵۵ ۱۱ ه م ۱۹۲۹ کا مکتوبہ ہے۔ و اکثر عبو دالہ کی بلک ہے۔ یہ رجب ۵۵ ۱۱ ه م ۱۹۲۹ کا مکتوبہ ہے۔ و اکثر عبو دالہ کی بلک ہے و ایس شابع یا محصر ہیں اور زبان کا فی سادہ ۔ اس سے و دالہ کی فی سادہ ۔ اس سے معنی یہ بین کو نصادہ ۔ اس سے معنی یہ بین کہ نصادہ بین حدد سے میا نہ کے اضافے ہیں ۔ اس سے معنی یہ بین کہ نصادہ بین حدد سے میا نہ عبان کی بین کہ نوان پی مینی سے میان کی دبان پی مدح شامل کی بلکہ انکھنو شہر کیا بیان ، دئی کی ذبان پیطنز اور انکھنو کی برتری کا بجی اضافہ کیا۔

سُّونَفَتْ اوّل میں سرور نے میرامّن کا کوئی ذکرنہیں کیالیکن ان کے تحت الشعور ملک شعور سیں میرامنن سے مسابقت کا خیال ضرور رہا مہوگا ۔ ان کے جس دوست نے قصے کواردو میر، سکھنے کی فرمانشن کی کھی اس میں تاکید تھی :

" تقصيرمعان ببو · بغت سے صاف ہو <sup>،</sup>

جوروزمرہ اورگفتگو ہماری تھاری ہے یہی ہو، ایسانہ ہموکہ آب رنگینی عبارت کے واسطے دِ قسّت طلبی اور بحتہ جینی کریں۔ ہم ہم نفرے کے معنی فرنگی محل کی محلوں میں پوسیھتے بھریں،

مردرے آنفاق کرکے مامی بھرٹی لیکن مشکل یہ تھی کہ بیراتمن کی طرح روزمرہ لکھنا اور وہ بھی نوجے کے ۔ سردرکے سامنے اُردو انشاکی تین کتابیں تھیں ، استحدیث کی انشاک تین کتابیں تھیں ، مسراتمن کی باغ وبہارا ورصیم محرش ججور کی انشاک سے مہجور کی انشاک نوبہار کی انشاک میں ہے ۔ مہجور کی انشاک نوبہار کی برخصل کی ابتدا اسی مرضع انہانی ژولیدہ اور دقیق رنگ میں ہے ۔ مہجور کی میں اس مرضع انداز میں ہے لیکن قصے کے درمیان وہ صاف لیس بان بان مسلم کی ابتدا اسی مرضع انداز میں ہے ۔ فسانہ عجائب لکھنے وقت کلشن نوبہار مردر کے دوست نے بول جال کی زبان لکھنے کی تاکید کی تھی ۔ اس کے بیش نظر تھی ۔ اس مسلک کے بیش نظر تھی ۔ اس مسک نے بیش نظر تھی ۔ اس مسلک کے بیش نظر تھی میراتمن تھے ۔ انھول نے مذصرت محاوراتی اسلوب میں انکھا بلک تریا

سے دوزمرّائیت کی طرف بھی مرکوز رہے۔جمعرات کوجمیرات، جدا کو جدی اور بھن بیری کو بھنڈ بیری لکھنا اسی میلان کاغمّاز ہے۔ تکھتے ہیں :

ر بعد بیرون ساہ بی با دشاہ بیٹھا نوں کے ہاتھ سے حیران ہوکر ولایت گئے ''
کھڑی بولی کے علاقے میں بے بڑھے لوگ ' جیران ، کو' پر بیٹان ' کے معنی میں بولئے
میں ۔ میرامّن نے تو روز مرّہ لیھنے کی قسم کھائی تھی ۔ وہ زبان کے آتا ہیں کوئی ان کا کیا
کرستماہے ' بے دھڑک بازار کا روز مرّہ لکھ دیا۔ سرور کو اس دتی والے سے بوہا لینا تھا۔
وہ فسانہ عجائب کی پہلی تسوید کے وقت ایک عجب فقد انِ خود اعتمادی مبتلا تھے ۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ وہ کس کے ہاتھ یر سبیت کریں ۔ اوّل انخوں نے آسان زبان لکھنے کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ وہ کس کے ہاتھ یر سبیت کریں ۔ اوّل انخوں نے آسان زبان لکھنے کی

کعبہ مرے کیجھے ہے 'کلیسا مرے اگے

كومشىش كى تىكن برًا ببو دىرهاكا :

کا معاملہ تھا۔ انشاے نوطرزِ مرضع اور انشاے کُلشنِ نوبہار بھی ان کی آنکھوں کے آگے ناچ رہی تھیں۔ انھوں نے سرفصل کے ابتدائی جلے فار سی والوں کے سُبکِ ہندی میں لکھے نِقسِ اقال کو' بنیا دی متن 'میں ملاحظہ کیجے بجب بے رنگ سی کوشش ہے۔ اس کی بیشتر عبارت دِقت سے خالی ہے لیکن ساتھ ہی مزے سے بھی معر اہے۔ اس میں ادبیت کا لطف نہیں۔

شایدسرورخود نقد میں ایجے محتب تھے۔ انھوں نے دیجھا کہ اتن کی تقلیہ میں وہ بالکل چاروں خانے گرے ہیں، بری طرح ناکام ہوگئے ہیں۔ انھوں نے سوچا کہ اب دوسرا رنگ اختیار کیا چاہیے، وہی ٹیرا نا آزمودہ، دقیق مرضع رنگ جے خسرو اور ظہوری سے لے کرتح بین اور مہجور تاک نے کامیا بی سے برتا تھا۔ سرور نے اسی دنگ کو گہرا کرکے ہر بطح، ہرفقرے اور مبناعی کو بسا دیا۔ اللہ اے احس کم تری اور جابیں۔ وقت طرازی کے اس عمل کے لیے تھے ہیں ؛

"نیاز مندکواسس تحریم سے نمو دِنظم و نیز ، جو د ت طبع کا خیال نه تھا، تا بوی کا احتمال نه تھا بلکه نظرِ تاتی میں جو بفظ دِ قت طلب ، غیرستعمل ، عربی فارسی کا مشکل تھا 'ابینے نز دیک اسے دور کیا اور جو کلمہ ہلِ ممتنع محاورے کا تھا رہنے دیا ، دوست کی خوشی سے کام رکھا یہ مثل ہے کہ دروغ گویم برروے تو۔ وہ ایسالکھ کرقار مین کو دھوکا دے ہے ہیں کہ خود کو۔ نبیا لکھ کرقار مین کو دھوکا دے ہے ہیں انھوں نے خود کو۔ نبیا دی متن اور بتدا ول متن کے مقابلے سے معلوم ہوتا ہے کہ نظرِ مانی میں انھوں نے اس دعوے کے بالکل بھکس کیا جس کا مندرج و بالا جلوں میں ڈھونگ رچایا ہے۔ بہرج ال سہار متنع کی کوشسٹ میں ناکام ببوکر وہ میراتمن پر برس پڑھے۔ اوّل تو شہر پکھنو کو بانس پر حراصا با:

جیاں سے سیال جہاں کی دیکھ بھال کی ایسا شہر نے ہوگ نظر سے سی گزرے " یکھنٹوکی عظمت کا شوست جھیوڈ کر وہاں کی زبان کو دتی کی زبان سے سکرا دیا بلکہ اس سے اوپر حریا دیا جھی ہے ۔ دیا۔ صحفی نے دیوانِ ہفتم میں ایک منقبتی قصید سے کی تمہید میں کہا تھا: بعضوں کو گال یہ ہے کہ ہم اہل زبال ہیں

د تی نہیں دکھی ہے، زباں داں یہ کہاں ہی<sup>ا</sup>

> له بحوالاً قاضى عبدالودود: آزاد بحیثیت محقق نواسے ادب بمبئی - ایر ملی ۲۵۶ - ص ۱۹س سه فسانهٔ عجائب مرتبهٔ اطهر برویز ، جون ۱۹۲۹ء ، الدا باد - ص ۱۱۹

کو تلاش کرتا تو نصاحت کا دم بھرتا 'جیسا میرامن صاحب نے جار درولیش کے قصے میں بھیڑا کیا ہے کہ ہم لوگوں کے دہن کے حصے میں یہ زبان آئی ہے دہی کے دوڑے ہیں پر محاوروں کے ہاتھ یا دُن توڑے ہیں۔ بتھر بڑیں لیسی سبھر بر۔ یہی خیال انسان کا خام ہوتا ہے 'مفت میں نیک بدنام ہوتا ہے بیشرکو دعویٰ کب سزا وار ہے۔ کا ملول کو بے ببودہ گوئی سے انکار ' بلکہ ننگ و عار ہے۔ مشک آنست کہ خود ببویر نذکہ عظار بگوید۔ وہی شل سننے میں آئی کہ اینے منہ سے دھتا بائی ہے ہیں۔

عام طور سے سب ایڈلیشنوں میں یہی عبارت ملتی ہے لیکن طبع محدی کا نبور کے ۱۳۶۹ کے اعلام طور سے سب ایڈلیشنوں میں یہی عبارت ملتی ہے لیکن سے ایڈلیشن میں کچھ اور حدّت بھردی ہے۔ اس کا اقتباس ڈاکٹر نیز مسعود نے بھی دیا ہے کین ان سے زیادہ تفصیل ڈاکٹر نور الحن ہاستی نے مجھے ایک خطبیں فراہم کی۔ اس ایڈلیشن میں ایک عدد

" جوشاہ جہاں آباد کرسکنِ اہل ذبال کھی بیت اسلطنتِ ہندوشاں تھیا وہاں جندے بود و باس کرتا، فصیحوں کو تلاس کرتا، ان سے صیلِ لاصل ہوتی توشاید اس ذبان کی کیفیت حاصل ہوتی جیسا میرامّن صاحب نے قصدُ چہار درویش کا باغ وبہارنام رکھ کے خاد کھایا ہے، بکھیرا انجایا ہے، ہم لوگوں کے دہن کے حقے میں یہ زبان آئی ہے، مگر بنسبتِ مولفِ اوّل عطاحیین خال کے سوجگہ مُنہ کی کھائی ہے۔ لکھا توہے کہ ہم و تی اوروں کے ہاتھ یا دُن توڑے ہیں۔ ا

مردد کی زندگی کے بس ایک اور اولیشن میں عطاحیین خال کا ذکر ہے۔ ۱۹ ۱۹ء میں واکٹر سلیمان حیین نے جو فسانہ عجائب مرتب کر کے یوبی اُرد و اکٹر میں سے شائع کیا ہے اُس فلا میں بھی اس عبارت کو شامل کر لیا ہے۔ اس عبارت میں ابک طرف تو سرور نے کہا کہ دتی میں صیحوں سے زبان کی تحصیل لاحاصل ہوتی ، دوسری طرف یہ کہ تحیین کے مقابلے

له نسانهٔ عجائب مرتبه اطهر پرویز بیون ۱۹۹۹ ۱۰ اله آباد - ص ۱۲۸ مه درجب علی بیگ سرور - اله آباد ۱۹۹۷ - ص ۴ ۵ - ۳ ۳۵۳ یس میرامن نے زبان کی تعطیاں کی ہیں۔ شاید بعد میں مرور کو احباس ہوگیا ہوکہ باغ وہا پر ٹوط زم صلح کی زبان کو ترجیح دے کر انھوں نے اپنے ذوق کا اچھا نبوت نہیں دیا اس لیے بعد کے ایڈسٹنوں سے اس موا زنے کو خارج کر دیا اور پہلے ایڈسٹنوں کی عبارت ہر قرار افکی مکین ہوکھے پھی سانی جنگ کا طبل تو بچ ہی گیا۔

کریم الدین نے ۱۳۶۱ عدمیں فی نیاعی ٹیب کو ایک ایڈیشن ٹی لغ کیا۔ لینے تذکر کے پیس سرد کے احوال میں اس کو ذکر کی اور فسانڈ عیالب سے ہرسے میں لکھ :

احوال اس کی بیار کی میں ہے کہ اگر جیہ قضیہ اچھا ہے اور تمہید ، تیم مراجھی ،

الریکھ فٹ بہت ہے۔ چار درولیش کونہیں بہنچ ۔ اگر ہے تکلف مثل قضہ میں بہنچ ۔ اگر ہے تکلف مثل قضہ میں ایک میں میں اور درولیش کے بیوتا تو خوب بیوتا ہے ،

امن کی موافقت میں ان کے ایک نیا نیا مرید یا شاگر دمعنوی فخرالدین میں تھے۔ نظر کر سالنے اور مسروسٹ سخن میں سرور کو ترکی به ترکی جوا ب دیا ہ

سخن نا اب کے ناگرد تھے اور نا اب کو این نا ناجی بناتے تھے۔ لوم کین میں سخن اور آرہ ۱ بہار میں جب کئے جہاں کھیل تعلیم کے بعد وکالت متروع کی منصف اصدراعی اور فان بہ در ہوئے۔ سروش سخن کی تصنیف آرہ میں ۱۲۵۱ ہ ۱۳۵۰ ہ ۱۳۵۰ میں بونی ۔ پیم فان بہ در بولے یہ سروش سخن کی تصنیف آرہ میں ۱۲۵۱ ہ ۱۳۵۱ ہ ۱۳۵۱ میں بونی ۔ پیم عبد بار میں ۱۲۵۹ ہ ۱۳۵۱ ہ ان کی دوسری طرف یہ نیمیر بیٹرامی کے رہے انجمی بونی ہے۔ سرور سے جو جھیٹ بیونی سے بیلے اس کی جمال دیکھیے ۔ فی نا عی اب میں سرور نے میرامن اور دتی کی زبان برحملہ کی ہے سین کو اس بر طیب اس کی جمال دیکھیے۔ فی نا عی اب میں سرور نیما میں میرور پر اس طرح بیجد کی اور میں کی اور سے کی اور میں اس کی جمال کی دیا ہے میں سرور پر اس طرح بیجد کے :

ا اورجواس قصے کو ملاحظہ کرے وہ یہ نہ سمجھے کہ فسانہ عجائب کا جواب لکھا ، جنن کھی ہے لاجواب ککھا ہے نہیں، مرزاصاحب کی انہ بیں بیتی ہے نہ مانہ بیں وہ موجہ ہیں ہم مقلہ ہیں۔ فرق اس قدر کہ ہم کم سن اور مرزاصاحب برائے اور می خیف بیصر کہاں ان کی تالیف اور کہاں ہماری نصنیف ہم نوجوان اور وہ صدب راں دیدہ ، سنجیدہ و فہمیرہ ، پیرکہن ہے پھر کہاں فسانہ عجائب

ئە ئە شەطبقات شعرائے بند. على ١٩٣٩ ؛ زطباعت يوني أردواكيدىمي لكينۇ - ١٩٨٣ فاع

اورکماں سروٹ سخن میکس کوئیما کے ساتھ کیا ہمسری۔ ذریہ کے کوسہا ہے کیا برابری جولت ونشر مرتب شمجه وه هارامطلب شمجه به مرکرصاحب موصوف نے جوابنی الیفن میں بیجارے میرامن دہلوی کو بنایا ہے، اپنی زبان کی تیزی سے اس صیاف گوکو ایک ادھ کرا فقرہ سایا ہے توسم بھی اب کہتے ہیں کہ سرور تھنو نے اٹھارہ مرتبہ فسانہ عجائب کو درست کیا 'جونقرہ سست یا یا اسے جست کیا مگرعلطی نظرینه آتی سکئی مرتبه کتا جیجیسی مگروه بات منجیسی به قصب اینا ازمىرنو ملاحظه فرما مين . ابتداسے انتہا تك دىكھ جا بين اور ديكھيں كەكئى جگه

مانیت کو تذکر کھھا ہے اور نذکیرکو انیت باندھا ہے . . . . .

حق په ہے کہ جوارد و سے معلیٰ کی زبان ہیں جانتا ، تذکیرو تانیث کونہیں پہچانت 'جو شاہجہاں آباد میں نہیں رہاہیے،جس نے دربار شاہی نہیں دیکھا ہے وہ فسانہ کیا لکھے، اس کامُنه کیاہیے ، یوں تو کہنے کو بہت سے داشان کو دہلی اور نکھنو میں مالیے مامے بھرتے ہیں،اگروہ بھی جاہیں نو فسایہ لکھ ڈالیں۔تھوڑا کام کرے بڑا نام کریں،متقدمین کے سخن پر تکتہ جینی کریں ان کے کلام میں کلام کریں جیسے تھھنو کے بعض شاع و ان کے باب دا داسب سیکھے سکھائے دہلی سے اسے ' یہاں آباد مبوئے اور سرفن کے موجد بینے، سب شاعروں کے اشاد مہوئے۔انصاف کیجیے بتعلی کی نہ لیجیے۔ مگراُر دوجن کی زبان اتھی پرلعن طعن ۔ ایسانجھی آ دمی بے پیریذ مبو ۔ بقول حضرت نسیم دہلوی :

تسيم د ملوى بهم موجيرِ بابِ فيساحت ہيں كوني أردو كوكيا سمجھے كەجىسا بىم سمجھتے مبس "

جس طرح سرور نے میرامن کی تقلید کی کوشسش کی تھی اسی طرح سخن نے فسانہ عجا : کی تقلید کی ہیںے۔سرور اتن کے انداز میں نہ لکھ سکے شخن نے سرور کی دو کو نہ نقل کی ۔ ایک طرف قصے کے بلاٹ اور کر دار بہت کھھ فسانہ عجائب کی صداے باز آسٹے ہیں د وسرى طرف اس كا اسلوب بگارس تعبى باغ و بهار كانهير بسانه عجائب كامقلّه سي فرق یه سدے که اس میں ترصیع اور دقیق شعریت اتنی نہیں حبتنی فسانہ عجا ہٰب میں ہے ایک قافیه بیمانی کچھ زیا دہ ہے۔ سخن نے سرور کی کتاب کو تالیف اور اپنی کتاب کوتصنیف کہنے کی جہارت کی ہے حالانکہ سرور کی کتاب تصنیف ہے اور سخن کی اس سے ماخو ذیعنی کسی حد

تک تالیف - ہاں تن کجنو لے سے ایک حقیقت بیا نی کرگئے کہ سرور کو موجد اور خور کو مقلّد کہا اور بیراعتراف نتاید اسلوب کی حد نک سبے ۔

تنخن اورصفیربلگرامی کا قضیه بهادے عنوان سے اس لیے متعلق بے کہ بلگرام لکھنو کی سانی قلم رُو کا حصہ ہے کہ بلگرام لکھنو کی سانی قلم رُو کا حصہ ہے۔ سخن رُد بیجوا بی حملہ کا رگر بہوگا کہ ان کی کتاب علاقہ کلھیں ورکھنے کے زیر بھڑانی تیاد بہونی ہے۔ اس تنا زعے بین سروش سخن کی زبان تھی معرضِ سجت بین گئی ہیں ملاحظہ مو ۔

صفیر بلگرامی اینے شاگر دوں میں سخن اور شادِ عظیم آبادی کو بھی شامل کرتے تھے ہ لانکہ یہ دونوں حضرات منکر تھے۔ ان بینوں کے معاملے میں بے تشخصیتوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ صفیہ کے ایک شاگر دستر جبل حسین خال عون سلطان مرزانے 'مرقع فیض' نام کی ایک کتاب کھی جس میں سروش سخن کی شانِ نزول بیان کی۔ ان کے بیان کا خلاصہ میں۔ ان کے بیان کا خلاصہ میں۔ ان فاظ میں ،

"آرے میں خون کی سسرال تھی۔ ندر کے بعد وہ آرہ آگر رہنے گئے۔ وہ لکسی کے بہاں شغیر مبئرانی سے تعارف ہوا سخن علے کہا کہ میں آیب قصتہ لکھنا پہ بتا ہو مگر اس مترظ ہو گہا آب جھے اپنا شاگرہ بنا یکھیے۔ صغیر مان گئے بسخن روزانہ داس کا ایک دو ورق لکھ کرصفیر سے باس لے جاتے اور وہ اس میں اصلاح و ترمیم کرتے۔ اس طرح سال بھر میں سروست سخن تیا رہونی ۔ شفقتِ بزرگا نہ سے صفیر نے اس کی چار نقلیس این میں مروست سخن تیا رہونی ۔ شفقتِ بزرگا نہ سے صفیر نے اس کی چار نقلیس این میں مروست سخن تیا رہونی ۔ شفقتِ بزرگا نہ سے صفیر نے اس کی چار نقلیس اینے ماتھ سے تیں رکیں ہا

سخن کا کبنا تھا کہ مرفع نیض در صل صفیر ہی کی تصنیف تھی جس پرسلطان مرزا کافرضی مرزا کافرضی مرزا کافرشی مرزا کافرش مرزال دیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں سخن کی طرف سے سردار بیگ عرف سردارم زا آزاد میں مقیم خطیم اور کے نام سے تنبیہ صفیر ملگرامی منام کی کتاب شالع کی گئی۔ اسس میں سیروش سخن اور سفیر کا معاملہ بول پیش کیا گیا :

۱۲۸. ۱۲۸ میں سے میں وکا لت کرتے تھے۔ اس سال میں سروش سخن معنیہ میں کی تو اس کر مستودہ صاحت کرنے کے لیے ایک نقل نوٹیں کی ضرورت معنیہ میں کی تو اس کر مستودہ صاحت کرنے کے لیے ایک نقل نوٹیں کی ضرورت

له مرتبع نیض ص ۳۶۰ ۵٫۰۰ کی کمنیف سجوالهٔ کتاب صفیر ملگرامی ا ذطفراو کانوی ص ۴۶۰ - کلکته ۱۹۷۷ ۶

بهوتی مصفیر ملکرامی دو آنے جزوکی اُجرت پرکتابت کیاکرتے تھے، اِس لیے تھیں بلاكران كى مرد كرسف كے يہ چار آنے جزويران سے كتابت كرا في كئي له، يه بات دل كوزياده التى سبع ـ شفقت برز كاينسه كونى سخص كسى شاكردكي بوري كتاب كى جارتقليس تيارنهين كرسحتا - شاد كے شاگرد اورصفیر کے مخالف پروفيسر سلم عظیم آبادی نے اس سلیلے کی مزید تفصیل و نقوش میں دی ہے : "خواجهن داستان كے مسوّدے اور مبتیضے میں باربار ترمیم كرتے اور صاحت كراتيجس سي كانتب صفيركومالي منفعت بهوتى - اس كو ديجه كرخو دصفيرنے بومستان خيال كاترجمه متروع كرديا - اس كى زبان يرنيز اپنى چندمتنويوں یر مخن سے اصلاح لی کٹا برت کے دودان صفیرنے شخن سے کہا کہ آ ہے نے . دا شان میں د دسروں کے اشعار کنٹرت سے شامل کیے ہیں ، میرا کلام ہنڈ زغیر طبو ہے ' میرے تھے استعاد بھی شامل کر دیے جائیں سخن نے بد د لی سے کہا کہ کوئی ً وهنگ كاشعر بهوتومناسب محل برلكه ديجيي مفيرن حكه جكه غربون كي غربين بیاس سیاس سوسوشعر بھردیے سخن نے ان کے سب شعرخارج کر دیے صرف چندوه اشعار جن برخود ان کی اصلاح تھی رہنے دیے ۔ اس پرصفیرکو سخت عصبه آیا اور اس کے بعدخواجہ صاحب کی اشادی کا دعویٰ کر نیٹھے کیا صفیرنے کہا کہ تبنیہ میں میں الم امی دراس سخن کی تصنیست ہے، سردارم زا فرضی کردار ہے۔ جلوہ خضرمیں رحب علی برگ سرور کا ایک خط صفیر کے نام چھیا کہ جس انھول

" آب کے کسی تناگردنے فسانہ عجائب کا جواب لکھا ہے۔ بہت ایتھاکیا ہے، مگرمیرامن جار درویش والے کی طرفداری پربھی کمر باندھی ہے۔ وہ آپ کے

سه جلوهٔ خضر مبلد دوم حصّهٔ اول صفحه ۱۹ بحوالهٔ صفیر بگرامی ا زطفرا و گانوی جس ۲۰۸ <u>.</u>

له تبیبوسفیر بگرامی کاخلاصه میرسے الفاظ میں تبوالۂ صفیر بگرامی از ظفراد گانوی ص ۱۹۲-۱۹۱۔

که تبیبوسفیر بگرامی کاخلاصه تبوالۀ مضمون "صفیر سخن اور شاد عظیم آبادی " از پر وفیسر سلم غظیم آبادی . رساله نقوش شاره ۱۰۶-اکتوبر تا دسمبر ۱۹۲۹ء - ص ۱۶۲۔

نتاگردیں۔ یں ان کی شکایت آپ سے کروں کا اور ان کی بے محل کفتگو کا الزام آپ کے سے کروں کا اور ان کی بے محل کفتگو کا الزام آپ کے سرد صروں گا۔ پہلے دیکھیے فسائہ عجائب کا جواب کیا کہا ہے جواس کی باتوں کا جواب کھنا جائے گا:

و کر کر نیز مسعود نے اپنی کتا ہے ہیں اس خط کا اقتباس دیا ہے اور قیاس کرتے ہیں کہ معلوم نہ ہیں سرور کا اشارہ صفیر کے کس شاگر دا ور اس کے شاگر دکی کس کتاب کی طرف بینے یہ معلوم نہ ہیں ہور کا اشارہ صفیر لیک علی معتبر اوی ہیں۔ اپنے انتقال سے پانچ سال قبل اپنی تصانیف کی تعداد ۹۵۲ بتاتے ہیں۔ بیٹ ایسے شخص کا کوئی بیان اس وقت بک تسلیم نہیں کیا جاستنا جب تک اس کی تألیم میں دو سرے ذریعے سے بذہو ۔ کون جانے کہ سرور کا یہ بینہ خط اصلی ہے کہ وضعی ۔ کسی دو سرے ذریعے سے بذہو ۔ کون جانے کہ سرور کا یہ بینہ خط اصلی ہے کہ وضعی ۔ مفیر ہیں ۔ صفیر ہیں۔ مقال کھا ۔ ان حروف سے مراد سخن، شاد ، صفیر ہیں۔ اس میں انھوں نے صفیر کا ایک خط غالب کے نائم اود غالب کا جواب صفیر کے نام اس میں انھوں کہتے ہیں :

" ملازمت کے وقت میں نے خواجہ فخرالدین صاحب خن، جن کا دادھیال کھنو اور ناخھیال دہی میں ہے اور غدر کے سال میں بہتم جاردہ پانز دہ سالگی آرہ میں تشریعیت لائے . . . . اور مجھ سے ملہ کیا اور قصم متی برسروش سخن جب کو ان کی داسے سے درست کرنے کا آتفاق ہوا ، سب حال آپ سے بیان کیا تھا ، چو کہ اس قصے کو چھینا چاہیے اور انکھنو بھیجنا منظور نہیں ، اس کے سوا مصور سے بڑھ کرکون ہے ، اس لیے وہ قصتہ بھیجا ہوں یحضور اس کو میری تصنیف مصور سے بڑھ کرکون ہے ، اس لیے وہ قصتہ بھیجا ہوں یحضور اس کو میری تصنیف شہور سے بڑھ کرکون ہے ، اس لیے وہ قصتہ بھیجا ہوں یحضور اس کو میری تصنیف شہور ہے کہ ان بنائیں کہ بڑا مقابلہ ہے اور طبیعت ان کی اچھی ہے ۔ جنانج بہ آج ہی ایک غزل میرسے یاس بٹنہ میں اصلاح کو آئی ہے ہے ۔

له نیز مسعود: رحب علی برگی سرور - اله آباد ۱۹۶۸ء ص ۲۰۸ م ته صفیر ملگرامی از ظفراوگانوی ص ۹۵ م

شه ایضاً ص ۲۰۹ نیز ' غالب اورصفیرملگرامی ازمشفق خواجرگرایی ۲۰۹۸۱ و ص ۸۱ ـ

اس کے جواب میں غالب کے خط کا اقتباس بیسے:

"نامرُ مجت افرا دیکھ کر آنکھوں ہیں نور ، دل میں سرور آیا اور قصّہ سروش خاس کے دوسرے دن بہنچا .... قصّہ دیکھا آپ کے جہرطیع کی صفائی اور نیز بنکر کی دوشرے دن بہنچا .... قصّہ دیکھا آپ کے جہرطیع کی صفائی اور نیز بنکر کی درختانی بہت جگہ پر بیند آئی ۔ اگر جہ وہ قصّہ تو نہیں بیخوں کو سُلانے کی کہانی ہے مگر محنت کی گئی ہے۔ ہاں اگر فعانہ عجائب کا مقابلہ کیا ہے تو کیا کہوں کہ کیا کہا ہے۔ ہے۔ مال اگر فعانہ عجائی ہا تی جہائے ہوں کہ خط سے نہیں معلوم ہونا ، شایر کسی کا تب سے لکھو ایا ہے۔ اُنہیں معلوم ہونا ، شایر کسی کا تب سے لکھو ایا ہے۔ اُنہیں معلوم ہونا ، شایر کسی کا تب سے لکھو ایا ہے۔ اُنہیں معلوم ہونا ، شایر کسی کا تب سے لکھو ایا ہے۔ اُنہ

رساله ندیم میں جن مقامات پر نقط دے کرخلاکا اظہاد کیا تھا اسے رسانے پوراکر دیا اورخط رسالہ ندیم میں جن مقامات پر نقط دے کرخلاکا اظہاد کیا تھا اسے رسانے پوراکر دیا اورخط پر دہلی ۲۸ نومبر ۱۸۳۳ تاریخ کا اضافہ کر دیا۔ قاضی عبد الود قو نے صفیر کے مندرجہ بالا خطا و دفالب کے جوابی خطا دونوں کو جبلی قرار دیا۔ صفیر نے اپنے نام غالب کے خطوط معلوہ خطا و دفوں کو جبلی قرار دیا۔ صفیر نے اس کی اس سے بیا بی بار ندیم معلوہ خضر میں سامنے آتا ہے۔ قاضی صاحب نے سیدوصی احد مبلکرا می سے پوچھا کہ صفیر و غالب کے خطوط انھیں کہاں سے ملے لیکن صفی نے اس کا کھے جواب نہیں دیا۔ صفیر و غالب کے خطوط انھیں کہاں سے ملے لیکن صفی نے اس کا کھے جواب نہیں دیا۔ قاضی صاحب کی داسے میں یہ دونوں خط جعلی ہیں اور ان کی غرض یہ تابت کرنا ہے کہ تاکن صفیر کے شاگر دیتھے۔ غالب نے خطامیں اپنی جوعمر کھی ہے دیس نے وہ حصائی دی نہیں۔ کہا اس سے اس خط کا زمانہ تحریر ۲۸۲ ھ ظاہر ہوتا ہے حالا انکے سروش تین ا ۱۲۸ ھ کے سال بھی ہو سروش تین کے طبع اول کے سال انظماع سے داقعت نہیں۔

اسے زیادہ متند بنانے سے بیا اس سے پہلے صفیر کا خط تیار کیا گیا۔ اگر جوا ہے ہی اس سے پہلے صفیر کا خط تیار کیا گیا۔ اگر جوا ہے ہی اس سے پہلے کا خط بھی جعلی ہوگا۔ صفیر کے اس خط میں کئی باتیں قابلِ غور ہیں۔

له ندیم بهارنمبرص ۱۹۱ سجوالهٔ صفیر بگرامی 'ص ۲۰۹ نیز' غالب اورصفیر بگرامی 'ص ۹۸۔ که قاضی عبدالودود: 'غالب کے خطوط صفیر بگرامی کے نام'۔ آج کل دہلی ۱۹۵۲ء ص ۱۳ بجوالہ صفیر بگرامی ص ۲۱۰ نیز' غالب اورصفیر بلگرامی 'ص ۷۸۔

اسنین کا دطنِ ما لوف دبلی نهبیں لکھنؤ قرار دیا۔ ۲- انھیں شاعری میں بھی اپنا شاگر دبنادیا۔
غالب کے جوابی خطمیں جو ظاہرا وصی بلگرامی کا وضع کر دد ہے۔ ایک طرف سروشس شن کو صفیر کے زیز بگرانی مان کر اس کی داد دی ، دوسری طرف اس میں الفاظ کی علطی کی طرف بھی اشادہ کیا۔ یہ ایسا ہی ہے جسے معرکۂ چکبست وشرمیں شرر اور ان کے حامیوں نے ایک طرف مثنوی کلزارنسیم کو نسیم سے جھین کر آتش کی تصنیف قرار دسے دیا تھا دوسری طرف اس میں زبان کی متعدد غلطیوں کی طرف بھی اشارہ کیا۔

یزگره غوشیر سیخوش علی شاه قلندر یا تی سیمتعلق ہے۔ اس پرمولف کا نام مولوک شاہ مولوک سے سیمتعلق ہے۔ اس پرمولف کا نام مولوک شاہ مولانا گلاشیفی پریمی کے مطابق یہ در اس اساعیل میر علی کی تصنیف ہے۔ مالک دام نے مولانا اساعیل کے بیٹے کے پاس مولانا کے باتھ کا لکھا موا اس کا مسودہ دیکھا تھا۔ اس میں واقعہ درج ہے کہ ۱۲۷۱ھ (۱۹۵۸ء) میں سرور دتی گئے ۔ "اثناہے گفتگو میں پوچھا کہ مرزا میں سرور دتی گئے ۔ "اثناہے گفتگو میں پوچھا کہ مرزا صاحب؛ اُردو زبان کس تماب کی عدہ ہے نہ کہ " چاد درولیش کی نہ میاں رجب علی بولے ساحب؛ اُردو زبان کس تماب کی عدہ ہے نہ گئے" اجی لاحول ولا قوۃ اس سلون زبان کس کہ بندی اور بھٹیار خانہ جمع ہے ؛ اس وقت تک مرزا نوشہ کو بیخبر نہ تھی کہ جم کہ میں سرور ہیں ہے۔ اس وقت تک مرزا نوشہ کو بیخبر نہ تھی کہ جم کہ میں سرور ہیں ہے۔ اس وقت تک مرزا نوشہ کو بیخبر نہ تھی کہ جم کہ میں سرور ہیں ہے۔ اس مرزا نوشہ کو بیخبر نہ تھی کہ جم کہ کہ کہ میں سرور ہیں ہے۔ اس مرزا نوشہ کو بیخبر نہ تھی میاں سرور ہیں ہے۔ "

ان کے جانے کے بعد معلوم ہوا تو بہت افسوس ہوا اور دوسرے دنغوت علی ثناہ قلند کو سے کہ اور کا میں میں اور کی فرود کی اور قلندر کو مخاطب کر کے کہا :

الم بناب مولوی صاحب رات میں نے قبان عجائب کو جو بنخور دیکھا تواس کی خوبی اور دیکھا تواس کی خوبی عب رت اور دیکھیا تواس کی خوبی است فصیح و بلیغ عبارت ہے۔ میرے قیاس میں آبا ایسی عمرہ نیٹر نہ پہلے ہوئی اور نہ آگے ہوگی اور کیو کو مبو۔ اس کا مصنف اپنا جواب نہیں رکھتا ہے۔

لله المرد غالب عده ١٩٥٥ ص ١٧٠٠

سه حيات اسماعيل ١٩٥٦ ص ١٥٥٠

سُّه تذكرهٔ غوتيه مطبوعه ۱۳۲۹ هرص ۱۰۱- ۱۰۱ سجوالهٔ مقدمهٔ فسأنهٔ عجائب مرتبه اظهر پرویز به ۱۹۹۹ الدآباد-ص ۲۳-۲۳ سُله ایض گ

انشادا منترتعالی بینقش صفحهٔ روزگاریم یادگار رسبے گا۔مصنف کاشہہہہہ رنگیس بیانی میں .... تا روزشار رسبے گا۔"

سخن نے سروش سخن کے دیباہے میں اعتراض کیا تھاکہ سرور نے فسانہ عجائب میں تذکیرو تانیت کی علطی کی ہے۔ اس کے برعکس دیکھیے ۱۸۶۰ء کے قریب غالب اپنے شاگر دمیاں داد خال سیاح کو بیمشورہ دیتے ہیں:

"تذکیرو تا نیت کے باب میں مرزا رحب علی بیاب سے مشورہ کیا کرواور دیے ہوئے حروب بھی ان سے پوچھ لیا کروہ ۔"

سياح نه اس يربُرا مانا توغالب نے جواباً لکھا:

"ہم نے یہ کہاکہ تذکیرو تانیٹ کو اُن سے پوچھ لیا کرو۔ دکھن بڑگالے کے اینے الول کواس امرخاص میں دتی انکھنڈ کے رہنے والوں کا تبتیع ضرور ہیں ہے۔ '

اس سے پیرتا بست ہوتا ہے کہ غالب کے نز دیک فسانڈ عجائب اور اس کے خالق جہائی بیگ مسرور کی زبان وبیان بیندیدہ واعلا تھے۔ غالب ان کے عزیزوں اٹراگڑوں اور

> له بحوالهٔ دجیب علی برگ سرور از نیز مسعود ص ۲۹۰ که و سه از دو سیمعلیٰ حقیه دوم ص ۱۳ بحوالهٔ نیز مسعود : دجیب علی برگ سرور ص ۴۱۵ -

عقیدت مندوں کو زبان کی اس بحث سے عصصے تک کچھ نہ کھ تعلق رہا۔ غالب کے مثا گرد میر جہبری حیین مجروح نے ایک غزل اصلاح کے لیے استاد کے پاس بھیجی ۔ اس کا مقطع یہ تھا: سخنگو بول تو اک عالم ہے مجروح میاں یہ ابل د، بلی کی زباں ہے غالب نے دوسہ سے مصرع پر اعتراض کرتے ہوئے اا ۱۹۹۰ عیں لکھا:

ع میاں یہ ابل دہلی کی زیاں ہے

اسے اب اللہ دہی یا مندو میں یا اہلِ حرفہ میں یا خاکی میں یا پہنجا نی ہیں یا گورے

اس ان ہیں سے توکس کی زبان کی تعریف کرتا ہے۔ اکھنوں کی آبادی میں کچے فرق

السر اللہ دنی مذہبی اور دتی والے اب تک یمبال کی زبان کو اچھا کچے جاتے

السّر اللہ دنی مذہبی اور دتی والے اب تک یمبال کی زبان کو اچھا کچے جاتے

میں۔ واہ رسے حسن اعتقاد۔ اسے بندہ ضدان آردو بازار مذربان آردو کہ لاہ ہے۔

میرو ح نے مقطع کا مصریح آبانی بدل دیا۔ ع مرسے اساد کی برکیا زباں ہے۔ اور اس

عداشا دکو خط اکھا:

"بعلاحضرت مجھے کیول شرم آئے ، اگر شرم آئے تو رحب علی بیگ برورکو آئے جس نے وہ لاف وگزاف کیا کہ جیب الکھنٹو ہے ویسا کونی شہر بہی نہیں۔ ان سے کہا چاہئے کہ ایر ہیں کہ ایر خداسے ڈر۔ کھنٹوکس بادشاہ کا دارا لخلافہ رہا، کون سی تاریخ میں وہال کے لوگول کی خوش بیانی کا حال لکھا ہے . . . . اس بم عرد یہ کہ جو یہ ل کے لوگول کی زبان ہے وہ کہیں کی نہیں تھے. . . . اس بم عرد یہ کہ جو یہ ل کے لوگول کی زبان ہے وہ کہیں کی نہیں تھے. . . . اس بم

خواجہ امان نے بوستنانِ خیال کے ترجے کی پہلی حبار صدایقِ انظار کے نام سے ۱۲۸۳ ھے ۱۸۶۱ ھے ۱۸۹۱ ھے ۱۲۸۳ ھے اور پیرخواجہ ۱۲۸۳ ھے ۱۲۸۳ ھے اور پیرخواجہ امان کا تمہیری التماس ۔ اس میں خواجہ نے فسانۂ عجائب پرطنز کیا ہے۔ میرے بیشِ نظر جو المان کا تمہیری التماس کے افغا ضالغ ہو گئے ہیں۔ وہاں خلاجھوڑ کرمتعلقہ عبارت درج جہد ہے اس کی ابتدا میں کچھ نفظ ضالغ ہو گئے ہیں۔ وہاں خلاجھوڑ کرمتعلقہ عبارت درج

که خطوط عالب مرتبهٔ مالک دام ۱۹۶۰ء مص ۱۹۰۸ ۱۳۰۸ بو ممایا متنگر سری دیگری در سروی در سروی میرید در ما

كه محد باقتشس : محصنوكى زبان - دارالتصنيف كرامي باب دوم ص ١٥ ما ١١ يواله نيرمسعود ص ١١ ٥٣ -

کرماموں،

"دویم ید کداگردس بیس جروکی کتاب به وابسة مقفی و بیخ به ونااس کامکن ہے گریہ کتاب عالی کہ با وجود ..... کو پہنچی پھر کہاں تک انسان طبع آزمائی کرے اورخون جگر کھائے۔ سوم یہ طرز بھی طبیعت نے قبول نہ کی کہ اور افسانہا ۔ مشہور و مرق ج کے مانند کچھ تک اور جگت سے ذبال میں بطف نکالیے اور اس خرافات ومطلب سامع خراس سے کتاب کو بھر دیجے۔ ہاں جن صاحبان تصانیف قصص کے ہاتھ مطلب بہیں آتا وہ اسی تمہید سے قصے کو طول دیتے ہیں اور یہ دو تی بیجا انداز بیان اور یہ طرز کلام ہے کہ دمفلس کا دل آجا ہے۔ شکول کرتے ہیں۔ واہ واہ کیا انداز بیان اور مخر بھر کھر ہے ہے۔ بین برمل اور مُرم ہے ہیں۔ نین کولی کی مٹھائی جس نے کھائی ٹیر بنی میں میں اور کی مٹھائی جس نے کھائی ٹیر بنی سے دل کھٹا ہوا۔ میاں نورا کی دکان کی بالائی جب نظر آئی بلور کی صفائی سے دل کھٹا ہوا۔ میاں نورا کی دکان کی بالائی جب نظر آئی بلور کی صفائی اور کھائی ۔ سے دل کھٹا ہوا۔ میاں نورا کی ذکان کی بالائی جب نظر آئی بلور کی صفائی اور کھائی ۔

اگریہی ..... اور یہی طرزِ قلندراند اہل کی ہے مطبوع دم غوب ہے مصرع : گذشتم از سرِمطلب کام شدمطلب مصرع : گذشتم از سرِمطلب کام شدمطلب فورند اسی ایک نفظ کر کرئی تکرار میں تمام حن وقیح زبال ..... فاص کی ہیں خصوص اہلِ دہلی وہ اس طرح کے الفاظِ غیر مربوط و روز مرہ سے عوام کے حتی الوسع زبان کو اپنی باز رکھتے ہیں ۔ ظاہر ہے ۔ .... اُر دوسی ہرایک فاص وعام کے استعال میں ہے اور ہرایک فرد و بشتر کی زبان کا محاورہ ہے۔ فاص وعام کے استعال میں ہے اور ہرایک فرد و بشتر کی زبان کا محاورہ ہے۔ اپنے روز مرہ میں داخل کیا مثلاً .... نہیں ہوتا اور مذر بطِ عبارت میں فقط اسط بلانے سکہ جشمِ انصاف سے اگر دیکھو یہ نفظ اصطلاح میں فقط واسط بلانے سک کے .... خصوصیت ہے کہ بازاری ہو، شرکاری نہ ہو۔ چہ جاے آئکہ محاورہ زبان میں اہلِ زبان کر کر لکھیں اور بھر اپنی خوشن یا نی ہو۔ جہ جاے آئکہ محاورہ زبان میں اہلِ زبان کر کر لکھیں اور بھر اپنی خوشن یا نی

البته اس زبان اوراس تمهيدكه افسانے بے سرويا واسطے خوش كرنے

انھیں انسانوں کے بیشترخوب ہوتے ہیں جوعلم سے بہرہ نہیں رکھتے . كے منتاق رستے ہیں۔ حاصل كلام جس تحرير يا تقرير ميں ورد وساختگی كودل سوگا اور آور د دمجنی اس طرح کی که کونی تفظ تک سے خالی بنه مو بلاریب وه .... عوام ہے یسواے اس کے اس صورت کی تک بندی و زباں درا زی تھیں فیا ہو کے واسطے لائق وخوتنما ہے جن کی تمہید ہے ہوتی ہے کہ ایک تھا بادشاہ چڑیالائی مونگ کا دانہ جڑا لایا جانول کا دانہ۔ دونوں نے مل کر تھے مای کر کھے وی کیاتی ا جس طرح دایہ سبخوں کے رو برو کہا نیاں کہتی بیٹ ہے، خواجدا ان نے فیان عی ئب پر ذیل کے اعتراضات کیے ہیں۔ ا - فساندُ عجانب كا ديهاجيه ملكا اور فكندرا منسب -

ہے۔ اس میں کرکہ جیسا عامیا نہ روز مرہ سے۔

سو۔ اس میں آورد وسیحع کی تجبر مارہے بیطرز غیر کمی قصول ہی کے لیے مناسب سے ۔ جهان مک کرکر کا تعلق ہے یہ باغ و بہار میں سجنزت آیا ہے۔ ڈواکٹر نیٹر مسعود نے ' کلیات میبز ' سنار انصنادید' اور' عود بندی بین امل کی نشان دہی کی ہیں۔ امان پیجو تکھتے بہل کہ یہ بفظ گُتُوں کے بلانے کے واسطے استعمال ہوتیا ہے توحقیقت یہ ہے کہ مغربی یوبی میں کور کور (به واو معروف) بروزن حور طورسے کتوں کو بلاتے ہیں۔ بہوسکتا ہے وئی یس کر بہ کا منصوم سے بی ٹیاتے ہوں لیکن کہیں کر بہ کا منے مفتوح سے ہیں گلاستے۔ ته خری طنز ایک احباسسِ برتری کا پرورده سیے که مرضع اسلوب روایتی داشانوں کومنزا دار جے علمی فقیوں کونہیں۔ پوشان خیال سے مصنف اصل میرتقی خیال کوبھی یہی احسان فضیلت تخباكه انحدول نے ایسی داشان تھی ہے جوعلم سے بحر پور سے ۔ نتواجہ ا مان بھی اسی كامہارا کے کرفسانہ عجائب کی تضحیات کیا جاہتے ہیں۔

مهدی حین مجروح ۱۸۶۱ء میں ایتاد کے نام خطیس فسانۂ عجائب کی لاف وگزاف ير برسمى كا اظها دكر يحكے بيں بخواجه ا مأن كے ترجمهُ بوسانِ خيال كى ميسرى جلدشمس الانوار ه ۱۲۸ ه مین منمل مبونی اور ۱۲۸۶ هر ۱۷۸۱ ه برا ۶ مین مطبع بررالدی دملی سیے شالع مهونی ً-

له حدایق انطار ص ۵ - اکمل المطایع دتی ۱۳۸۶ هر -

اس پرمجروح نے تقریف کھی۔ وہاں بھی انھوں نے اس قیام کے خیالات کا اظہار کیا۔

لکھنؤ کا سخت ترین جوابی حلہ ابھی باقی تھا۔ یہ کیا جعفر علی شیون کا کوروی سنے۔

جفوں نے ۱۲۸۹ ھر ۱۲۸ ء میں طلسم حیرت تصنیف کی اور آئندہ سال شائع کی شیون منزمین میرود کے شاگرد تھے تیزی علی بین اشاد سے کہیں زیادہ بگڑے دل ہیں۔ یہ سب شخم کے تیر ہے کہ سخن کے تیجھے پڑگئے کی کنا باردوی ضلع جگت کی سخن کے تیجھے پڑگئے کئی کئی نیاز دویل ضلع جگت کی معراج ہے۔ اس کے دیبا ہے میں برزبانی کر گئے :

معراج ہے۔ اس کے دیبا ہے میں خون کے ساتھ فاآب تک کے بالمے میں برزبانی کر گئے :

«جن حضود نے مرود برطون شیع میں ذہن کند کی تیزی دکھا گئے ہے ان کو کیا سمائی ہے۔

صاحب من جب آ ہے کہم وطن پر اس غضب کا فقرہ جھونکا کہ آ ہے سے ہوا خوا ہوں

نے جھونکیا کھایا ' یہ بڑا دن بہت را اس غضب کا فقرہ جھونکا کہ آ ہے سے ہوا خوا ہوں

نے جھونکیا کھایا ' یہ بڑا دن بہت را اس غضب کا فقرہ جھونکا کہ آ ہے سے ہوا خوا ہوں

غالب یوں ہے کہ اگر حضرت کے اسّاد طنز کرتے تو نیٹر جو ہٹرمٹیر زبانی کو اختر گوہڑائیر بناتے 'گو کہ آپ کے نزدیک برج اسد ہرہے ' اپنی صدیر ہے 'کاوِز میں کھا دیتا ی' محرسی قدر منصلے ہیں :

" دیکھنے والوں کومقام گفت ہے کہ ات وضاحت بنیاد ، بلبلِ سزار داتاں ،
طوطی ہندوتاں نے گلزادِ سرور پر باغ باغ ہوکر وہ زیجین تقریف فرمائی کہ باغ وہ ہا
پرخزاں آئی۔ پھر صفور نے کیا سمھ کے کلام سرور میں تباخ کالی۔ کمتہ جینی کی نظر
سے آنکھ کالی۔ سن شاگر دات ادی کا دم بھرنے لگے، اپنی تحریر پر مرنے لگے۔
یہ لیاقت اور سرور پر زبان طعن دراز۔ مثل شہور 'یہ مخدا ور نواب کا ذیر انداز' ..
کی بلبل دیکھ کرعقل کے طوط اُڑائے۔ ہم صفیروں کے انحان متروک ہیں یہاں
کی نبال دیکھ کرعقل کے طوط اُڑائے۔ ہم صفیروں کے انحان متروک ہیں یہاں
کی نبال دیکھ کرعقل کے طوط اُڑائے۔ ہم صفیروں کے انحان متروک ہیں یہاں
کی نبال دیکھ کرعقل کے طوط اُڑائے۔ ہم صفیروں کے انحان متروک ہیں یہاں
کی نبال او بنتا ہے ۔ سن جھلا تصنیف جناب سرور رونق انجمن اور تالیف فخرالدین جہر
بالکل اتو بنتا ہے ۔ سن جھلا تصنیف جناب سرور رونق انجمن اور تالیف فخرالدین جہر
بالکل اتو بنتا ہے ۔ سن جھلا تصنیف کو زمی میں بندکرتے ہیں ، نکات شکل پرندکرتے ہیں میری تحریر کیا فروغ یائے گی ہو

ه بحوالاً نيزمسعود ص بم هم

ان کی جھلا ہے میں اجتاع ضدین ہے۔ ایک طرف غالب سے زبانی دو دو ہاتھ کرکے انھیں تحت النہ کی میں بہنچانے کا ادادہ دیکھتے ہیں اور دو سری طرف اسّادِ فصاحت بنیاد المبل ہزار داسّاں طوطی مبندوسّاں کے خطاب دیتے ہیں۔ اسی طرح سخن کوجلی کئی نانے کے بعد اس خاکسادی کا اظہار بھی ہے کہ ان کے نکاتِ مِشکل کے بعد میری تحریر کیا فروغ پائے بعد اس خاکسادی کا اظہار بھی ہے کہ ان کے نکاتِ مِشکل کے بعد میری تحریر کیا فروغ پائے گی مصرفِ اتنی جوابی شرادت کی ہے کہ مخن نے فیانۂ عجائب کو مالیف اور اپنی کی بو تصنیف کی مصرفِ اتنی جوابی شرادت کی ہے کہ مخن نے فیانۂ عجائب کو مالیف اور اپنی کی بو تصنیف کہا تھا۔ سیون بنے یا نسا اگٹ دیا اور اس سے اینا جی خوش کیا۔

دنی اور منکھنونی زبان کی بحث زبانِ اُردو کے ارتقاکا ایک سدا بہار موضوع ہے۔ یہ اساد شاگردی بٹر سے اور جوان کا جھگڑا ہے ، ایک مجرٹے رئیس اور نودولتے صنعت کارکا مقابلہ ہے۔ دونوں طرف فحر کے دمام بجائے جاتے ہیں۔ غدر کے بعد دتی کی تباہی سے متعلق جو شہر استونی نظموں کا مجموعہ فغان دبئی کے نام سے شائع ببوا ، اس میں ایک شاع نے تو بہال مگ کہ د، و

احمد باک کی خاطرتھی خدرا کو منظور درنه فرمت را ن انزیا برزبانِ د ہی

نزولِ قرآن ساتویں عبدی عیسوی کے ٹریج اول میں متروع ہوا۔ اس وقت وِتی کی زبان شور میں اُن کی ایک میں متروع ہوا۔ اس وقت وِتی کی زبان شور مینی اَب بھرنش یا ملکی اَب بھرنش رہی ہوگی کیا جناب شاعر کا یہ ارمان تھا کہ قرآن اِس اَب بھرنش میں نازل ہوتا۔ داغ نے بانک رنگانی '

آردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سامے جہاں ہیں وصوم ہماری زباں کی ہے غیروں کا اختراع وتصرف غلط ہے داغ اُردوسی وہ نہیں جو ہماری زباں نہیں اور شاگر دوں کے لیے اپنے بندنا ہے میں صربحاً کہا

یهی اُردو ہے جو پہلے سے جائی آئی ہے۔ آبل دہلی نے اسے اور سے اب اور کیا متند ابل زبال خاص بیں دہلی والے اس میں غیروں کا تصرف نہیں مانا جاتا نثار علی شہرت سے داغ نے کہا:

" جس طرح کان میں سے جوا ہر سکتے ہیں اسی طرح قلعهٔ معلیٰ اور دہلی میں سے اُردوز بان سکتی سے جوا ہر سکتے ہیں اسی طرح قلعهٔ معلیٰ اور دہلی میں سے اُردوز بان سکتی سبے ۔ . . . . کوشٹ سٹ یہ ہے کہ دہلی کی سٹ ستہ و ۔ فتہ زبان شام ہندوستان میں تجھیل جا وسے اور ہر شہر میل لیبی ہی

آردو زبان بولی جادے جبیبی که دملی میں بولی جاتی ہے۔" محی الدین حیین خال تسنیم کے نام خط میں لکھتے ہیں : "کلام داغ سے کھنوی اور مرداسی جلتے ہیں جلا کریں .... مخاطبِ ہنِ زبان ہونا کچھ مہنسی کھیل نہیں ہیں۔"

امروہے کے ایک شاعر حباب آفرید' حال مقیم حیدر آبادنے مجھے بتایا کاس صد کی ابتدا ہیں تکھنڈ میں دتی کی ایک غزل کے جرجے تھے مطلع تھا:

دقی کے لوگ کھنڈ والوں شے سامنے بھلتے ہیں جیسے شیر غرالول سے سامنے المیر مینائی نے اس کے جواب میں دوغزلیں کہیں جو مرآ ق الغیب طبع نول کشور بریں کھنو اس اس کے جواب میں دوغزلیں کہیں جو مرآ ق الغیب طبع نول کشور بریں کھنو اس اس استادہ میں صفحہ ۲۹ ہر جھیلی ہیں۔ ان میں سے ایک کا مطلع ہے: ۔ دعوی زباں کا لکھنڈ والوں کے سامنے ؟ اظہارِ بوے مشک غزالوں کے سامنے ؟ دعوی زباک کا لکھنڈ والوں کے سامنے ؟ دور المحلی اس کے سامنے ؟ اظہارِ بوے مشک غزالوں کے سامنے ؟ دور المحلی اس کے سامنے ؟ دور المحلی اس کے سامنے ؟ دور المحل کے سامنے کی المحل کے سامنے ؟ دور المحل کے سامنے ؟ دور المحل کے سامنے کی سامنے کے سامنے کا کھنڈ کو المحل کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کے سامنے کی سامنے کی سامنے کے سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کے سامنے کی سامنے کی سامنے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کی سامنے کی سامنے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کی سامنے کی سامنے کی

میں فتونمیٰ دیا:

« دہلی شاہجہاں آباد کے سوا دوسراکوئی شہر سکسال اور مرکزِ اُرَدو مسرار نہیں یا سکتا ہے نہیں یا سکتا ہے

بیسویں صدی کے دوسرے رُبع میں بھی دتی و تھنؤ کی زبان کا معرکہ باغ وبہاد اور فیانۂ عجائب کے موازنے کی صورت میں جاری رہا۔ دِتی کی سانی قلم رو بوئے مغربی یو بی کو محیط ہے اور لکھنؤ کی سانی سلطنت پورے مشرقی یو بی میں بھیلی ہوئی ہے جِ ونوں علاقوں کے لوگ امن اور سرور کو اینا ہیرو بنائے ہوئے میں۔ نیر مسعود اینی کتا ب میں ایسے کچھ مضامین کا ذکر کرتے ہیں۔ زمانہ کا نیور دسمبر ۱۹۸۴ میں بید ذکی رضانے میں ایسے کچھ مضامین کا ذکر کرتے ہیں۔ زمانہ کا نیور دسمبر ۱۹۸۴ میں بید ذکی رضانے میں اندعجا بئب اور باغ و بہار 'کے عنوان سے ایک ضمون لکھا جس میں دونوں کتا بوں

سه از داغ ص۲۲ بحوالهٔ مطالعهٔ داغ ص ۴۰۰ از داکٹر سیدمحملی زیدی - تکھنو ۴۱۹ - ۱۹۶-

سه زبانِ داغ ص ۲۷ وه ۲۰ سجوالهٔ مطالعهٔ داغ ص ۱۳۰-

سه محاکمهٔ مرکز اُردوص ۲ بحوالهٔ مضمون اُردو اور اہلِ زبان از شیر پنجاب نقوش ۹۹ و ۱ د بی معرکے نمبر بہلا سے محاکمهٔ مرکز اُردو میں ۱۹۹ و بی معرکے نمبر بہلا سے شادہ ۱۲۰ سیم اور ۱۲۰ سیمی نیٹر مسعود : رحب علی بیگ سرود - ص ۵ ۳۵ -

کویکال اہمیت دیتے ہوئے بھی باغ وہار پر فعانہ عجائب کی فوقیت ظاہر کی۔ اس کے جواب میں اونس احمدادیب نے اسی عنوان سے زمانہ جون ہم ۶۱۹ میں مضمون لکھا اور ذکی رضا کے مضمون کوغیر منصفانہ قرار دیا۔ اس سلطے کا آخری مضمون ' باغ و بہار کی کر دریاں ، تارا تنکر نا تا دنے زمانہ اگست ۱۹۸۷ء میں ایکھا۔ راقم اگر دیت آزادی سے قبل کے کچھ برسوں میں الدآباد یونی ورسٹی کا طالب علم تھا۔ اتا ذی ڈاکٹر اعجاز حیمن سلجھے ہوئے نقاد تھے۔ ایک دن اپنے کمرے میں دل کی بات کہ گئے کہ فسانہ عجائب میں زبان کا لطف سے باغ و بہار میں کچھ جو نے دالہ آباد بھی ملاقائی عبنہ داری کا نتیج تھی ؟

حق یہ ہے کہ اُردو کی اجارہ داری کا جوشعور الم لکھنؤسیں تھا دہ اس شرت سے د تی میں نہ تھا۔ لکھنؤ ہیں کہ برانے لکھنؤ کے باہر جو کوئی رہتا تھا وہ ابل زبان نہیں تھا۔ لکھنؤسیں مرثیوں کی مجالس یا مشاعروں میں ہر بیرونی کو دیباتی کماجاتا تھا۔ یہ فیض آباد کے دیباتی ہیں وغیرہ مسعود جن رضوی کا آبائی وطن نیوتئی ضلع دیماتی ہیں وغیرہ مسعود حسا سے لکھنؤ کے فائی الم زبال ان کا کی زبان کو خالص لکھنوی اتبا و تھا اس لیے لکھنؤ کے فائی الم زبال ان کا کی زبان کو خالص لکھنوی مسعود صاحب نے ایک بار مجھے تبایا کہ جعفر علی خال اثر ان کی زبان کو خالص لکھنوی زبان ماننے کو تیار مذیحے مسعود صاحب نے ان سے کہا میں آدھ گھنٹے تک آب کے ماتھ گفتگو کر تا ہوں و اگر کہیں کوئی غیر معیادی لفظ یا تلفظ میری زبان سے ادا ہو تو ساتھ گفتگو کر تا ہوں ، اگر کہیں کوئی غیر معیادی لفظ یا تلفظ میری زبان سے ادا ہو تو آب ٹرک کے۔ اس امتحان میں مسعود صاحب پورے آبرے یعنی اثر صاحب کہیں آب ٹوک دیجے۔ اس امتحان میں مسعود صاحب پورے آبرے یعنی اثر صاحب کہیں گرفت نہ کرسکے۔ جہال مسعود جس رضوی جیسے عالم کی زبان کو بھی طیب خاط سے قبول نہ کیا جائے اس دنیا کی تنگی کا کہا ٹھکا نا۔

لکھنڈ کی زبان کے معاملے میں ایسا ہی غلوجوش ملیح آبادی کو تھا۔ رسالہ افکار کراچی اور ساقی کراچی کے جوش نمبروں کے سلسلے میں جوش اور شا ہر احمد دبلوی کا جو معرکہ ہوا اس ہیں منجلہ دوسرے اسباب کے زبان بھی ایک اہم بنا سے نزاع تھی نفالباً ۱۹۶۲ء میں افکار کراچی نے جوش نمبرشا کئے کیا۔ اس میں شاہدا حمد دبلوی مریرساقی نے ایک مضمون جوش ملیح آبادی دیدہ وشنیدہ "لکھا جو جوش کے خلاف تھا۔ اس کے جواب جواب میں جوش نے ایک طویل مضمون مضرب شاہر بفرق شاہد باز الکھا۔ اس کے جواب یں شاہرا حرنے ساقی کا ایک پورانمبر جلد ۱۸ شارہ ۱۹۳۳ء جوئش کے خلاف بکال دیا۔ اس میں جوئش کے خلاف بکال دیا۔ اس میں جوئش کے مضمون کا جواب ' نہ جنتی نہ ڈھول بجتے 'کے عنوان سے ہے۔ آخری دونوں مضمون رسالہ نقوش ا دبی معرکے نمبر (۲) شارہ ۱۲۷ 'ستمبر ۱۸۹۱ء میں لے لیے گئے ہیں۔ میں وہیں سے حوالہ دوں گا۔

ا مین این مضمون کے بیچ ایک ذیلی عنوان ' ڈیٹی صاحب کی سانی نغزشیں ' ریکھ تبیں ریکھ تبیں

"ترقی اُدو بود ڈکی طرف سے تنا ہرصاحب کے دادا ڈپٹی مولوی نذیر احمصاحب
کی کتاب منتخب الحکایات ، جس بر ثنا ہرصاحب کا مقدمہ تھا نظر تانی کے
داسطے میرے والے کی گئی تھی۔ مقدمہ ادر اصل کتاب میں جو بیانی و سانی
خامیاں مجھ پر (کذا) نظر آیئ میں نے ادبی دیا نت داری سے مجبود ہو کر ان برخط
کھول گیا اور غیظ وغضب کی وہ تمام کھولن " جوش ملیح آبادی ، دیرہ شنیدہ "
کھول گیا اور غیظ وغضب کی وہ تمام کھولن " جوش ملیح آبادی ، دیرہ شنیدہ "
تا ہرا حمد دہلوی نے اپنے مضمون ، دیرہ و شنیدہ ، میں لکھا تھا:۔

"خور میری زبان تو وہ (جوس ) ٹھیک کر سکتے ہیں مگر جس کی کتا ہیں بڑھ کر ہم بب
نے اُددوز بان کیمی ہے اس کی زبان میں بوش صاحب کو غلطیاں نظر آئیں!
العظمۃ لٹریعی ہے اس کی زبان میں بوش صاحب کو غلطیاں نظر آئیں!

جوش تعظیمین که ایک خانص ا د بی خدمت کا سرکارشا برسے مجھے بیصله ملا-آگے چل کر کھھے ہیں کہ جو بحد شاہر صاحب حلقہ ٔ ا د ب میں کوئی خاص مقام حاصل نہیں کرسکے تو وہ موبیقی کی طرف مرکئے:

" یه اوربات سبے که دُوم دُها دیوں کی صبت نے اُن سے ان کی شائسۃ زبان کے منھ میں اپنی زبان رکھ دی ۔ (ص ۱۱۴)
مضمون کے آخر میں جوسن دو واقعات نکھتے ہیں کہ انھوں نے مولانا آزاد کی زبان سے پیکا نگت کا نفط اور بینڈت نہر دکی زبان سے مشکور کا نفط سن کر فوراً اعتراض کر دیا
دص ۱۲۰) کیونکہ وہ کسی کی بھی علمی نہیں ہختے ۔

"یقین کیجے اسی جذبے کے تحت میں نے آپ کے دا داجان اور آپ کی سیانی بغر شوں پر قلم بھیر دیا تھا۔ اس سے آپ یہ خیال ہرگز قائم نہ کریں کہ میرا یہ طرز عمل نعوذ بالٹر کسی د بلوی تکھنوی جذرئہ رقابت پر مبنی تھا " ۲۰ ص ۲۱۱)

تنا برصاحب کے ضمون ' نہ جنتی نہ ڈھول بیجتے 'سے جوش کی کم از کم تین اصلاحوں کا پتا چلتا ہے جو انھوں نے تنا بدا حمر کے مقدمے میں کیں ۔ ' جیسا ، کی جگہ ' کے ایسا ' بنا

دياً - بقيه كي تفصيل شابرا حِرسے سنے : .

" یس نے لکھا ہے ' ڈاکٹر صاحب کے ہاں پہونج جاتے نہ آپ نے 'ہاں' کے آگے برکھے میں 'وہاں الکھ دیا ہے گویا 'ہاں ، غلط اور 'وہاں ، صحح ہے ۔ جوش صاحب اُردو سیکھیے اُردو 'عربی فارسی کے موٹے نفظ استعال کرنے سے اُر دونہیں آتی ۔ آپ تو لکھنو کے بیں اور نہ دِلی کے ۔ آپ کیا جانیں کہ ان دونوں شہردں کی ذبا نوں میں نفظوں ' دوزمرہ اور محاوروں میں کیا فرق ہے ، و تی میں ان کے 'ہاں ' بولتے ہیں ' دہاں میں ہم دتی والوں کو ذم کا پہلو دکھائی دیتا ہے ۔ آپ شوق سے اسے اپنے وہاں دکھیے اور 'وہا ں ' ہی استعمال کرتے رہیے : " چھٹم ماروشن ول ماشاد

نشه تو ببرن ببرتا ہی ہے نشے بھی ہرن نہوتے ہیں۔ ان میں نازک سافرق ہے جس کے سمجھنے کے بیے آپ سے بہتر دماغ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے نفیس کیا فرماگئے ہیں ، اُرٹے میں گرمیں طیر توضیعنم دم مستیز نفتے ہرن مبو دیکھے جو آمبو پیجست وخیز واقعی یہ اُردو زبان ہے بڑی مشکل ۔

نہیں کھیل اے داغ نیاروں سے کہ دو کہ آئی ہے اُردو زباں آتے آتے اسے اس کہ آئی ہے اُردو زباں آتے آتے اسے اب دیکھیے نا آپ ہی اپنے منتور میں 'شرم سے آب آب ہوکر رہ جا تاہوں' (نقوش صدی ۱۳۵) لکھ گئے ہیں حالانکہ اُردو کا محاورہ ہیے ' شرم سے یائی یائی ہوجانا ' یہ خرابی ہے اُردو نہ جانبے اورخواہ مخواہ فارسی چھانٹے کی ۔ (ص ۹۳۳)

مضمون کے آخر میں شاہر صاحب کہتے ہیں' اسے آب چاہیں تو اُن (بحش) کا بھول بن (بھولاین دِ تی کے روز مرّہ کے خلاف ہے) کہدلیں ' رص ۱۵۲) مضمون میں شاہر صاحب جوش صاحب کے مضمون کے حسب ذیل نفطوں محاور و اور کہا و توں پر اعتراض کیا ہے:

ص ۱۹۳۳- "میرے علم میں اضافہ یہ کہ کرکرتے ہیں کہ اصطلاح میں بلانوش اسے
کہتے ہیں جو دن دات شراب بیتا اور بولوں پر بولیس خالی کرتاچلا جاتا ہے ؛
اجی حضرت سلامت ، یہ عنی آپ نے کس لغت میں دیکھے ہیں ؟ ذرااس کی
نثال دہی فرا دیجے ۔ جس لغت کے لیھے پر آپ ما مور ہیں کیا اس میں الفاظ
اور اصطلاحات کے ایسے ہی عنی و مفہوم آپ لکھ دسے ہیں ؟ کیا آپ نے
طے کرلیا ہے کہ آپ اُردو کا ہرا اغرق کر کے ہی دم لیں گے ۔ سینے میں آپ
مو- ایک لفظ اور ہے دریا نوش اسے کہا جاتا ہیں جو زیادہ پیتا ہوا ورسب کچھ ہی جاتا
ہو- ایک لفظ اور ہے دریا نوش - اس کے معنی بھی کسی مستند لغت میں دیکھ
نود ایک مفظ اور ہے دریا نوش - اس کے معنی بھی کو دل سے بحال دیکھ کآپ
خود ایک مو ٹی بھی بھی تو بٹ ہیں اور اس غلط نہی کو دل سے بحال دیکھ کآپ
نود دایک مو ٹی بھی بولت ہیں " اور ترعی میں آدرد کی علی مگی کے "
ہو' ہمار کے ہاں جیسی بولت ہیں " اور ترعی میں آدرد کی علی مگی کے "
مسل جو سے اسلے میں کہا وت استعمال کی بھی 'طو یلے
میں ماہرا حسم مدنے جوش صاحب نے اٹھا کہ شاہرا حرنے مجھے بندر بنا دیا ۔ شاہرا حسم دے بوش کے سلسلے میں کہا وت استعمال کی بھی 'طو یلے

'' برطی مشکل ہے یہ اردوز بان بھی۔ کہا دت کو جوش صاحب نے نفطاً ومعناً اوڑھ دییا ''

ص ۱۷۰- جوش کے علی اختر سے تعلقات منقطع ہو گئے تھے جوش نے اسے 'شکر رنجی 'کہا تھا۔ شاہ صاحب نے تاکید کی کہ آئنی شدید مخالفت کو 'شکر رنجی ، نہیں کہتے ۔ ص ۱۷۲- ہندونیان جیوڑ کر پاکستان آنے کے سلسلے میں جوسن نے ایک محاورہ استعال کیا تھا۔ 'یا اسٹر! یہ کیا ماجرا ہے کہ تھالی بہاڈ پر سے گر کر ٹوفی اور شہر بھر میں ایک فردوا سے علاوہ کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی ' دص ۱۱۰)

شاہرصاحب اعتراض کرتے ہیں کہ' تھائی بہاڑ پرسے گرکر ڈوٹتی نہیں ہے اس کی بھنکاریا آوا ذسنی جاتی ہے۔ بھنکاریا آوا ذسنی جاتی ہے۔ محاورہ درست فرمایجیے۔ صلام اسے جوش صاحب نے لکھا تھا کہ افکار کے جوسٹ نمبر سے لیے شاہرصاحب سے

مضمون کی فرمانش کرنابگی کے بھاگوں بھینکا ٹوٹنا تھاکہ وہ اس کے بہارے اپناغیظ و خضب فطا بہرکر سکتے تھے۔ دص ۱۹۳ ) شا بدلھتے ہیں کہ یہ کہاوت اہل زبان اس موقع پر بولئے ہیں۔
کسی کی ساری تدبیرین ناکام ہوجاتی ہیں اور مایوسی کی حالت میں غیب سے کوئی صورت نکل آئی سبے نہوش اس کثیر الاستعمال کہاوت کا مصرف بھی نہیں جانتے ؛
ص ۱۵۵ سبے نہوش نے مولانا آزاد کی زبان سے 'یگانگت' اور بینڈت نہروکی زبان سے مسکور نکے ایفاظ پراعتراض کیا تھا۔ شا برصاحب اس اعتراض کوجہالت قرار دے کر کہتے ہیں :

"بنٹرت جی اور ولانا آزاد اس بحث میں کیوں پڑتے کہ یہ آردو کے الفناظ ہیں فارسی، عزبی میں گفتگونہ میں ہورہی۔ اور ہاں جوش صاحب یہ تو بتا نیے کہ آپ افران میں مصروفیت ، کا جو لفظ لکھا ہے تو کیا سے ایسی مصروفیت ، کا جو لفظ لکھا ہے تو کیا ہے۔ اس سے میں جو سے ج

یگانگت پراعتراض ہوگا کہ فارسی تفظ پیگانہ میں ہندی لاحقہ ت لگایا ہے۔
یہ لاحقہ جلت بیمرت جیسے اتفاظ میں دکھائی دیتا ہے۔ فارسی بیگانہ سے بگانگی بننا
چاہیے۔ اسی طرح عربی تفظ مصروف میں غیرع نی لاحقہ نت بنہیں ہونا چاہیے مصروفی
ہی کا نی ہونا چاہیے ۔ لیکن یہ اس راقم الحروف کا مملک نہیں ، جوش کا ہوگا۔ میں تو انشا
کے اصول پر غلط العام کو میچے سمجھنا ہوں۔ میرے نز دیک پیگانگت اور مشکور دونوں
اُردوہیں جائز میں۔

اوراب شابرصاحب کے جوش صاحب پر جند رسانی طنز سنیے ۔ ص ۱۹۳۳ - جوش نے رائٹرز گلڈ کے نام پر اعتراض کیاتھاکہ" اردوا دیبوں اور شاعروں کی انجمن کا نام اور انگریز می میں .... غلاموں کی دنیامیں سب کچھ جلتا ہے " (ص ۱۱۱) شاہر اس کا حواب دیتے ہیں :

"گلڑکا نفظ ہم نے اپنی زبانوں میں لے بیا اور یہ نفظ سب زبانوں میں کھرے سکے کی طرح جل رہا ہے۔ زندہ زبانوں میں نئے نئے نفظ شامل ہوتے دہتے ہیں۔ آدوو میں نئے نفظوں کو داخل مہونے کے لیے آپ سے اجا ذہ نہیں لینی پڑتی ۔ ۔ ۔ ۔ انگریزی آپ کو آپ سے ابال کوئی نند نہیں، فارسی کی بھی نہیں انگریزی آپ کو آپ سے پاس کوئی نند نہیں، فارسی کی بھی نہیں ،

صربیکہ آردو کی بھی بہیں تو بھراب نے بڑھاکیا اورکون می زبان تھی ؟ ۲۷۹ ـ آب تومیرف یکی آباد کی زبان کو اردو زبان سمجھتے ہیں نا۔ یہ میری تصیبی ہے کہ دتی میں بیدا موا ، گھٹی میں اُردو زبان بڑی ۔ نزیر احد اور بیٹیرالدین احد کے گھرییں موس منه عالا - دنی کے گلی کو جون اور جوک کی زبان کھی ۔ اسی اجر سے دیار کی زبان کولڈا بول اور تعمیا بور - میں مجھی اسی دتی کا ایک روڈا ہوں جس دتی کا روڈا میراتن تفا ، جس كى م باغ وبهار كي جواب مين آب كي طرف والول نے سرورسيم وسانه عجائب ، تکھوا تی اورمنبہ کی کھائی ۔

۵ ۲۵ – اگرا سے سنے اسی حماقت میں میرے داداجان اور میری بساتی بغزشوں پر قلم عصرویا تھا" تو یقیناً لیک بہت بڑے سانی جرم کے مزیک ہوئے ہیں۔" ہوسے "کی اصلاح ''میکا ایسے''سے کرنا اور 'کے ہاں 'کو''کے وہاں 'مسے بدل دینا کیا اس وہلوی انھنوی جذبۂ دِفا بت پرمبنی نہیں ہے جس سے مبرّا ہو نے کے آپ ،ارعی ہیں'؛ بوش وشامر کی سانی بحث کا بیان طویل ہوگیا۔ وجد یہ ہے کہ امن و سردرادر ان کے متبعین کے معرکے کا ذکر تو اکثر کیا جا تا ہے لیکھینؤ اور دنی کے ان وؤسٹن ا

ا ہل زبان کے معرکے کی طرف تفصیل ہے توجہ نہیں کی گئی ہے۔ یہ میعرکہ امّن ورثرر کے تصبیح ہی کی تولیع ہے۔ شاہر احد نے یہ اہم بات کہی کہ ان کی تھٹی میں اُر دو یر می سیمے اور جوس کی تھنٹی میں یور بی زبان ۔ یہ شا مراحمر سی کی مجال تھی کہ جوش بطیسے بروماع اہل زبان کی زبان بر گرفت کی ۔

اردو کیائے ہے جو مھڑی ہوتی تی ایک پھٹری قصبے وشت شکل کھڑی ہولی کاعلاقه ( د تی اورمغربی یویی ) ہی اُر دو اور بہندی کا بنیادی علاقہ ہے، جہا رہ يهى زبان شهرول اور ديها تول ميں بونی جاتی ہے۔ دوسرے سب مقاما مندا علاقاتی زبان تھے اور ہے، جس کے درمیان شہر کی اُردو ایک جزیرہ ہے۔ اُر اُردو اودهی کے سمندر میں گھری ہے اور حبید آباد کی اُردو تیلگو کے سمن رکا

جزیرہ سے۔

له دتی تمیرکے زمانے میں اجڑا دیار رہی ہوگی و شاہرا حد کی جہاج ت کے بعد تو رونق روز افر ول ہیں۔

برایک اعجوبہ ہے کہ فسانہ عجائب کو لکھنؤ کی زبان کا نمائندہ مجھ دیا گیا۔ ظاہر ہے

لکھنؤ میں "گرہ کتا یا نِ سلسائسخن و تازہ کنندگانِ فسانۂ کہن .... اِنے " تو بولتے نہیں۔

لکھنؤ کے محاورے اور روز مرّہ سے بہترین نمائندے نشریس فسانۂ آزاد اور نظم میں
شوق کی مثنویاں ہیں۔ فسانۂ عجائب تو اُردو اور فارسی کے بیچ کی کسی زبان میں ہے۔

دتی اور لکھنؤ کے اس معرکے میں دوسرے شہروں اور علاقوں والے کیا
کریں۔ اُردو کے سب سے بڑے شاع ' بنجاب کے اقبال نے انیسویں صدی کے
آخر میں کہا تھا :

اقبال لکھنٹو سے نہ دِتی سے ہے عُرض ہم تو اسپر مبن خم زنھٹ کمال کے یہی سب سے مصحیح مسلک سے ۔

# مجهجر بدناول كيارين

اُردوادب بین ناول داستان کی ترقی یا فته شکل نہیں بلکہ اردوا دب بر انگریزی اوب کے اثرات میں سے ایک اثر کی چینیت رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں ناول ، افسانہ ، تنقیر ، سوانے عمری ، انشائیہ بیہ سارے اصناف اوب مغرب کے اثر سے رونما ہوئے ہیں اور ان میں جو کچے تھوڑی بہت ترقی ہوئی ہے وہ بھی ان اصناف کے مغربی نمونوں ، اصولوں اور تکنیکوں کو اپنانے ہی سے ہوئی ہے۔ ان تمام اصناف میں غالباً افسا نہ ہی ایک لیسی صنف ہے جس میں صد تک اُردوا دب مغربی ا دب کی ہمسری کا دعوا کرسکتا ہے اور غالباً صرف حس میں ہو مغربی نقید کے مقابلے میں مغرب ہم سے اتنا آگے ہے کہ اس کے اردگر د کھے جاسکتے ہیں۔ باقی اصناف میں مغرب ہم سے اتنا آگے ہے کہ اس کے اردگر د پہنچنے کا دعوا کھی خوش گمانی سے زیادہ چینیت نہیں رکھتا ۔

ناول کے معالے میں 'آگ کا دریا 'جیسے ناول کے باوجودہم مغرب سے ہہت ہے۔ ہیں۔ ناول کے معالے میں ہمارا المیہ یہ ہیے کہ جن بزرگ (ڈبیٹی نذیراسمہ) کے ہاتھوں اُردوناول کی ابتدا ہوئی وہ طبعاً اور مزاجاً ناول پڑھنے تک کے خلاف تھے کیونکہ وہ اسے مخرب اخلاق چیزوں میں شماد کرتے تھے۔ اور 'آگ کا دریا 'جو آج بھی اُردوناول کے نقطہ عودج کی چینیت رکھتاہے اسے اُردوفکٹن کے صاحب نظر نقادوں نے یا تو پڑھ کے نہیں دیا۔ نیتجہ یہ ہے کہ اُردوادب کے دوسے یا تو پڑھ کے نہیں دیا۔ نیتجہ یہ ہے کہ اُردوادب کے دوسے منہ یادوں کی طرح 'آگ کا دریا 'جھی ضرورت بھر تنقیدی ہوت و تھیص کے پنی بڑی منہ یادوں کی طرح 'آگ کا دریا 'جھی ضرورت بھر تنقیدی ہوت و تھیص کے پنی بڑی

ندیراحرسے قرۃ العین حیدر تک اُر دوناول نے ارتھا کے بہت مرصلے مرصلے مرددسطے کیے ہیں لیکن اس کے باوجود ناول اُر دوادب کے قارمین اور ناوٹ بین کی وہ سنجیدہ توجہ حاصل نہیں کرسکا ہے جس کا وہ سنجی ہے۔ اس سلسلے میں ناقدین کو متارمین

کے لیے جو کھ کرنا جاہیے وہ کہیں ہونا نظر نہیں آیا۔ ناول کے معاملے میں اُردو قارئین کی فیمنی تربیت نے بیا تھوڑی سی کوششش ڈاکٹراحسن فارو فی سنے کی تھتی۔ انھوں نے زندگی کا بیست ترحضه نا ول پڑھنے میں گزارا تھا۔ انگریزی سے یونی ورسٹی پروفیبر ہونے سکے باعث ان کے اندر انگریزی اور مغربی ناولوں کو سمجھنے کی اہلیت نسبتاً زیا وہ تھی ۔ اٹھوں سے آردو قاربین کومتعدّد انگرزی اورمغربی ناوبوں کے پڑھنے اور سمجھنے میں مدد دهی - میسری ترغیب پر وه بیسوس صدی کے عظیم مغربی اول بیگاروں کے متعلق مضامین کی ایک سلسلہ سکھنے بر آما دہ ہو گئے تھے۔ لیکن پہلے تو ان کے حالات نے انھیں اس کا موق نه دیا، بعد میں موت انھیں ہم سے جھین کے گئی۔ اس سلیلے میں صورت اور عزر آحمہ ال سیے بھی زیادہ معاون کا بت مہوسکتے تھے لیکن ان دونوں نے اسینے دومرسے کاموں کوزیاده اہمیت دی ۔ اگرحسن عسکری سنے اپنے مجبوب شاء وں اور ناول کگاروں دمغربی يرايك ايك مضمون تمل لكحد ديامة ما توبهت سييمغرني نقادوں كې بهت سي كما يوں سيے ں ہے نیاز مبوط سے میں ہے رہ کوئی خسارہ بندیا۔ مغربی ا دب یا فکت سے ہارے میں كرابي علم كا وسيع مسرمايه ركھنے واسلے ابل قلم ليج بھي بھارسے درميان موجود بس ليكن ان کی تحریروں سے اُردو قارئین میں یہ تومغر ہی فکسٹین سیے کوئی دل جیسی پیدا ہورہی سیے یه بصیرت جس کا ایک خاص سبس بیمجی سے کہ کھنے والوں کی زبان (اردو) برطفنے والول كويرسى حديث اجنبى محسوس ماوقى سبعه

حسن عسری اور ممازشیرسی جیسے نقادوں کے بعد اُردوادب میں کوئی یہ کہ اُلے والا نہ رہا کہ مغربی اوب اور مغربی فائسن میں کیا گچھ ببورہا ہیں۔ کون سے نیخ سینے والے ابھررہ ہے ہیں ، کن ناولول کو کتنی ابھیت صصل ہورہی ہے ہیں کیا پڑھنا چاہیے اس باب میں حسن عسکری نے بھیں مغرب کے جن عظیم پڑھنا چاہیے اور کیا جانہ چاہیے ۔ اس باب میں حسن عسکری نے بھیں مغرب کے جن عظیم اور کیا جانہ اور کیا جانہ ہوئے میں۔ بھی ہیں سے بہتوں نے صرف انھی ناموں یہ وہی نام سکٹر رائج الوقت بنے بوئے میں۔ بھی میں سے بہتوں نے صرف انھی ناموں یہ آئی ہوئے میں۔ بھی میں سے بہتوں نے صرف انھی ناموں پڑھئیں۔ اگر بھی نے در وہی نام سکٹر رائج الوقت بنے بوئے میں۔ بھی میں سے بہتوں نے صرف انھی ناموں پڑھئیں۔ اگر بھی نے در کی بیٹر ہوئے کی ازگشت کہیں نہ کہیں ملتی۔ اس کی کو بڑھا بوتا تو آر دو تنقید میں بھارے مطالعے کی بازگشت کہیں نہ کہیں ملتی۔ اس کی بیٹر پڑھا کی دور نام مغربی اوب یا عالمی اوب کے سرابہار اس کی ایس بھی کے سرابہار

ناموں میں سے ہیں۔ وہ جانبے انیسویں صدی کے فلا بیر' اشاں دال اور بالزاکہوں یا بیسویں صدی کے فلا بیر' اشاں دال اور بالزاکہوں یا بیسویں صدی کے جیس جوائش' پروست 'کا فکا' ڈی۔ ایج۔ لا دنس' آندیے ڈید' میارتر' کامیو اور ٹومس مان کبھی فراموشس نہیں کیے جاسکتے نکشن میں ایسی دیو بیب کر ہستیاں مکن ہے بھر کبھی نہ پیدا ہوں۔

فی ایس ایلیٹ نے موجودہ صدی کی تیسری دہائی ہیں جیس ہوائس کے ناول یولیسسس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ دیا تھا کہ اس ناول نے ناول کے امکانات جم کردیا ہیں ۔ ایک اور موقع پر ایلیٹ نے یہ اعلان بھی کردیا تھا کہ فلو ہر اور مهزی جیم کے ساتھ ناول کا خاتمہ ہوگیا۔ مشہور مفکر اُورٹیگا نے بھی شریم ہوتا ہیں بیٹیین کوئی کردی تھی کہ اب ناول کی صنف ختم ہوجائے والی ہے۔ بیسویں صدی کی چوتھی دہائی میں مشہور ناول گار البرٹو موراویا نے بیش ہوجائے والی ہے۔ بیسویں صدی کی چوتھی دہائی میں مشہور ناول گار البرٹو موراویا نے بیش ہوجائے والی حجم موجانا بھی مقدرات میں سے ہے۔ تقریباً اسی مخرکاد فنا بیک نیس سے ہے۔ تقریباً اسی مخرکاد فنا بیک نیس سے ہے۔ تقریباً اسی خواکش اور ورجینیا ولف نے ناول کوختم کردیا ہے۔

ان مایوسانداعلانات اور پیشین گوئیون کے باوجود ناول زندہ رہاہے بجنائجہ جہاں ایک طرف برطانیہ میں کونریڈ، ڈی ایج الدنس، ای ایم ایم وارش و ٹرھم لیوس، جوائس کیری، گراہم گرین، ایولن وان اینخفونی پوویل، ولیم گولڈنگ، آئرس مرڈوک، اینگس ولین، نبکل ڈینس بخلسلے ایمس اور جون فاڈیس جیسے ناول کار بیدا ہوتے نب ہیں وہاں امریح میں فاکنر، ہمنگوے، ڈوس بیسوس، ایسٹن بیک، ٹومس ولفن، اور فیل جیرلڈ جیسی فاکنر، ہمنگوے، ڈوس بیسوس، ایسٹن بیک، ٹومس ولفن، اور فیل جیرلڈ جین فاکنر، بمنگوے، ڈوس بیسوس، ایسٹن بیک، ٹومس ولفن، اور فوٹ جیرلڈ جین ایرائک ، جیم، بالڈون، والف الیمن فورمن میلر، برنرڈ مالاموڈ، جے۔ ڈی سیلنگر، جون ایرائک ، جیم، بالڈون، والف الیمن جوزف بہارئ ایسٹن بیرمن بیس، رو برٹ برمن بیس، رو برٹ موزیل، آندرے ڈید، آندرے مالو و، فرانکوے ماریاک، کامیو، ماریر اور نہ جانے کتنے ہی موزیل، آندرے ڈیس بیسٹرناک، سولزے نیٹسن، بورخ ماریک اور نہ جانے کتنے ہی ماریل جن میں جن میں سے بیض ناموں سے تو بہاری آشنا فی مبوجاتی ہے لیکن جن کے کاموں اہم نام میں جن میں سے بیض ناموں سے تو بہاری آشنا فی مبوجاتی ہے لیکن جن کے کاموں

سے ہم اکٹر غافل رہ جاتے ہیں۔ اِن کھنے والوں کی کتابیں یا توہماری دسترس سے باہر ہوتی ہیں یا ہمیں ان کے بڑھنے کا وقت نہیں ملتا یا ان میں سے بیشتر کتابیں تھیک سے ہمارے پیلے نہیں پڑتیں۔

بہاں یہ سوال بیدا ہو تاہے کہ کیا اُر دو ناول اسی وقت اُسے بڑھے گا پیم سارے اہم اورعہد آفریں مغربی ناولوں کومضم کرلیں سے ب

جب ہم سارہے اہم اور عہد آفریں مغربی ناولوں کو مضم کرلیں گئے ہ مغربی ناولوں کو پڑھنا اور مضم کرنا نہ صرف اردو ناول کو اسکے بے حب انے کے بلیے ضروری ہے بلکہ بیسویں صدی کے انسان کے خدو خال اور انسانی تقدیر کو سمے بیسر سریں نہ

مستمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔

قدرت نے مشرق کو تخلیقی صلاحیتوں سے توجو دم نہیں کیا ہے لیکن گذشتہ چندصدیوں سے سیاسی اور اقتصادی اسباب کی بناپر مشرق جس طرح مغرب سے پیچھے دہ گیا ہے اس کی نتیجہ یہ ہیں کہ مغرب میں تخلیقی صلاحیتوں کو پیسلنے بچو لئے اور منتہا ہے کمال کا بہنچنے کی جو سہولتیں میشر ہیں اُن سے مشرق کی تخلیقی صلاحیتیں یقیناً محروم ہیں بہی وجہ بہنے کہ علم وفن ، شعروا دب اور فلعفہ وحکمت میں مغرب آفاقی یا عالمی معیار بن کیا معرف مشرق کے ماضی سے تو ہوسکتا ہے لیکن مشرق کے حال سے مرکز نہیں۔ اگر ایک طرف مغرب کی ذمنی غلامی ہر کر جیز ہے تو دو سری طرف مشرق کی مشرق کی مضروری ہے وہ اس معیار کا مقابلہ مشرق کی وہ منی غلامی ہر میں جی اس بی غلامی سے بچیا مضروری ہے وہاں صرف ماضی کی طرف مراجعت سے دامن نجیا نابھی لازمی ہے۔ ماصلی ہو وہ میں جی اس بیندی تک بہنچ جکا ہی صرف اس بلندی تک بہنچ نے سے معرف اس بلندی تک بہنچ نے سے مغرب کے اہم اور عہد آفریں ناولوں کا مطالعہ ناگر نیر ہے۔ یہاں بھرایک سوال سراً می ان نظرا تا ہے۔

کیامغربی نا دلوں کا انسان متنرقی انسان کی بھی نمائندگی کررہاہے یاکرسکا بے ؟ ماضی میں مشرق ومغرب کے انسان میں جتنا بھی فرق رہا ہوئیکن علم وحکمت کی فتوصات کے طفیرل عہد حاضر کے مشرقی اور مغربی انسان کا فرق تیز دفیادی کے مساتھ متنا جارہا ہے۔ اس مٹنے کا ایک نیتجہ بیہ ہے کہ آج مغرب کا انسان مشرق کی روحانی اور اخلاقی بلندیوں تک پہنچنے کا آرزو مند ہویا نہ ہو،مشرق کا انسان مغرب کی جسمانی اورجنسی بستیوں میں گرنے پر آمادہ ضرورہے۔
یہ بات کسی مغربی ادیب (شاید گراہم گرین) ہی نے کہی ہے کہ اخلاقی اقدار
ایک ELLUSION شہی لیکن اس ELLUSION کو برقرار رکھنا ضروری ہے یمین
ایک اسل مغرب کسی قسم کے مفروضات کو گوارا کرنے پر آمادہ نہیں۔ وہ توانسان کو اسس کے
باکس اسلی ضدوخال میں دیکھنے دکھانے پر مصریعے خواہ انسانی معاشرے کے حق میں اس
کے نتائج کی تھی ہوں۔

اگریم انسانی زندگی کی حقیقتوں سے خالف نہیں ہیں تو ہمیں مغربی اول خصوصاً جدید ترین مغربی نا ول خرور بڑھنا چاہیے۔لیکن یہ کام آسان نہیں ہے۔ اس کو آسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان جولوگ انگریزی برغیر معمولی قدرت رکھتے ہیں وہ اُردو میں مغربی ناولوں کو منسقل بھی کریں اور ان کا تنقیدی تعارف بھی تھیں میکن اگر معاشرہ اور حکومت ایسے ناولوں کو مذ بڑھنے دے تو بھر کیا ہوگا۔ یہ سوال بھی نہایت سنجیدہ توجہ کا ستحق ہے۔

# اردو کے خمسے

اً دو زبان جی مندو تانی موسیقی کی طرح اس قدرخوش بخت بیموت اور مجاودان ہے کہ صدیوں صدیوں سے بَد نتر کسی نکسی دو ہے ، ریکھا، اُرخ اور رنگ ، انگ ، و گفتگ میں زمانے کے ساتھ ساتھ زندہ ربتی ہی جی جائی ہے ۔ جس طرح بندو تانی کلاسیکل ، لائٹ کلاسیکل ، اور فلمی موسیقی کی اصطلاحوں میں موسیوں کی تبدیلی ون اور رائٹ کی تبدیلی اور بابلہ ۱۹۵۹ مور نا اور فلمی موسیقی کی اصطلاحوں میں موسیوں راگ ، بیمیاسوں رائٹ کی تبدیلی اور انسانی جذبات کی تبدیلی کے جاب سے بیسیوں رائگ ، بیمیاسوں رائٹ کی تبدیلی اور انسانی جذبات کی تبدیلی کے جاب سے بیسیوں رائگ ، بیمیاسوں رائٹ کی تبدیلی اور انسانی جذبات کی تبدیلی کے جاب سے بیسیوں رائگ ، بیمیاسوں رائٹ وی شرع ان الاب ، گھت ، تان ، گلکا اور پیلا کے مقامات وجود میں آئے ، اُدو اُن کی بین موجودہ متوسط طبقے کے بھی ۔ نصون خیالی عشق کے جذبات علومی اور انسانی بین موجودہ بین موجود میں ، اور آئے دن معرض تخلیق میں روحانی بلکہ ، دی عشور نے بیرانی انہار و بیان میں موجود میں ، اور آئے دن معرض تخلیق میں خیال و کلام ، کنتے ہی بیرانی انہار و بیان میں موجود میں ، اور آئے دن معرض تخلیق میں آئے ، میتے ہیں۔

کیمیانی ۱۰ امیاتی اورجیاتیاتی سائنس کی اگرمدد لی جائے توہم ہندو متانی موسیقی اور اُردو شع دسخن کے مختلف النوع فارم کو بیکر جیات کی اُس اکائی ۔۔۔ اُس ۱۸۱۰ میں اور اُردو شع دسخن کے عملِ ارتقا سے تعبیر کرسکتے ہیں جسے امیبا ( AMOEBA ) کئے بیں۔ جب جو ہر کھی اپنے بیکر، اپنی ہیئت کو تبدیل کرتا رہتا ہے، جو ہر کھی تغیر و تبدیل کرتا رہتا ہے، جو ہر کھی تغیر و تبدیل کرتا رہتا ہے۔ ارتقا کے دوران تغیر و کے عمل سے گزرتا ہے اور اپنے سے بہتر پیکر کوجنم دیتا جاتا ہے۔ ارتقا کے دوران تغیر و تبدیل کے عمل سے گزرتا ہے اور اپنے سے بہتر پیکر اپنا ایا۔ مستند وجود رکھتا ہے۔ ہر کھے میں مکانی تبدیل کے عمل میں اختیاد کیا ہوا ہر پیکر اپنا ایا۔ مستند وجود رکھتا ہے۔ ہر کھے میں مکانی

ہوتے ہوئے بھی زمانی ولازمانی 'بیکرِ یا ربینہ ہوتے ہوئے بھی تاریخی و دوامی ۔! ہمسہ جیسا طرز کلام بھی ' شعروسخن کی حیاتیات و نامیات میں ایک فارم ہے جو فارسی سے اُردو تک آئے ہے۔ آئے اسے مسلم کی شعر کی میں نمو دار ہوا۔ اور بھر جب انیسویں صدی کے نصف آخر سے شعر کی تقییم بہ لحاظ اصناف اور اس کی صنفی قید و بندختم ہوئی تو نئی نظم کی مختلف ہئیتیں وجود بیس آئیں۔

غَالَب نے کہا تھا ناکہ:

بقدرِ شوق نہیں ظرفِ تنگنائے عندزل برکھ اور چاہیں وسعت مرے بیاں کے لیے

تواسی جذبے نے آد دو شعر میں اظہار کی مذجانے کتنی ہی ہمیتیں بیداکیں۔ صرف جند کو لیجی ۔ منتوی ، قصیدہ ، مرشیہ ، غزل ، قطعہ ، رباعی ، گیت ، بھجن ، مقفانظہ ، آدادنظم ، معسرانظم ، منظوم تمثیل ، منظوم ڈرامے وغیرہ اور پھرمصرعوں کی تعبداد و ترتیب کے لحاظ سے مثمن ، مسدس ، مختس ، مرتبع ، مثلث ، مستراد ، ترجیع بند، ترکبند ، وغیرہ ۔ یہاں ہمادی گفتگو خمسے سے ہے۔

لفظِ مُسَلِ کے نعوی میں یا نیچ کے ہیں جس سے ایک علاحہ ہ صنعت خمسہ وجو دہیں آئی ۔
البتہ صنعتِ نظم مخمس مشتل ہوئی ہے یا نیچ مصرعوں کے بند پر اور اس ٹیکنیک میں کسی عنوان یا موضوع کے شخت متعدد نظیس اساتذہ اُردو نے ایکھی ہیں۔ مرتبوں میں بھی تعداد مصرع کے اس التزام کو برتما گیا ہے لیکن مرتبیہ مسترس کی شکل میں زیادہ کا میاب ہوا۔

خمسه زمانه گذشته مین ایک متنقل طرزنظم رهاید، جس کی ابتدا ایران مین بوئی اس صنف خاص کا تعلق دورِ اساطیراور AGE سے جے۔ یہ طرزِ نظر گوئی متنوی کی اقعام اور داستان گوئی سے وابستہ ہے۔ خمسہ یعنی ایسا قصد منظوم جس میں داستان کے بیانچ مدزلیں ۔ یعنی ایسا قصد منظوم جس میں داستان کے بایخ مدارج ہوں ۔ قصے کی پانچ منزلیں ۔ پانچ الگ الگ متنویاں جو بہ اعتبار آئی ہیں۔ پانچ مدارج ہوں ۔ اس طرزِ خاص میں فارسی کی دومشہور زیانہ متنویاں آتی ہیں۔ ایک خمسہ نظامی اور دوسرا خمسہ خمسروی ۔ اقرابت اِس طرزِ سخن کی ، مولانا نظامی کو ماشنوی کی جرات کسی کو مذہور کی اس قسم کا دوبارہ رواج حضرت امیر خسرو سے ہوا ؛ چنانچہ اینے خمسے کی بہلی متنوی کی اس قسم کا دوبارہ رواج حضرت امیر خسرو سے ہوا ؛ چنانچہ اینے خمسے کی بہلی

متنوى "مطلع انوار" بيس نظامي كى اوّليت كا اعتراف كرت بموسعُ فزيه لكفتين : گرچه به ملک سخن از بینج کنج وبنت ال كنجه نشيس كشنت بينج ببنجه زن نوبېت آل خسرد اېست نوبت خسروكة فيسيجست نو است ببنج کلید ازیبے آل بہنج سمنج سازم ازاں بیاں بسراسے بینچ کانحیٹ بہرگنج بود'نایدید تنح شودہم برزبانِ کلسید ملک شهن را چو گرفتم به تنیغ سوم پخو د نیز فشاندم چویمغ یعنی خسروسنے مولانا نظامی سے خمسے کو یا سے خرانے بتا باہے اور اسیے خمسے کو ان یا نج خزائن کی کنجیاں ۔خنتروکے بعدستریسے بھی زیادہ خمسہ نظامی کی طرز پر مثنویاں تکھی ٹئیس کی کونی ان دونوں کے رتبوں کک بذیبہتے سکی ۔ اً وَدُوتِنَاءَى كَا آغَازَ بَهِي \_ بالخصوص دكن ميں \_ توقيحي يا بيا نينظم كو تي سے ہوا \_ بعنی مثنوی \_ جو ایک مربوط اور سلسل قصے میشکل میں ہو۔ دکن کے مثنوی گویوں میں جوبہت اہم نام ہیں وہ نصرتی ، غواصی ، ابنِ نشاطی ، ملا وجہی اور قلی فطب شاہ کے ہیں لیکن ان کی متنویوں میں خیسے کی وہ ہیئت جو نظامی اورخشرَو کے پہاں ہے ، بہت واضح ا ورنمایاں نہیں ا ور نہ ان میں مذکور قصائص کی ترتیب و تنظیم میں خمسُہ نظامی و خمیهٔ خسروی کی مین وعن بیروی کی گئی ہے ۔۔ بلکہ یو سکیس کہ ایک طرح فارسی کے خمسوں کومثال رکھتے ہوئے بھی داشاں سرائی میں ان کی نقانی نہیں گی گئی۔ اس کی دو وجہیں ہوگتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فارسی بسنسکرت ، یونانی · اطالوی ، فرانیسی وغیرہ جیسی قدیم زیانوں کے بمقابلہ اُردوزبان ومعاشرے کی سیرانش عہدے وسطامیں ہبوئی اور اس کو وہ دوراساطیز وه EPIC AGE صرف وراثت اور روايت بين ملا براهِ راست به ملاجو متذكرهُ بالا زبانوں کے معاشروں کو حاصل تھا۔ دوسرے یہ کہ جب اس زبان کا آغاز ہوا تو ہا وجود اس کے کہ بیشتر فارسی اورسنسکرت ہی کی قدیم داشانوں کی بیروی میں منظوم قصائص اخذیا ترجمہ کیے گئے ، مقامی رنگ و آہنگ کے مطالبات بھی شعرا کے مترنظر رہے -اس يه كوني البيم مثنوى تونهبس ملتى جويائي قصائص كالمجموعه مبو البيّة نصّرتى ، غَوْاضى، تلى قطب شاه كى متنويوں ميں بالخصوص ملا وجهى كى متنوى "قطب مشترى" بين اتبان كونى أ كاجلن ايباضرورسه كديم انحبس كوبراعتباد بيجروبيئت بهبىليكن براعتياد موضوع

یانے مدارج میں تقیم کرسکتے ہیں۔ وکن کے بعد شالی مندکی شاعری کو دیکھیے تو پہاں در بارو درگاہ کی تہذیب ومعاشرت کے زوال کے بیتے میں داخلی جذبات الم کا رنگ و آ ہنگ زیادہ غالب نظر آ تا ہے ۔۔ اس کے نیتھے میں صنعیٰ غزل ہاقی اصنا میٹین پر زیادہ حادی! ۔۔ بعنی خیالات و جذیابات کو تفصیلی، توقیحی اور بیانید اندازسے اداکرنے کی بجائے ، زیادہ سے زیادہ سمیٹ کر، بیحود کر ان کا امرت منتفن کرکے ایجازی علامتی اشارتی ، رمزی و کنانی طور سے بین کرنے کا اگویا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی خواہش و کا وش کا رجحان! بے مثال کے طور پر تمیر کی مثنویاں کیجیے تو وہ ان کی در د آمیر و در د انگیز غزلوں ہی کی توسیعی سکیں معلوم ہوتی ہیں۔ وہاں تصوّف کو کہاں اتنی گنجائش کہ نظامی وخسرَو کی طرح مسائلِ ما دّى كوكوا نُفْ روحانى كى اصطلاحات ميں " بينج آپنگ قصّه " بناكر بيش يجيے ۔ اس طرح که "بخصی ذات " بیسِ برده رسبے اور" غیرشخصی کا'نات " روبر و ۔۔ وہاں تو تخصی مج ذات اور تصفی غم کائنات ہم معنیٰ ہوکر رہ گئے تھے جومیرے نزدیک نظآمی اور خسرَو کے بس کی منزلیں منتقیں۔ دبیتانِ تکھنو کی مثنویاں پیچیے تو وہ توضیحی اور بیانیہ ہونے کے باوجود اساطیری قصِیائص کوتمثیل بنانے کی بجاے اینے ہی عہد کی مقامی ومعاشرتی خصوصیات کی ترجمان تکیس کی ۔ گویا اُر دوصنف غرل کی '' ایجا زبیت ''کی حکم ط بندیوں ن خصیے "کو" نظم مخمس "کی ترتبیب میں ڈھال دیا۔ یہاں تک آکر خصے کے معنی د مفہوم ، خیال وموضوع ہی بدل سکئے ۔ خصبے کی اصطلاح صرفت خانقا ہوں کی محفل سماع میں قوالوں کی زبان پر رہ گئی اور بیہ صنف شاعری سے نکل کرموبیقی کے زمرے میں دہال

اُدود کے مخسات تقریباً سبھی اسا تذہ نے نظم کیے ہیں۔ یعنی وہی ہربند میں اللہ مصرعے۔جو ببیث تضمین کی شکل میں ہیں۔ اس طرح کے مخسات کیھنے والا ، را وی مصرعے۔جو ببیث ترنصمین کی شکل میں ہیں۔ اس طرح کے مخسات کیھنے والا ، را وی اور سرآج کے بعد شاکر ناتجی ، عبدالحی تا باآل ، نظیر اکبرآبادی ، میر تقی نمیر ، محالی بہادر او فظفر ، موتن ، واقع ، اتمیر مینانی حتیٰ کہ رسختی کو جان صاحب بھی میں۔ ان کے بیٹ تن موضوعات سخن عشقیہ میں جن میں معشوق کی بے وفائی ، اس کو بندونصائے ، اس کو رقیب سے دور رہنے کی برایت ، ہجرو فراق کا بیان وغیرہ میں جب کہ فی پرخمسوں ہیں ویس

يبيك ايك بندخمسه برغزل خودست ملاحظه بهو:

آنگون میں دم آیا ہے مرا نزع سے اب تو دئیا سے گزرتا ہوں میں حسرت زدہ دُورُو دُنیا سے گزرتا ہوں میں حسرت زدہ دُورُو اکھوا ہے دم اور نکلے ہے جی اب کون دم کو مرم ہے کہتا تھا سو مرتا ہوں میں یارد اب لاؤ کہاں ہے وہ مرا کو سنے والا اب لاؤ کہاں ہے وہ مرا کو سنے والا کو کے دائری دہی اور پھر خمسہ برغزلِ سرآج دکئی ۔ عُرس کے موقعوں کی خاص چیز ہے :

اور پھر خمسہ برغزلِ سرآج دکئی ۔ عُرس کے موقعوں کی خاص چیز ہے :

ہونی چبرت ایسی کھر آن کر کہ اثر کی ہے اثری دہی بونی چرت ایسی کھر آن کر کہ اثر کی ہے اثری دہی بونی چرت ایسی کھر آن کر کہ اثر کی ہے اثری دہی بونی حین سامی میں سعت میں سعت میں سعت میں سعت میں سعت میں سعت میں اور سرد صنا جا تا ہے ۔ دوایک اسی طرح اس صنف خاص میں سعت می 'خترو اور حافظ کی متعدد غزوں بر سرد صنا جا تا ہے ۔ دوایک

زیادہ تر موضوعاتِ کلام انسانی معاشرے کی اصلاح سے تنعلق تھے۔ اُردو میں مخس کی شکل میں بیشتر تضیینیں ہی کھی گئیں جن میں اپنے یا کسی دوسرے کے مشعر کوضین کیا جاتا تھا۔ و آئی نے بارہ مخس لیکھے مگرسب اپنی ہی غربوں کی تضیین میں بریر تولی تمیر سے دو مثالیں لیکھے۔

تضین و هم دیگر — به فارسی کی ضین مید و مین متنویا ب نبلی و مجنوب ، به جو مین متنویا ب ایک مدت رسی بین میرست تئین نوک زبا ب فو و مجود کی به حب گرخواری و بیت ابی کها ب خو انده ام قصهٔ عشّاق بسے بیت در ا ب جز جفا کاری دلرار و وفا داری د ل

تضمین برغزل خود: موت اس کے ہاتھ سے ہو، اس سے توکیا ہے بہتر

بر بھی میں حسرتیں ہیں ، تب آئے ہے یہ جی پر غسیب رول سے کا کہ ویہ کا سے مترعتو اکثر تلوار اس کو دیے کر بھیجیا کرو نہ ایرهر جی جائے ہے ہمارا 'کیا جائے ہے تمھیارا

تبرکے پہال منعدد مخمس منقبت حضرت علی علیہ السّاام بیں موجود ہیں۔ وہ حضرت علی السّاام بیں موجود ہیں۔ وہ حضرت علی اور حضرت امام حیین علیہ السّلام کے عاشق تھے۔ علی اور حضرت امام حیین علیہ السّلام کے عاشق تھے۔ تمیر سے پہلے ہم کوسب سے اہم خمسے اور مخمسات نظیہ اِکبرآ بادی کے بہاں ملتے ہیں۔

منالیں ہیں۔ برغزل امیرخسرہ:

بین خلق میں ہرسوعیاں ، رنگیں اوا ، زبیب اصنم کل گوں قبا ، نازک بدن ، سوزیب وزینت سے بہم کی غور تو سیح ہے یہی ، مجھ کو محبت کی قسم آفاقہب آگر دیدہ ام ، مہر ببت اں ور زیرہ ام بسیار خوباں دیدہ ام ، کیکن تو چسب زبیری

ایک خمسه برغزلِ حافظ تو ایسا ہے جس میں آرد و میں مجھی بند کہے گئے ہیں ، فارسی میں بھی اور ۔

اُردو و فارسی کے ریختے میں تھی ۔ بہت دلیسی سیے :

جرخ و فلک جهال میں خرامندہ شد به عشق سنمس و قمسر بھی نورس تا بہندہ شد به عشق دت کم وہی درسے کا جو یا بہندہ شد به عشق میں کر نمیرد آبکہ دلش زندہ شد به عشق شبت است برجریدہ فی عسالم دوام ما شبت است برجریدہ فی عسالم دوام ما

یهان فاصطور بر آپ کی خدمت میں ان کا "خسهٔ ہفت زبان" بیش کرناچاہا موں جس میں اُردو، فارسی، عربی، بینجابی، برج بھاشا، مارواڑی اور بور بی زبانیں استعال کی گئی ہیں۔ اس سے تنظیر کے صرف قا در الکلام ہی ہونے کا نہیں، امس کے «بیفت بسان» ہونے کا بھی بتنا چلتا ہے۔ مندرجہ ذیل بند، خصے کے ہفت زبان کہلانے کا بڑا خوبھورت موڑ ہے۔ ملاحظہ ہو پہلے اُردوا ور فارسی :

غرض وه عیّارمیرے دل کوجولے گیا بھل کے وال سے اُس مُ م صبا کے قاصد کو سی نے بھیجا کئی زبانیں سکھا کے بیہم جو پہنچے وال تو یہ پہلے کہیو تو اس زبال سے بہ دیدہ نم بری رُخِ من ، تسکر لبِ من ، دَمے تو باز آب بیسی حِیث م بیادِ سروِ تو بیقرارم نہالِ عشقت سٹ ماست بالا باتی بند کے ، بہ اعتبارِ زبان ، صوف دو دو مصرعے درج کرتا ہوں ۔

عربی:

فداے وجمکعشی شرفادموع نهراً من الفراقك كتير حزنامع الهموما تقيل هجراً وكالجسالا

بنجابی میں یوں نامہ دبیغام بھیجا گیا ہے:

مر المادى ملنے نوں دل ہے بیل ایمی اوگلال نیت اکھدا ہے مساالے مینوں توں انبڑے گھروج نہیں تواتھے اسادی ل

يمر برج بھاتیا ہیں :

تهادی آسالگی ہے نیس دِن تہادے درشن کو ترسین بنال وکلادے مندر، انوشھے ابرن، سٹیلے موہن، انوسکھے لالا

ماروار می کلی دیکھیے :

آیانے من کو چھینوں تھیں سی آباد کائن سگائی اتنی بھر ایتھیں آکر گھبر لو مھال کی 'بلک کٹادا جو تھاں نے گھالا اور اب پور بی زبان بلکہ بھو جبوری میں قاصد کے ہاتھ بیغام ہے :

اقد اب پور بی زبان بلکہ بھو جبوری میں قاصد کے ہاتھ بیغام ہے :

آگن بُرَت ہے ہمیا میں موابے 'برہ میں تو اے من بوہنواں

قرارے و نیناں نے موہا تھی کو مذکبینو تینکو ، بھوا دکھیالا اب براہے تفنن طبع ، اخیر میں ، اُر دو خمسے کو ایک اور شکل ، ریختی میں بھی دیکھ لیجے اور گوادا بھی کہجے ۔مشہور نعت کی تضمین ہے ۔ جات صاحب فرماتے ہیں یا بول کہو لیک بوزبان فرماتی ہیں :

ایکے سوجان سے قربان کئی تبجہ یہ نبی ایکے میں اس کے معتریں بیجھا دیجو مری تشنہ لبی توسیع مندی کا سہادا دم صابحت طلبی مرحبات میرمتی مکرنی العسر بی دلیمن باتو فدایت چرجب خوش لقبی دلیمن باتو فدایت چرجب خوش لقبی

محمایا آ دم نے جوکیہوں ہوا الٹرخون بختوانی ترسے صدیقے میں گئی اُن کی خطا عورتنب جمع تقيبی اک جايه بهت تناهِ امم ذکرميں حضرت يوسون کے تقيين مفترون بهم ديکھ کر تنجھ کو بيہ بول اٹھيس جناب مريم من بيدل به جال تو عجب حسيب دانم الندائشر جي جال است بديں بوالعجبی الندائشر جي جال است بديں بوالعجبی

مردوے جارکریں جوروی اے نیک صفا مُردو ہے جارکری سے رہیں اکساک رہ ایک توباس سے بین کی پوتھیں نہ وہ بات ایک توباس سے بین کی پوتھیں نہ وہ بات ماہم تب نہ لبانیم تو ٹی آ ب حیبات رحم فرما کہ زصر می گذرد تئت نہ لبی

## خواجه محربا منسمى

زبرۃ المقامات کے مصنف حضرت خواجہ محتمہ ہاشم مِشمی ٹم بڑمان پوری علیہ لرحمہ کیشم (برخشاں) کے بزرگ زادوں میں سے تھے۔اُن کے والدخواجہ محتمد قاسم محرفہ مسلك شد) اُس ولا بہت کے مشہور علما اور اکابر میں سے تھے ہے۔

تربدة المقامات كے بالكل مشروع ميں نواج محد ہائتم شيخ اينے جو حالات ليھے ہيں

اکن کا خلاصہ یہ ہے:

آپ تے آبا داجدا دسلسلۂ کبرویہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ بھی بیجین میں اسی سلسلے کے بعض خلفا کی خدمت میں رہے ہیں لیکن فطری رغبت سلسلۂ نقشبندیہ سے تھی گوکہ معلوم نہ تھاکہ اس سلسلے کے کس بزرگ سے تعلق کیا جائے۔ اسی شمکش میں بھے کہ بیار مہو گئے ۔ بھر ببندوشان آنے کا شوق بیدا ببوا تو روانہ بوگئے اور ایک سال کے بیار مہو گئے ۔ پھر ببندوشان آنے کا شوق بیدا ببوا تو روانہ بوگئے اور ایک سال کے بعد جب ایک محفل میں گذشتہ مشائخ کے عجیب وغریب حالات سے تینے توخیال آیا کہ یہ باتیں قوا گلے بزرگوں کی ہیں ۔ اب ایسے لوگ کہاں ہیں ؟ انسی ذیا نے میں ایک خواب دیکھاکہ تواگے بزرگوں کی ہیں ۔ اب ایسے لوگ کہاں ہیں ؟ انسی ذیا نے میں ایک خواب دیکھاکہ

له حضرات القدس (۲) میں ہے کہ خواجہ محمد قاسم '' میرزا تاہ 'رٹی کے اتا دیتھے لیکن یے بات سیحے نہیں ہوگی کیو بحہ میرزا شاہ رُٹ دسلام '' الشکہ '' جوامیر تیمور کا بیٹا تھا اپنے بھتیجے خلیل سلطان کے بعد فرماں روا ہوا تھا اور نہ اجتی کا زمانہ بہت بعد کا ہے ۔

ته مولانا محداخترخان نے جواہر ہا تنمید (شتالیاء حیدرآباد وکن۔ ص۴) میں خواجہ مخد ہا تئم کی آئی و لادت میں ہے۔ میسی لکھا ہے کہ آپ میں وارد ہندوستان ہوئے لیکن یہ بات صبح نہ جو گئی کیا بھکا وفت کا پہلا وفت رہے۔ میسی لکھا ہے کہ آپ مشتار ہوئے لیکن یہ بات صبح نہ جو گئی کیا کہ مکنو بات کا پہلا وفت رہے ہوئے وہ مستان ہوئے اور آپ ہی کی خوا مبش کی خاط حضرت مجد وہ مستان ہوئے وہ مستان ہوئے سے نام ہے اور آپ ہی کی خوا مبش کی خاط حضرت مجد وہ مستان ہوئے ہوئے ہوئے میں مقد ہوئے ہے۔ میں ایکوٹ سٹ بالادی

السلام المرائد المرائ

کے 'و دہر'ناری شم' نے میہ نہرندی نارے حالات کے فریل میں بنے ہندل پر کھی سبے کہ میں پہلے مسبیا میا یہ وضع میں تھا' پھنٹونی ماری سب کی صوبت کی شیوٹو این فی نقیاہ اختیار کیار

مجرد قدّس مسرّهٔ کی طلبی پرساست عقیق آپ سربندها ضربوسے اور قریب دوسال یک سفرو حضر میں حضرت مجدد قدّس مسرّهٔ سیمنتفیض ہوتے رہے ہیں محضرت مجدد قدّس مسرّهٔ سیمنتفیض ہوتے رہے ہیں اسلامین مربندی آپ کے متعلق کھتے ہیں ا

"حقیقت یہ ہے کہ اس تھوڑی سی مترت میں حضرت مجدّد قدّس سترہ کی توجہ اور توت بے تصرّف کی برکت سے انھوں نے احوالِ باطنی ، مقاماتِ معنوی ، حالاتِ عجیبہ اور کہ کمالاتِ غریبہ کے ساتھ آپ کے الطاف واعطاف واعطاف حاصل کیے اور آپ کے محرانِ راز اور خلوتیانِ اسراد میں شماد مہونے گئے۔ بھر آپ سے تعلیم طریقت کے لیے خلافت سے مشر بن ہوکر آپ کے حکم کے مطابق بربان پور میں قیام پزیر بہوئے۔ مکتوبات بشریفہ کا تیسرا دفتر بھی انھوں نے جمع کیا ۔ ، ، مکتوبات بشریفہ کا تیسرا دفتر بھی انھوں نے جمع کیا ۔ ، ،

خواجہ محمد ہاتم کے بمحتوبات مشریفیہ کے تیسرے دفتر کے مقدمے میں دفتراؤل کا آری نام در المعرفت (مستنامی) اور دفترِ دوم کا تاریخی نام نورالخلائق (مستنامی) لکھا ہے۔ گہا اِن غالب ہے کہ بیزنام آب ہی نے بنائے ہیں۔ تیسرے دفتر کے مقدمے میں آب کھتے ہیں:

مله اسطلبی کا وکر دفتر سوم کے محتوب مایس ہے۔

که واکٹر مراج احد خال نے دیکتوبات کی دینی اور معاشرتی ابیت میں نابت کیا ہے کہ حضرت مجدود جمعہ میں مراج احد خال نے میں حولی مراح احد خال فیل میں مراح المنوال میں مراح اور جمعہ اارر جب المنابة کور با ہوئے۔ قید کے زمانے میں حولی مراح کو کھیں حکوبات ہیں باغ اور کتابیں وغیرہ مجی خبر طور کی گئی تھیں اور متعلقین کو سر مبند میں قیام کی اجازت نہیں تھی در کھیں حکوبات ہیں ہوا ہے کہ رخصت حاصل کر کے آب سر مبند نشریف ہوآب کے گئے تھے۔ اور گھر پرخوا حب مجمد سعیدائی کو بچیوڑ آئے تھے لیکن کچھ عرصے کے بعد اپنے پاس بلوالیا تھا۔ کے گئے تھے۔ اور گھر پرخوا حب مجمد سعیدائی کو بچیوڑ آئے تھے در اور خوا جب محمد سعیدائی کو بھر سے کو با اب وہ دو نوں سر مبند میں ہیں۔ اس کہ بھر بائی باز کی معلومی میں سرمونے کا ذکر ہے۔ ہر اس میں خواجہ محمد معصوم آئے جو اجہ محمد معاشر آئے ہیں ہو اجہ محمد معلومی مع

" ايقان وفرقان كى كان محدنعمان (برئيمس الدين سحيل المعرد من مير بزرگ بدختاني) سنمه التروابقاه نے جوحضرت ایشال (مجدد الف تانی قدس سرّهٔ) کے کامل اور بزرگ خلف اس سے بیں اور آب کے امرعالی سے صوبہ دکن ( بُربان بور) میں اس طریقهٔ علیا کو جاری کرتے اور توگوں کو اس کی طرف مرابت فرماتے ہیں۔ حضرت مجدد م سے التماس کی کہ ان براگندہ موتیوں کوجمع کرسے و فترسوم کا خزانہ ہیا ہوجائے۔ تو ان کی یہ التهامس قبول مبوتی جب تیس سے مجھے زیادہ مکتوب جمع مبو کیے تو حضرت سیادت بناہ (میر محمد نعان ) اور خادمان درگاہ (حضرت مجدد ) کے درمیان طالم میں جدا نی ٔ حالل موکمی او بحضرت ایشال ( مجدد قدس مترهٔ ) کوبھی مترت یک معاد ف کے پکھنے اور مک شفات کے بیان کرنے کا موقع نہ ملالے تیکن سچیرا بٹرتعالیٰ کی ہدایت کی ، ٹید سے چندسال کے بعداس ضعیف (محترباشم) کی کہ جس سے نام دفتراوّل کا سخری بمکتوب ہے۔ ارزو برانی یعنی ساست میں جو نفط ' خاک نشین ' سے ظاہر ہے اس ضعیف نے بیند دیلیز کی خاک شینی کی سیعادت حاصل کی جیں۔۔۔۔ اور غریب نوازنے بڑی جمت وعنایت سے اسی کمترین کو ان مسوّد وں کو جمع کرنے اور بياض سي مقل كريف سع ممتاز فرمايا - اوراسي سال جويفظ" شالت "سع ن سرے : فتر سوم کے اتمام سے سرفراز موا۔ جب محتوب کا شمار ایک سوتیرہ یک بهنبي چوحروف "بي " كى نعداد كےمطابق ہے اورتين اعتبار سے اس يرمقرر كرنا نب بیت من سب او به زیباسه تواسی عدد براس دفترسوم ، کوختم کیاگیار اوراس كَ " " يَحْ " كُوس الراسخين" بيوني مه بعدازال ايك مُحتوب كي ليے كه حبس ميں : مهرو علوم حدیده اور اسرارغریبه ظاهر مبوئے تھے آپ نے فرمایا کہ اسے بھی

الا التي الله من المجارة التي التي جمعه كم رسب شناه كوقيد بوك (جمعه الررجب سنت المه كو و بال سع المراق التي التي التي التي المحد المراجب سنت المجد المعالي كو وفتر المول المعال المراب فرايا تقيا الورمير محد نعمان كو وفتر المولات أنه من أنه المعال المراب فرايا تقيا الورمير محد المعال المولات أنه من أنه المعال المولات المولات

مسکة الختام بنایا جائے، جنابی ایسا ہی کیا گیا اور اس کے شامل کرنے سے قرآنی سور توں سے عدد کے مطابق ان مکتو ہات کی تعداد ۱۱۲ ہوگئی ۔''

سنگر سلطانی میں حضرت مجدد قدس سترہ کے ساتھ خواجہ محد ہاکست کا درولین حبیب (خادم) بھی تھے۔ دفتر سوم کے مکتوب ۸۸ میں ارشاد ہے کہ "اگر اجمیر بہنچ کر راستے کی تکلیفوں اور گرمیوں سے بچھ نجات میستر آئی تو انشاء الشرتم کو (خواجبہ محترمعصوم کو) لکھوں کا . . . . تھادے تی میں ایک بشارت بہنچ ہے۔ اس کو ایک محتوب میں لیک بشارت بہنچ ہے۔ اس کو ایک محتوب میں لیک بشارت بہنچ ہے۔ اس کو ایک محتوب میں لکھ کرخواجہ محتر ہاشم کے حوالے کیا ہے تاکہ تھادے یاس بہنچا دے یہ

اجمیر نے سفریل خواجہ محرسبیر اور خواجہ محرمصوم کی مقبولیت ، بارگاہِ الہٰی میں ظاہر ہوئی ۔ حضرت محدد و نے اس نعمت کا شکر ادا کیا لیکن آب " یارِ الت " (یعنی خواجہ محد ہاشم ) کے لیے متر دو تھے (جیبا کہ دفتر سوم کے محتوب سے میں ہے )۔ بعد میں اس "یارِ الت ) کو بھی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اور حضرت مجدد قدس سترہ کو حضور انور صلی الشرعلیہ وسلم سے اجازت نامہ بھی حاصل ہوا (۳۰۱۳) ۔ اسی طرح اور بھی مکتوبات ہیں جن میں خواجب محتد ہاستم مرح کا خصوصی ذکر ہے اور زبرة المقامات میں بھی جگہ جگہ اس خصوصی تعلقات کے واقعات ملتے ہیں۔

له بهریه تعداد ۱۲۴ برگئی اوراس کا آدیخی نام «معرفت الحقائق » بوا (یه نام بهی خواجه محد باست نم منایا بوگا) ۔

بنایا بوگا) ۔

ید اس زمانے میں برسات کے دوعم میں دمضان المبادک کا جہینا آیا تھا حضرت القدی میں کرامت نمبر۲۲ دیکھیں ۔

ید کرامت نمبر۲۲ دیکھیں ۔

ید بین کرامت نمبر۲۴ دیکھیں ۔

ید بین ارشاد ہے کہ "خواب میں دیجھتا ہوں کہ حضرت رسالت بناہ سلی الله علیه دیم نے فقر کے کھتا ہوں کہ حضرت رسالت بناہ سلی الله علیه دیم نے فقر کے کھتا ہوں کہ حضرت رسالت بناہ سلی الله علیه دیم نے فقر کے کے اجرا، میس تھوڑا سافتور ہند و دیس سے ایک بارجوں میں سے ایک بارجوں میں معاطم سے کی خاص و حب بھی اس معاطم سوگئی ۔ وہ یا دیم اس فرمت میں کو با جو اس انتا میں اللہ علیہ دیم کی خاص و حب بھی اسی و قت معلوم ہوگئی ۔ وہ یا دیم اس فرمت میں سے کہا دور آ نمضہ تا سلی الله علیه دیم اسی المارت نامہ لکھتا یا لکھوایا ہے ۔ تفصیل اس محتوب میں ہے کے داس اس اجازت نامہ لکھتا یا لکھوایا ہے ۔ تفصیل اس محتوب میں ہے کے داس اس اجازت یا دور اراجازت نامہ لکھتا یا لکھوایا ہے ۔ تفصیل اس محتوب میں ہے کے داس اس اجازت یا دور اراجازت نامہ لکھتا یا لکھوایا ہے ۔ تفصیل اس محتوب میں ہے کے داس اختا کے دور اراجازت نامہ لکھتا یا لکھوایا ہے ۔ تفصیل اس محتوب میں ہے کے داس اختا کے دور اراجازت نامہ لکھتا یا لکھوایا ہے ۔ تفصیل اس محتوب میں ہے کے دور ارابیازت نامہ لکھتا یا لکھوایا ہے ۔ تفصیل اس محتوب میں ہے کے دور ارابیازت نامہ لکھتا یا لکھوایا ہے ۔ تفصیل اس محتوب میں ہے کے دور ارابیازت نامہ لکھتا یا لکھولیا ہے ۔ تفصیل اس محتوب میں ہے کے دور ارابیازت نامہ لکھوا یا ہے ۔ تفصیل اس محتوب میں ہے کہ دور ارابیازت نامہ لکھوایا ہے ۔ تفصیل اس محتوب میں ہے کہ دور ارابیازت نامہ لکھوا یا ہے ۔ تفصیل اس محتوب میں ہے کہ دور ارابیازت نامہ لکھوا یا ہے ۔ تفصیل اس محتوب میں ہے کہ دور ارابیازت نامہ لکھوا یا ہے ۔ تفصیل اس محتوب میں ہے کہ دور ارابیازت نامہ لکھوا یا ہے ۔ تفصیل اس محتوب میں محتوب میں محتوب میں محتوب میں محتوب میں محتوب میں محتوب محتوب میں محتوب میں محتوب میں محتوب میں محتوب میں محتوب میں محتوب محتوب میں محتوب میں محتوب میں محتوب میں محتوب میں محتوب محتوب میں محتوب میں محتوب میں محتوب میں محتوب میں محتوب محتوب محتوب محتوب محتوب محتوب میں محتوب محتوب محتوب میں محتوب محتوب محتوب محتوب محتوب م

عندات القدس مين يدهجي فركر به كوان خواجه محمر باشم منقل كرتے تقد كواندى كوت خوات القدس مين الله عندان الله عندان الله عندان الله الله عندان الله الله عندان الله عند

المسترات ال

الم كرة بالم المراحة المراسية المراسية كافكرسية وه مكوب عن المركة كام بعاوراس فكرب كم مند بنا أله بالمركة المقامات من المركة المقامات من المركة كم موسف مند بنا أله المركة المقامات من المركة المقامات من المركة ال

اواخر رجب سلالے تھاکہ فقیراب سے خصت ہوا۔ اس کے بعد سے آب سے وصال کک کے واقعات جس کی مدت سات اور سے اس کے بعد الدین سربندی سے جو آب کے مقبولین میں سے بیں اور مخد دم زاد کان عالی شان کی تحریر و تقریر الدین میں میں میں میں میں اور مخد دم زاد کان عالی شان کی تحریر و تقریر الدی التقاط کر کے لکھتا ہوں ' جند فوائد کے ساتھ ۔ ہے ہ

خواجه محر ہاشم جمر ہان پور چلے گئے۔ وہاں سے اپنے حالات وکیفیات سے تعلق ایک طویل محتوب حضرت مجد دو گئی ضرمتِ عالیہ میں دوانہ کیا ہے بھر حضرت مجدّ ڈرگسنے ایک مکتوب (۳۲/۳) اس طرح تحریر فرمایا ہے:

"حروصلوٰۃ اور بلیغ دعوات کے بعد واضح ہوکہ آپ کاصحیفہ شریفہ جو ملّ فتح الدّکے ہاتھ روانہ کیا تھا، موصول ہوا بمجت واخلاق اور حرارت واشتیاق کا حال بڑھ کہت خوشی حاصل ہوئی۔ آپ کے مکتوب کے مطالعہ کے وقت آپ کی نورانیت، گرد و نواح میں بہت بھیلی ہوئی نظر آئی اور بڑی امید بیدا ہوئی۔ اس بات برادر توافی کا برا اشکر اور احسان سے معلوم نہیں کہ سعادت مآب میر محد نعمان کی خط و کیا بڑا شکر اور احسان سے معلوم نہیں کہ سعادت مآب میر محد نعمان کی خط و کتا بت کے ترک ہونے کا کما باعث سے دیا جو مکتوب سابق میں درج تھے۔ اس یہ بعض اُن سوالات کا جو اب نہیں لکھ سکا جو مکتوب سابق میں درج تھے۔ اس یہ بعض اُن سوالات کا جو اب نہیں لکھ سکا جو مکتوب سابق میں درج تھے۔

له خواص محمد باست منے ذیرہ المقابات (فصل دوم) لکھا ہے کہ حضرت می دوری تا بات مرحمت نرمانی اور دوری کتابول کی اجازت مرحمت نرمانی اور دوری کتابول کی اجازت مرحمت نرمانی اور دوری کتابول کی اجازت مرحمت نرمانی اور نیست کے بالک آخریس یہ بھی ہے کہ میں نے مولانا عبدالمومن لا ہوری سے جندا دراق مشکوۃ نثر بھینے کے اور کھی مطول کا پڑھا ہے ۔ مولانا ذیر فاروتی صاحب نے "حضرت مجد د آور ان کے نافت دین "کھی حصد مطول کا پڑھا ہے کہ محضرت مجد د کے ۔ مربع الآخر ستان ہے کو سربند بہنچ تھے ۔ ملا وراق المقابات (فصل نہم) میں ہے کہ میں نے حضرت مجد د کے آخری آیا م کے مالا ترف کے بدد الدین سرمندی کی کتاب سے یہ بیں (منحصاً) - حضرت بردالدین کی یہ کتاب سے یہ بیں (منحصاً) - حضرت بردالدین کی یہ کتاب سے ایم بیل کھی جاتی رہی کیؤنکہ انھوں نے اس میں شیخ حمید بنگائی ہے کہ انتقال کا یہی مال لکھا ہے ۔ بعد مکس کھی جاتی رہی کیؤنکہ انھوں نے اس میں شیخ حمید بنگائی ہے کہ انتقال کا یہی مال لکھا ہے ۔ بعد مکس القدس (۲) میں خواجہ محبد باشم کے حالات میں یہ مکتوب درج ہے ۔

اگرصحت موکنی تو انشاءالته لکھول کا ۔ درنه دوستوں سے دعاوا در فاتھ کی التما س

جبے ....۔ خواجہ محمد ہکشتہ کیے تبعض اور حالات ، کیفیات اور کرامات کا ذکر حضرات القدس میں ہے۔ ۔

بعض فضائل اس كن بسي اس طرح مركورمين كه:

١١) زبرة المقالات يأبر كات الاحمديالبا قيته وكتاب كي ومن "رباعي در ماديخ

ختم كتاب اس طرح بهد:

برخامه نیازم که اشارات نوشت ز اغاز و توسط و نهایات نوشت بنوشت كتاب را وتاريخ كتاب بردل "بهوزيرة المقامات نوشت

"مُوزبرة المقامات "کے اعدا دسے پھنامے برآمرہ وناہے لیکن آپ نے بعد میں بھی اسس كتاب ميں اضافے ليے ہيں مثلاً مولانا محرصالح كولابي سے حالات سے آخر میں لیکھتے ہیں كہ «مولانا در سال وسی و مبشت قبیل ای*ن تحریر به اخر*ت ثنتافت بُ اسی طرح (مقصدا وّ ل میں )خواجہ حیام الدین احمار شکے حالات کے آخر میں ہے کہ" امروز کہ سال ہزار وجیل دسہ بهجربيت وعمرشركين ايثان بشصت واندرسيره برمفارق مخلصان سايه رحمت ايت ان ممدود است دیرسال برمفارق دومستنان خواجه باقی بایشر شرباقی باد " یعنی سرم اهم کک ضرور اس کتاب کاسلسله جاری ر مایشه

(۲) نسمات القدس من صريقة الانس<sup>ي</sup>ة اس كتاب كي مشروع مين خواج محربات ممسمي المسمرية سلطفين كه " ..... اگر توفيقِ خدا وندى عرّ و شايه شامل حال گرد د احوالِ ا كا برمتا خرين اين سلسلهٔ مشریفه داکه بعداز دوز گایرصاحب دشحات الی یومنا بازا بهرشهرو دیار بوده اند و رمنهای طالبان حق بوده اند برال مقداد که از کتب و رسانل ایشال بیابد فراهم آور ده

کتابے مرتب کرداندے

(بقیدص ) آپ کی زبان درفتال سے ذکر مہوتے ہیں اور داخل محتق بات نہیں ہونے . . . . وہ آپ جمع كرتے جائيں اور ساتھ ہى آپ اپنے بير بزرگوار ..... كے حالات و مناقب بھى اضافه كرسے ايك كيا ہي ترتیب دیں .... چارونا چار مجھے الزم فرمان قبول کر سے تعیل کرنی یڑی بلکن ابھی میں جنداوراق ہی کھنے یا با تھاکہ آپ کے انتقالِ یُر ملال نے دروئیٹوں کے دل کو یارہ یارہ کردیا ۔" مه خواجه حمام الدين احريم في وفات غرته صفر سلم الصحر مبوني. ١ ديجيس حضات القدس. دفة اول ١ و المجتمع الم سنه په کتاب انجمی تک شائع نهیں مبوئی (انشادا مثراب شائع مبوگی). اس کامنطوط در بند از انشادا مثراب شائع مبوگی عاد مناحكمت مين محفوظ سهد زبره المقامات كے شروع ميں "سب بالين "كے آخر ميں ذكر يے" في حصّه میں انشادا میٹرسلسلۂ نفتشیند ہیر ہے دیگر ( اگلے ) بزرگوں کے سالات ہمع کروں گا۔ صفحہ ۱۱ میں اس  بِهُرُورِ قَ يَهُ مِينِ لَكُفِتْ بِينِ كَد : اين نسخه گوئيا كلمله ايست مركباب رشحات مين الحيلوة المصاقة ايست مركباب رشحات الترسخانه المست كرمشيت الترسخانه و مراد نواغ اين تسويد احوال متاخرين ويگرسلاس را رحهم التربشيوهُ اجمل و احسن و كرمه بعدا زنواغ اين تسويد احوال متاخرين ويگرسلاس را رحهم التربشيوهُ اجمل و احسن قرابم و در و آن را به صفحات الانوار من مقامات الاخياد و مستى

المنائع موردی نیرانی المشائع مولانا محدا برابیم صاحب فاروقی مجددی زیرانشرعره و قرباند الله عمرا برابیم صاحب فاروقی مجددی کے مطابق فی الحال وشمن کی قید میں بیس الحک کتب فانے میں خواجہ محدد بشم شمی رحمة الشرطید کی (۱) زبرة المقامات اور (۲) نسمات القدس کے علاوہ یہ کما بیل محدد بشم شمی رحمة النبول میں الذبیاء (۲۷) طرق الاصول فی شریعة الرسول صلی الشرطلیب وسلم محدد باشم محدد باش

اے حضہ تبر رائدین سرمبن کی نے حضرات القدس کے پہلے حقے میں ضعفا ہے را شدین جنی السّرعنہم کی مختصر سیرت بھنے کے بعد حضہ ت سم ان فارسی جنی السّرعنہ سے لے کر حضرت خواجہ باقی بالسّر قدّس سرّہ کے تمام بیر الن سلسلان فقت بندید کے حالات لکھے ہیں۔

حضرت مجدد وسنے عوادف المعادف ( از حضرت شہاب الدین سہرور دی آ کی کھیے۔ شہر عربی میں کھی تھے۔ شہر عربی میں کھی تھی ۔ اور مکتوبات ( اسم باطن کے کمالاً میں کھی تھی ۔ اور مکتوبات ( اسم باطن کے کمالاً تحریر فرمائے تھے۔ وہ صاحبزا دے جمع کر دہے تھے ۔

سحرزان في نيرب در دِ دل با با دمى گفتم سرتنگ خون فشان از چينم شاخ ارغوال مر اس قصید ہے میں اکتالیس اشعاد ہیں۔ ایک شیس بندمیں " محد" دویون سہے۔

غربهات کے نمونے ملاحظہ مبول ،

بهست نازِ دلبرم باجانِ مجنول آست نا ستارِجانِ من بود با مّا به قانول آست نا ا کرنڈ بیگانہ موس ، آتنا شو با سکسے کر دروں بیگانہ خلق است وبیرس آتنا کے شناسی مرشعے جوں مرد مانِ جسٹیم من تا یہ گردی از بہجوم گربیہ یا خوں آسٹ نیا...

بتخرصرا حي مَ راكه ازطريقهُ ما سبت سكم كا و قهفهه صد كربير ورتكلو وارد کجاست سوزن مزگان کجاست مایسترنگ که یاره یاره دلمن جوصد رفو د ار د ىباسٍ فاختگال دانی ازچه اسپیداست که نسردِ باغ نشیبی بطری جو دا ر د .... حضرت مجدّد قدّس ستره کی شان میں جومتنوی ہے وہ اس طرح شروع ہوتی ہے: ز با ہے را تمنّا ہے سٹ کر شد ہریں سودا سوے ہربام و در شد رسید از بعیر حسرتها ہے جا بکا ہ ت ہے وُتھانے شکر دیرنے بناگاہ به ببیرامون ُ دُکّال تحظهُ خاستُ مسکن سکر آشوب سفرماز د نفس راست. بله مولانا اختر محدخال نے جوا ہرِ باشمیہ ۱ص ۳۱ ح میں ایک واقعہ تھا ہے کہ: " بُر ہان یور سے ۶- یا میل کے فاصلے پر سجانب مشرق ایک جگہ محل کڑا ڈا کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں ایک ندی ہے جس کے دونوں جانب بعنی مشرقی اور عمنسرنی کناروں پر شاہی زیانے کے کچھ محل بنے ہوئے میں۔ ان محلات سے ندی کی جو آ بشارشانی روبه بلندی سے گرتی ہے اس کا نظارہ نہایت د نفریب اورجاذب توجہ ہے۔ بوگ سیرو تفریح کے لیے وہاں جاتے ہیں ۔حضرت خواجہ محمد ہاشم جھی مسیرو شکارکرتے ہوئے احباب اور مربدین کے ساتھ وہاں تشریف لے کئے تھے۔ آبشار کو دیکھ کر آپ کے دل کہ ہیر دِمر تنہ کے ساّب فرقت کی چوٹ لنگی اور ہے اختیاریہ

ے یہ بتنوی مضرات القارس میں بھی ہے۔ اس میں نتواجہ تھر ہاشمر کی ایک دیاعی کا ڈ**کربھی** ہے کہ حضرت مجدد <sup>م</sup> نے کس طرح اصالاح فرمانی تھی۔

. تطعه آپ کی خاطرِ دریا مقاطر سے *تکلا جو آج ن*ک (وہاں کی) کتب تا ریخ میں محفوظ اور آپ کے عشقِ صادق بجناب مرشد میرگوا و عادل ہے (وہ قطعہ یہ ہے:) ا ہے آبتار نوحه گرا زبہسے جیستی ہے جیس برجبیں فگندہ زاندوہ کیستی ہ آخرچه در د بود که چومن تمام شب سررا به رنگ می زدی و می تربیستی <sup>۴</sup> زبدة المقامات كے آخر میں تین تین رباعیاں حضرت خواجہ باقی بالٹر اور حضرت مجدّ و قدّس سرّ بها کی مدح میں ہیں۔ ان میں رعابیت تفظی ومعنوی کی بھی زینت ہے بخواجہ یا تی بالٹہ ہے

يیم نظرس سرار دل را ساقی است كال جُلدجو نام خوس باحق باقى ست قطيے كه رازش انفسے آفاقی ست با فی مرجیش به نگریم این بسس اور حضرت مجترة كى شان مي يول رقم طراز بيس:

ا زسافی باقی ستداین را ح قدیم زاں ساقی او سال جیل رفت کہ بود ہرزخ بمیانِ اصرو احمہ یہ میم

احمركه بودعيسي ولهساسي سقيم

حضرت خواجه محمر ہائتم وایک قادرالکلام اور با کمال شاع کھے اور زبرۃ المقامات ادرنسمات القدس دونول میں خود اُن کے اشعار نجیزت یائے جاتے ہیں اور ان سے اندازد بوتاهه كدان كااندازكس قدرعالمانه ادبيانه اورشاء انسه ينتزيس زبدة المقامات ان کا شام کا رسیے اور اس میں جگہ جگہ تھ اور معنوی محاسن یا ئے جائے ہیں۔ اس کی پہلی بهى سطرمين براعة الاستهلال كى صنعت بيه يعنى اس مين حضرت خواجه باقى بالتداور حضرت مجدّد الف ثانى تينج احمد فاروقى قدّس سرّ بهما كے حالات بيس اس ليے ان دونوں مبارك ناموں کی طرف اس طرح اشارہ ہے:

الحدديث الباقى بالبقاء الابدى والدوام السومدى واصلى على النورالانتعرالاحمدى اغنى حضرة المحمدى وعلى آليد

السطرح کی رعایتین نسمات القدس میس بھی ہیں اور دونوں کیا بوں میں قرآن وحدیث کی تلمیحابت ،علمی اوراد بی مصطلحات ، محاورات اوراشعاد کے اندراجات بحرّت بیں مسجّع اومقفی عبارتیں میں میں ان میں شخص کے لیے انجذاب و دیکتی موجود ہے۔

خواجہ عجر ہائیم کو تا رہن گوئی میں بھی کمال حاصل تفار حضرت مجدو قدس مترو کے دوران پر ہے ہے۔ اور اوران بھی نقرے کھے تھے ۔ حضرت مخدوم زادہ خواجہ محدصا وق آ اور دوسرے ہزر گول کے انتقال ہے ، نیر بہت سے مواقع بر آب نے تاریخیں کہی ہیں براہنیو کو مقرر کی دیز ہاڑا رکا حوض (بحکم شاہی ، تیار ہوا تو آب نے یہ قطعہ تا دی لکھا:

ار صحم شیر جمان خورسٹ پر ظہور ، در شارستان اعظم برماں پور

بنهاد بناخان جهال حوض بزرتم شدسال بناش حوض اكبر مسطور

ن ین توبود بین به مرسام مدین مارس مید سبب بر پاک دل خوا حب جسام الدین را بادی قافت که ایس ره گوی جم به اطوارِ و جود او نق دال بهم به اسوارِ شهود آگه گوی ن فع خلق بُراو سالِ و فات و کی نافع خلق النام گوی سر۱۳۷۱ه کی خواره محرّ باشیم شرقه نقدنگ نده هیچهمه اس سیم بعد معلوم نهدس کس مام

یعن سر ۱۳۳۳ می تک خواجه محتر باشم می نقیناً زنده سخفی اس سے بعد معلوم نهیں کب تک حیات رہے۔ آپ کی دیگر تصانیف اب نابید معلوم مہوتی ہیں۔ اگر کہیں دشیاب ہوییں

توثايدمزيدسنين حيات كايتاجل سكے ۔

مولانااختر محدخاں نے جواہر ہاشمیہ (ص ۱۲۸ یوہ) میں خواجہ محمد ہائتم می اولاد ، خلفا، اور دوسرے واقعات کے متعلق جو کھھ انھھا ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے :

آب کے ایک صاحبزادے خواجہ محد کاخم (عن محد قاسم) تھے۔ ایک صاحبزادی صفیہ خاتون تھیں جو ،اسال کی عمرین فوت ہوگئی تھیں۔ ایک دشاویز میں صاحبزادے کی یہ تحریرتی : "العبد فقیر محد قاسم بن خواجہ محد ہاشم مرحوم بتاریخ ، ا ذی قعرہ گنایہ" خواجہ محمد ہاست مرحوم بتاریخ ، ا ذی قعرہ گنایہ" خواجہ محمد ہاست مرحوم بتاریخ ، ا درجب شنایہ کو فوتے ہوئے۔ اور شہر بر ہان پورے مغربی دروانے سے ایک دو فران اگ کے فاصلے بر بہاڑی ندی پائڈا ول کے مغربی کنالے کے راب کو دو کے مغربی کنالے کے مغربی کنالے کے مغربی کنالے کے مغربی کنالے کے جد مبال کے صفح توخواجہ محد ہاشم محمد ہاشم کے جمد مبال کے دو مرسی کا معربی کا بہا و آب کے مزاد کی طون ہونے واقعہ یہ ہوا کہ جب پانڈا دول ندی کا بہا و آب کے مزاد کی طون ہونے مگہ (حالیہ مقام پر) دفن کر دیا جائے۔ شنح محمد طاہر نے یہ خواجب مولا نا بید عبد الشرکو سُنایا۔ اخسیں بقین نہ آیا تو بھران کو بھی اسی طرح کا خواب نظر آیا۔ بھر مولا نا سے دو ایک دن مقربی کا کہ قبر کو کھولا جائے۔ تبریس وہ اور اُن کے والد کے عبد الشرکو سُنایا۔ اخسیں بھیں نہ آیا تو بھوا جائے۔ تبریس وہ اور اُن کے والد کے مناکر دوافظ محمد افور خال داخل ہوئے کو خواجہ محمد ہاست می کا جسر اطہرادر کفن مولی ناکر دوافظ محمد افور خال داور ایک کا غذ بھی برٹا پایا جس میں شجرہ طریقت درج تھا۔ بھرآپ کو آسی ندی کے کنا دے اور ایک کا غذ بھی برٹا پایا جس میں شجرہ طریقت درج تھا۔ بھرآپ کو آسی ندی کے کنا دے اور کی جگہ پر د شجھا ش اسکول کے قریب کے تھا۔ بھرآپ کو آسی ندی کے کنا دے اور کی جگہ پر د شجھا ش اسکول کے قریب کو تھا۔ بھرآپ کو آسی ندی کے کنا دے اور کی جگہ پر د شجھا ش اسکول کے قریب کو تو ب

د فن کیا گیا۔ ہرزاروں لوگ جمع نتھے۔ موجودہ مقام برمغرب کی طرف آپ کے

مه مولانا بدرالدین سرمبندی نے حضرات القدس ۲۱) میں خواجہ محد ہاشم کے حالات اور کراہات و نیے وہ محد ہاشم کے حالات اور کراہات و نیے وہ محد ہاشم کے حالات اور کراہات و نیے وہ محد خالی جیور وی ہے۔ حضرت خواجہ محد خصوم کے انتقال کا ذکر بھی کیا ہے ۔ لیکن سال و فات کی حبّر کا الم کم کو تعز میت کھی ہے کہ مکتوبات معصومیہ الر ۲۳۲۷) ۔ لیکن اس سے بھی سال و فات ظاہر نہیں ہوتا ۔ الم نادا میکن اس سے بھی سال و فات ظاہر نہیں ہوتا ۔ اللہ غالم میں اللہ میں ۔

صاحبرادے خواجہ محد کاظم محرکاظم محد قاسم میں اور اُن کی بہن صفیہ خاتون کی قبریں بیں اور آپ سے جا اللطیف حصا دی میں اور آپ سے خلیفہ سیدعبداللطیف حصا دی میں اور اُن کے بھائی سیدعبدالرحیم محرکی قبریں ہیں۔ آپ سے مزارسے چندگر کے فاصلے برمشرق کی جانب ایک مسجد سام ۲۱ میں تعمیر ہوئی تھی جو اُب بھی سٹ کستہ حالت میں موجود سے۔

### داوان صآمرت

حاجى محترصا دق اصفها ني متخلص به صآمت يبينے كى حيثيت سے ماجر يتھے۔عالمگير کے عہدمیں غالباً تجارت ہی سے سلیلے سے دومرتبہ مندوستان آئے اور پھراسینے وطن واپس <u> چلے سکئے۔ انھوں نے گیارھویں صدی ہجری (سترھویں عیسوی) سے آخریں انتقال کیا۔</u> مولف نتائج الافكارسة انحيس ‹‹ باديه بيماى سخنداني " لكھاسے ـ نير مختلف تذكروں یں ان کے بیراستعار نقل کیے گئے ہیں: خوبان مهمه درقتل من خسته شربک اند تاخون مرار نگ بدا مان که باست د

دلم ازیاد خشس لاله بدامن دارد شیشه در برگ گل سرخ نشمن دارد سه ترسیدندامیرش مردم بشم آب زاینهٔ تمن ای چکیدن دارد

مارا بحج جشم تو از چشم تو خوشتر با دام صفای گل با دام ندار د

شکفتن غیجهٔ بی رنگ د بو را می کمن در سوا بهان بهتر کیه دست بی کرم در اسین باشد

در کشتنج گران مزه پرهبیز می کند تخیربسنگ سرمه چرا تیز می کند

بسکه برخود دامن افشاندیم مانند ملال از قبای مهتی من یک گریبان دار ماند

که ۱۰۲۸ سـ ۱۱۱۸ بجری / ۱۲۵۸ سه ۱۰۷۸ میسوی -م محد قدرت النُّر كو باموى : تمانج الأفكار (ص ١٢١م) جِأبِخارُ ملطاني بمبئي ، ١٣٣١ -

۱۹۴۱ دیوانِ صامت کا ایک قلمی نسخه کراچی کے سینٹنل میوزیم میں موجود سیٹے جوکرم خورد ° ا ورخراب حالت میں ہے۔ بہرحال اس نے متروع میں قصیدُ ہے بیں جو اس طرح ئتروع ہوتے ہیں:

برافشان گردتن از چهره نارخیار جان بنی بيوش ازخو د نظر ما سرحيمي خواسي بهان مبني مردسًا بني رشبلي خواه از منصور مي جو يي توخود سحری سجیرت تا بنگی در نا و دا ن بنی ندارد سرد وعالم خونبهاى يك ل أزردن تو رښجانيدۀ د لهاعجب کار ام جان بيني شب معراج تكلها جدير حرخ ازنعل تنبرس بود زنفين سم انحتر للم برسقف جهان ببني صاً من سے قصید ہے بیغمیر اور حضرت علی، امام مستقی، امام حیث، امام موسى رضاً وغيره كى منقبت ميس كهي سُلِيحُ مِن : "باخيامه ز د بگلشن مدح علی قدم

گلزار گشت صفح ُ رَبَّیبنی قدم

به بیئهٔ و مرتبطش ایم قناعت کرد می زیجروی دو گهرزاد جون حبین وحن

ا مام شامن ضامن کمز آستانهٔ او بردهمین کل وصحالک و بیا بان کل تناه جراغ کے مزاریہ وہ امام موسی رضا کو اس طرح یا د کرتے ہیں: ز خاک اِحدیموسیٰ چیر شد که دور شدم نزاله سوخته ام بر مزار شاه جراغ وه کسی دنیاوی با د شاه یا امیرونحیره کی تعربیت میں قصیده کہنا پسندنہیں

كرتے بلكه اس سے نفرت كرتے تھے: تو شابری که بمدح جهانیان سرگرز عروس طبع غیورم نگشت آبستن

که دفات: ۱۱ بنجری ۱۳۲/ عیسوی که وفات: ۵۰ بجری/ ۲۲۰ عیسوی که وفات : ۲۰۳ ججری/ ۱۸ عیسوی

برای جیفهٔ دنیاکه خاک برسران نمی کشم زکسی ناز خاشخنا نانی کلی بسرنزد از خامه ام کسی درمند شگفت و رسخت بخاک بن بهار وحانی

له تمير ۱۹ م ۱۹ - ۱۹ م ۱۹ ، ۲۰،۷۷ شه و فی ت: ۲۰ مهم منجری ۱۹۱۱ عیسوی هه وقات: ۲۱، تجری از ۲۰۰ عیسوی

وکیل بادگه کسبہ یا وصی رسول شہر سربر خلافت علی عسمرانی ذبھر جود توخواہم ہمین قدر کہ شود زمہند کسٹتی امیر نالہ ایرانی البتہ غزل میں انھوں نے ایک جگہ اپنے معاصر صفوی باد شاہ کی مدح کی ہے۔ اس دیوان کے مطالعے سے صاحت کی زندگی کے بعض گوشوں پرخاص طور سے نظر پڑتی ہے جیسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نجف کی زیادت کے بعد ایران سے ہنڈر تان آئے تھے :

وکیل بادگه کسب ریا وصی رسول مه سپهرکلاه آفتاب عرستس سریر زاستان توام سوی مهندطالع بست نمود با دوجهان ناله گرم در سخبگیر نیز اس سفریس آپ کابل سے لے کر دکن تک تشریف لے گئے تھے : بباغ مندکر وگلبن مراد تر است زیادگی دل ماکر ده آرزوحت من بهرکه مرحید دہی بازیس نمی دہدت بیمین معاملہ از کابل ست تا بدکن اس سفریس ان کو برابر تکلیفوں کا سامنا کرنا ہڑا :

مگربطالع نی زاده عشق صامت را که از وطن چوبرآیر بناله هم سفراست خورند ماهبی خالی زفلس ومی گویند حلال باشدخون کسی که بی درم است مگران کی خوامین گفتی که مرکر انھیس خاک کربلانھیب ہو:

اگردر مبندگردم خاک خاک کربلاگردم ده حضرت علی کی مجتت میں نصیر یوں جیسا غالی کر دار ظاہر کرتے ہیں :

ساکنان سراین کوچه نصسیب م خوانند بیموخور شد به مهرش دلم انگشت ناست صاکمت کو اصفهان سیم برای مجست به می ده اس کی اور و بال کے فرمانی دا

كى اس طرح تعربين كرتے بيں:

صفالهان راضفاگرد در و دیوار می گردد جرا از سبزه اس آبینه راز نگار می گردد رئی بهرشاخ سامان تحلی در بغل رقصد کلیم انجمن مستغنی از دیدار می گردد زبس محکم بنا افتاده ایمان اندر بیکشور سیمانی زننگ کفربیم بی یار می گردد بود فرمان رواشابهی در بن کشورکه از با رسیم به از بیشیه جوروستم به کار می گردد مندوستان آکر بهی انهیس اینا وطن فطری طورست برابر باد آبامها اور

وه اس کابرابر ذکر کرتے بلکه اس کے پلے روتے تھے : صاآمت زمین بند بر از زنده رود شد از بسکه در ببوای صفا بال گریستم

ارمغان مسرمه فرستم به صفا بان از مبند بسکه صآمت به تمنّای وطن می سوزم بیزجب ده یهال کونی شعر کہنے تھے تو ان کی بڑی دلی خواہم شعر کہنے تھے تو ان کی بڑی دلی خواہم شی کہ ان کا کلام کسی طرح اصفہان بہنچ جائے :

بيمحوصا فيظ نتنوال كفت سخن مست باس موان فأبك مرتبه باحسن خدا دا د آمد

صامت مبوای صابیش از سربر رنزفت در مبند سیگرشن تبریز می کند مگرتمام شعرامی وه وحتی بافقی کا خاص طور سے ذکر سی نهبیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ان کا طزر ان سے جدا ہے ، نیرز وہ یہ بات کک دعوا کرتے ہیں کہ شاعری میں وہ کسی کے بھی بیرونہیں ہیں :

صآمت آذبرگانهٔ گونیها چه نقصان کردهٔ طورخود باطرز رحتی آمشنا کردن چرا وه اینی شاعری پرفخر کرتے بیں اور طالب املی کوبھی اینے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھنے: صامت رقم کلک تو سرحوس بہاراست طالب دگر از سبزهٔ آمل سکن ریا د

ك وفات: ١٩١ يا ١٩٩٣ بجرى / ١٢٩٣ يا ١٢٩٥ عيسوى

شه د فات : ۱۰۸۰ بجری / ۲۰**۹۹** عیسوی

شه و فات : ۹۱ م بجری رو ۱۳۹۹ عیسوی

سمه دفات : ۹۹۱ بجری / ۳۸ ۱۵ عیسوی

هه دنات: ۱۰۳۳ بجری / ۲۵-۱۹۲۳ عیسوی

۱۹۷ بتازه گونی صامت کسی نگفت سخن نهدید معرکه یا گرکسی سخن دارد

صمامت اذ کلک تو در باغ صفالها گل کرد سیح در دشت نشا پور ندیدسست کسی انکه در دشت

صآمت کے پہال سبک ہندی اور آور دکافی ہے، نیز ان کے اشعار زیادہ ترمتوسط درجے کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں ان کی غزیوں سے بھھ اچھے ہیلیس ا در روا ل استعاد نقل کیے جا رہے ہیں: حرت سرزلف تونهایت نیزیرد فریاد کهشب کوته و افیانه دراز است

خون بیخرنگیمن در تهمه جامی جوست رستگ برسینه زدم ناله زمینا برخاست

منخانه به کیفیت جشتم تر مانیست خون می خورد آن باده که درساغ مانیست

د دست دسمن اتبنا بریکا نه بهرم عیب جوست صامت این محفل دل آئینه بیمانی ندا شت

دادم امیدکه گردند جو صامت رسوا برکجا زابدی و شنجی و ملّای خوش ا

بتمنّای تو دل بی سبه و یا می گرد د خبرم نیست که دیوانه کحب می گرد د

ہاں مزوہ کہ امروز بباز ار زلیحن سے بیوسف بخرید آمد و سود ای دگر کر د

هرغنچه صدیتی کسنداز تنگ د مانی سرلاله بود قصهٔ خونی کفنی جین د

بی تو دیشب مژه گرم گهرافشانی بود گریه دامانی و فریاد به با بی بود کعبد از دیرنشینان سرکوی تو بود قبلهٔ گهرومسلمان خم ابروی تو بود و فا انیس وجفا دورگرد و باده بدست فنیمت است کدگردون بکام ما گر دید به بندی کے مصنوع اور پُراز آورد اشعار ان کے بهاں بحرت ملت بیس. مثال کے طور پریہ شعر:

بیس. مثال کے طور پریہ شعر:

بیلد از ابروی بی رحمن دل مضمون پراست بیل اس کموتر می زند بلد ام شمشیر بر بال کبوتر می زند بلد از ابروی بی رحمن دل مناز نه بهوت، اس لیے ان کے بیباں بریمن صنم وغیره کا مجنی ذکر منتا ہے :

اس لیے ان کے بیباں بریمن صنم وغیره کا مجنی ذکر منتا ہے :

صمرتيب نتم و آهين برسمن دارم

# مولانافضل حق خيرا بادى دور ملازمت

مولا نافضل حق خیرا با دی نامورعالم و فاضل معقولات کے امام ، مصنّف شہیر اورعربی کے سلم النبوت شاعرو ادیب تھے۔ فارسی زبان وادب پرگہری نظرتھی۔ ان کے تلا مذہ کا حلقہ بھی وسیع تھا جس میں اس دور کے مشہور علما شامل تھے۔ ان کے صاحبزا دسيتمس العلما مولا ناعبدالحق صدرنشين اصحاب علم وفضل تقعه خاندان میں علمی روایات متوادث رہیں مگر افسوس کہمولا نا فضل حق کی سیرت وسوانح کے بارسے میں ہمیں ان بزرگوں سے تحریری صورت میں کھونہ ملا۔ ہم عصر بزگروں میں بهبت مختصر ذکرملتا ہے ۔ حکیم بہاء الدین گویاموی ( منسلاماء ) نے علما ہے سیتا پور كے حالات میں ایک مختصر ساكتا ہيجہ" سيرالعلما" سيسلام ميں مرتئب كيا جس ميں مولا نا فضل حق خیرا بادی کے حالات د وصفی ت میں لکھے۔ اس کے بعثری انتظام لیتر شهابی گویاموی تم اکبرا با دی ( منشلهای نے قلم اُنظایا اور ایک طویل مضمون "مولانا فضل حق وعبدالحق" لكهاجو رساله" مصنف "على كراه ميں با بتمام سير الطاف على برملوى شالعُ ہوا۔جس میں انھوں نے بہت سی نامعتر ہاتیں کھودیں۔ ان کایهی مضمون حک واضافه کے ساتھ مختلف رسالوں میں شالع مہوّیا رہا اور مولا ما فضل حق مسيض علق نامعتبر دوايات منتقل ببوتی رہیں۔ پيمر جس کسی نے دال أ فضل حق یرقلم انتھایا ، اس کے ما خدمفتی انتظام الٹریجھے۔ النہ ۱ اس کے ما خدمفتی انتظام الٹریجھے۔ النہ ۱۹۲۹ء بیس مولوی عبدالشامرخال شروانی نے "باغی بندوستان "کے عنوان سے مولا نافضل حق کے" دسالہ وقصائدغدریہ "کوشائع کیا۔ اتفاق کی بات کہ فتی صاحب کا" مواد"

اوران کے "مفیر شورے "بھی شردانی صاحب کے شاملِ حال رہے اور سوانی حیات فضل حیات فضل حق کے سلسلے میں زیادہ ترمفتی صاحب ہی کا کام سٹروانی صاحب کے بیش نظر رہا۔ البتہ انھوں نے زبان و بیان اور نوک بلک کو درست کر دیااو مالات میں کچھ اضافہ بھی کیا۔ اس طرح مفتی صاحب کی روایات ان کی کہا ب ایس شامل رہیں۔

مولاً نفسَل حق کی زندگی کا آغاز رزیدنسی دملی کی ملازمت سے ہوا بھروہ چھیج 'سہارن پور (انگریزی ملازمت) ٹونک ، نواب دام پور واجدعلی شاہ اکھنٹی اور راجا الورکے پہال ملازم رہیے ۔ فلکب کیج رفساد کی نیرنگی دیکھیے کہ کیساعالم وفاضل اورکیسی با دیہ بیمائی ۔

کشال کشال مجھے جانا پڑا وہاں آحسنبر جہاں جہاں مری قسمت کا آب و دانہ ہوا

یہ ساری داشانِ ملازمت کو سوانج حیات فضل حق میں دوجار سطروں میں ادا ہوتی رہی ہے۔ ہم نے اس مضمون میں کوششش کی ہے کہ مولا کا فضل حق کے دورِ ملازمت کے سلیلے میں جو واقعا میں ملکیں انھیں ابل علم ونظر کی خثرت میں بیش کر دیا جائے۔

انیسویں صدی عیسوی کے آغاز ہیں شمالی ہند ہیں انگریزی اقتدار کو تیزی سے وسعت ہوئی۔
سانڈ ایڈ میں روہبل کھنڈ کا علاقہ بذریعہ معابدہ نواب سعادت علی خاں نواب وزیر (اودھ) سے
انگریزوں کو س کیا۔ سنڈ ایڈ میں دہلی پر ان کا قبضہ ہوگیا۔ لارڈ لیک نے مرمٹوں کی قوت کو تو ڈدیا
اور دوآبہ کے اضلاع بھی سنڈ ایٹ میں انگریزوں نے حاصل کر لیے۔ آہستہ آہستہ انگریزوں کی
گرفت نواح و ملی کے جاگیر داروں پر سخت مبوتی گئی اور پھر راجیوتا مذکی ریاستوں پر بھی معاہدات
وغیرہ کے ذریعے انگریزوں کا تسلّط وغلبہ قائم ہوگیا۔

فتح دہلی کے بعد لارڈ ویلز لی بعنی گور نرجزل باجلاس کونسل کی طرف سے شاہ عالم بادشا کے آئندہ گزارے ، خاندان شاہی کی برورش اور بادشاہ کے کاروبار لائفۃ کے انصرام کے لیے جو لائح عمل سوچاگیا ، اس کی اطلاع ۲ رجون هندائ کو کورٹ آف ڈائر کے طس دلندن ) کو دی گئی۔ اس لائح عمل کی مندرج ذیل دفعات خاص طورسے قابل ذکر ہیں ہج "عدالت ہاے انصاف خواہ فوجراری خواہ نہ بہی خواہ دیوانی ، دہلی اور اس کے متعلقات کے باشندوں کے لیے سٹرع محمدی کے مطابق قائم ہوں۔ عدالت فوجراری کا کوئی صحم جو قیدمیعاد کثیریا سزاے موت فرجراری کا کوئی صحم جو قیدمیعاد کثیریا سزاے موت موالت میں معلقات کے باشندوں کے ایک سروز حضور کو دی مطابق مقدمہ کی اطلاع ہردوز حضور کو دی درگار کی سے مطابح کے اور اس کے معلوں اور احکام مقدمہ کی اطلاع ہردوز حضور کو دی مطابح کی اطلاع ہردوز حضور کو دی

کورٹ آف ڈائر کیٹرس دغیرہ کی منظوری سے گزدکریہ لائے عمل سندائے یا اس کے بعد روبعمل آیا ہوگا۔ ہماداخیال ہے کہ جب دہلی اور اس کے علاقے میں انگریزوں کا عمل خل پوری طرح ہوگیا تو شاہ عبدالعزیز دہلوی نے ہندوشان سے دارالحرب ہونے کا فتوی دیا ہوگا ہے جس کے دور رس نتائج مرتب ہوئے اور ایک طرح سے یہ فتوی انگریزی حکومت سے عدم تعاون کا براہ داست اعلان تھا۔ مسلمانوں نے انگریزی ملازمت کا مقاطعہ کیا اور اس سے عدم تعاون کا براہ دابط کو بھی بین نہیں کیا ہے۔

اس صورتِ حال سے انگریزی حکومت فکرمند ہوئی۔ وہ سلمانوں کے تعب ون کی خوا ہال تھی ' ان کو قریب لانا جا مہتی تھی اور اس کی یالیسی تھی کہ سلمان جدید علوم وفنون اینائیس۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے اپنی حکومت کی دونوں سرحدوں پر د'و

مررسے قائم کیے: ایکلکتہ میں مدرسہ عالسیہ ۱۔کلکتہ میں دتی کا لیج

آبسته آبسته آبسته علما کی بالیسی میں بھی تبدیلی آئی۔ انھوں نے مشروط طورسے انگریزی برخصنے اور ملازمت کرنے کی اجازت دے دی۔ اگرچہ عام طورسے اس کو بنظر استحمان بہیں دیجھا گیا کیونکہ جب شاہ عبدالعزیمنے نے مشروط طوریم دولوی عبدالحی صاحب کو انگریزی بہیں دیجھا گیا کیونکہ جب شاہ عبدالعزیمنے دی دبلوی نے مندرجۂ ذیل الفاظ میل مجدّدی دبلوی کے دب

حضرت سلامت - التيرتعاليٰ آپ كوفقيروں كے سربر من فقيروں كے اختيار كے ساتھ سلامت مطفح تسليمات كثيره كے بعد عرض مدے كه اس وقت ایک شخص نے بتایا ہے کہ ہم فقیروں کے مدرسه میں کفار فرنگ کی نوکری اورمفتی کاعهر قبول كرسنے كا ذكر موتاسيے خداجا تباہے كه جس نے فقر کوعلم کا تنرف اور علم کوبنی اوم سے سليمترف بنايا - اس خبرسے اس فقيركو بهت افسوس ببوا. فقراكي خاك نشيني اغنسياكي صدرتيني سيء بهترسه عبدالحي صاحب اس نامبارک کام امفتی کامنصب قبول کرنے کا سرگزاراده نه کرس به نان یاره پر قناعت کرس به لتُدفّى التُدطاليانِ عَلَم كو درس دس \_ ذكر و مراقبه مین مشغول رمین اور اس جگه ببرگز سرگز تعلق ( ملازمت ) نه کرس بهم یوک ترک وتجرید اختیاد کرس اور سرسانس کو آخری سالسس متمحيين وخداك بيع إينع زركول اوسلف ليمن

حضرت سلامت ممكما مشرتعالى عني روس الفقراد باختيار الفقرا، معدسلهات كيټره معروض مي دارد كه درين وقت تتخفي ظاهرنمو وكه درمدرسه مافقتران بنركور نوكرى كفار فرنگ وقبول خدمت افت امي شود - خدام کا د است که نقیر دا شرف علم علم را منرف بنی ادم گرد انبد. ازین خبراین فقیربیار ناسفت نمود ، خاكساشيني فقرابه از صدر يشيني ا ننسل سرکز مولوی عبدالحی صاحب قنسد این ام زمامیا کی میکندر نان یاره قناعت ساخته لتندفي التنبر درس طالبان علم فرما ينبروا وقات يأبرومرا قبهتموه دارندسه ودرس جاسركز سركز بعلاقه نشوندية ترك وتجريد درسازيمرو برنفس را نفس آخریں ابھاریم ، براے ضرا ماشیم لطور يزركا ن خود وسنف صالح خود زباده اميروار عفوگت خی است و بنت نید ن خبر نیک آنجا «<sup>ال خوش</sup> می شود و با نیجه لا من شاه در ویشی نمیت منوش معذورخوا بنرداشت زياده جيديك نه نه ری عزیزی و جلداول و نه رسی ص ۲۶

کے طریقہ بررہیں۔ میں گستاخی کی معسافی کی اچھی امیدوار ہوں وہاں (مدرسہ عزیزی) کی اچھی خبرسننے سے دل خوش ہوتا ہے اور جو بات دروییٹی کی شان کے لائق نہیں ہے اس کے دروییٹی کی شان کے لائق نہیں ہے اس کے سننے سے تشوییش ہوتی ہے۔ معذور دکھیں زیادہ کیا لکھوں ۔

شاہ غلام علی مجدّ دی کے اس خط سے اس دور کی فضا اور ماحول کا اندازہ نگایا جاسکتا ہے۔ جنا نجہ جو لوگ انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کر چکے تھے۔ خانقاہ مجدّ دیہ کے مشائخ بالخصوص ان کی نذرقبول نہیں کرتے تھے۔ شاہ عبدالعزیزنے اس طریقۂ کار کی وضاحت کی ہے لیے

جب علامائی میں دہلی میں انگریزی نظم ونسق قائم ہوا اور انگریزوں نے عدالتوں کی تنظیم کی تو اس وقت دہلی میں نامورعلما و فضلا موجود سے ۔ شاہ عبدالعربین ، شاہ عبدالغالق ، شاہ اسماعیل ، مولا ناعبدالغالق ، شاہ فلام علی ، نواب قطب الدّین خاں ، مولوی مجبوب علی ، مولوی کرامت علی وغیرہ کے نام خاص فلام علی ، نواب قطب الدّین خاں ، مولوی مجبوب علی ، مولوی کرامت علی وغیرہ کے نام خاص طورسے ذہن میں آرہے ہیں ہے ان میں سے سے کسی نے مفتی یا صدرالصدور کی چندیت سے انگریزی ملازمت اختیار نہیں کی ۔ بلکہ خیرآ باد کے رہنے والے مولا نافضل امام پہلے مفتی اور پھے و کراست کے منصب پر دہلی میں فائر ہوئے ۔ حقیقت یہ ہے کہ اودھ کے دوخا ندا نول نے مجبوئی طورسے دولت انگل شید کے آغاز میں انگریزی ملازمت اختیار کی اور سرکاری نظم ونسق کے قیام و استحکام میں مدددی ۔

بہلاخاندان قاضی انقضاۃ قاضی نجم الدولہ نجم الدین کاکوروی کا ہے کہ وہ کلکۃ میں سب سے بہلے قاضی انقضاۃ مقرد مبوئے۔ ان کے ادکانِ خاندان کی فہرست ملاحظہ ہوجہ سرکاری ملازمت میں منسلک رہیے:

۵- مولونی سیح الدین خان بهبا در میزششی گورنرجنرل بهبا در وسفیرشاه او ده بن مولوی علیم الدین بن قاضی نجم الدین د من مولوی علیم الدین بن قاضی نجم الدین د من مولوی علیم الدین بن قاضی نحب الدین مولوی علیم الدین بن قاضی نحب الدین بن مولوی علیم الدین بن قاضی نحب الدین بن مولوی علیم الدین بن مولوی علیم الدین بن قاضی نحب الدین بن مولوی به مولوی الدین بن مولوی به به مولوی به مولوی به مولوی به مولوی به مولوی به مولوی به به مولوی به مو

۵- رضی الدین خال صدرالصدور بن مولوی علیم الدین بن قاضی مجم الدین (ف سمبیدایش)ص۱۱۵ ۱۰- مفتی شهاب الدین صدرالصدور بن حاجی ایین الدین بن ملاحمیدالدین (فت سمبیدایش) ۳۰۵ ص ۲۰۹

11- وحیدالدین قاضی بن قاضی ا مام الدین بن ملّاحمیدالدین ( منسبیمایی) ص۱۶ م ۱۶- مولوی مجیدالدین خان بهبادر صدر اعلیٰ بن مولوی حفینطالدین خال بن قاضی ا مام الدین بن ملّاحمیدالدین ( منسبیمایی ص ۱۳۸

دوسراخاندان مولانافضل امام خیرآبادی کاہے۔ انھوں نے اور ان کےصاحبزادگان اور دوسرے اعرق نے سرکاری ضرمات باحس وجوہ انجام دیں جیساکہ ذیل کی فہرست سے نظاریہ سر

نط سرسیے:
۱-مولان فضل امام بن شیخ محدا دشد فارد قی خیرآبادی ( ف مرسستاه مرسوم ۱۳۴۰ می)
میرون فضل امام بن شیخ محدا دشد فارد قی خیرآبادی ( ف مرسستاه مرسوم ۱۳۴۰ میل ملازمت برطرف تعیقے۔
د بی میں ملازمت اور بعدا زال صدرالصدور ببوئے۔ دشوت کے الزام میں ملازمت برطرف تعیقے۔

ئەنىفى تەندىرە شابىركۈكورى ازىمىلى حىدد اصىح المطابع كفلوشتان كىيىن نىزدىكھىيەسىخنوران كاكورى (كرچى شەندى) ئەنىلىم دىمل جلددوم دوقائع عبدالقادرخانى (ايجىنىنل كانفرنس كراچى ساندائة) ص ١٩٩

۲.۵ ۲۔مولوی محترصالح بن شیخ محرار شدخیرا با دی ہے مولانا فضل امام کے حجوبے بھاتی مسرکاری اخبار نوٹس ۔ اکٹر راجیوتا نہیں فرائض منصبی

ت انجام دیں تیحصیلدار اور ڈیٹی کلکٹرکے عہدوں پر فائز ہوئے ۔

ه - مولا نا فضل عق بن مولا نا فضل امام خير آبادي ـ

سررست ته دار عدالت دیواتی ( رزیرشسی دملی ) به

٣-منشى كرم احمد بن قضل احمد بن احتربین (برا درمولا ما فضل امام خیرا با دی) \_

جنرل اکٹرلونی کے منشی اور سرکاری اخبار نولیں رہیے بعدازاں امجد علی تیاہ (اودھ)

کے وزیر نواب مترت الدولہ محمد ابراہیم خال کے میشتی رہیے ۔ ، برکت علی خال ۔ مولا بافضل امام خیرا بادی کے حقیقی بجدانے ۔

جنرل آکٹر ہونی کے میزنشی مختلف ضرمات پر مامور رہیے۔

۸- البی بخش نازش ولدمحرصالح ( من ۱۳۸۹ه ) وکیل ریاست تونک (دراجمیرانجنسی ومیواژ) ویفضل مین بن محفوظ علی خال به مولا نافضل امام خیرآ با دی کی بھیا بھی سے فرزند ۱ ن سئی سے اسٹی سے فرزند ۱ ن سئی سیاری میں ہے۔

جنرل اکٹر دونی کے پہان بحثیت دکیل ریاست اوبک رہے ہے

ا فضلا مے خیراً باد کی یہ فہرست باغی ہندوتان مرتبہ مولوی عبدالشا مدخیاں شروانی ، مکتبہ قادریہ لامورسی وال علم وعمل ( وقائع عبدالقادر خانی ) اور آماریخ نؤنک از اضعیب علی آبرو ( آگره شهراه می سے ماخوذ ہے ۔ يله تاريخ يونك ـ ص ۵ م

سه الضاً - ص به

۱۰ احتر خشن خیرآبادی - اخبار نونس کشن گراه منجانب سرکاره (رشته دار) ۱۱ - مولوی قادر مجنش خیرآبادی - عدالت نوجداری پتیاله میں صدرالصدور تھے - (رشته دار) ۱۲ - مولوی غلام قادر کو یاموی (سبط مولانا فضل امام) ناظر سرست ته دار عدالت دیوانی د شخصیل دارگورگانول ۰

مولا افضل امام کے ارکان فا ندان اور اعز ہ مختلف سرکاری عہدوں پر فائر رہیے۔ جس کی برولت ان کوعزت و ناموری اور فر الحالی اور فارغ البالی حاصل ہوئی ۔ انگریزی حکومت کو بھی اس کا احماس تھا جنانچے مولا نا فضل حق خیر آبادی کے مقدمہ میں اپنیشل کمشنر نے اپنے فیصلہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے گئے

"وه دمون نضرح الوده کا با شده بیم اور ایک ایسے خاندان کا فردہے جو انگریزی حکومت کا ساختہ پر داختہ ہے بلکہ ایک زما نہ میں وہ خود بھی سرکاری ملازمت میں اچھے بڑے عہدہ بریمکن تھالیکن گزشتہ کئی برمس سے مل زمت ترک کرکے 'اودھ' رام پور الور وغیرہ متعدد دلیں ربات و میں معقول عہدوں پر ممتاز رہا ہے۔ اس کی ہمیشہ بہت شہرت رہی ہے: مولانا فضل حق خیرا بادی نے اس کی تائید کی ہے جبا بنچہ وہ اپنی درخواست بنام وزیر مند (جنوری سائٹ کا میں کیکھتے ہیں ہے۔

رین ایس ایس مین کرد کی این فیصله مین دکر کیا ہے کہ میرا خاندان اپنی دینوی جینیت کے لیے بہت صدیک سرکارانگریزی کا مربون مذت ہے۔ ایک زمانہ میں خودیں بھی انگریزی ملازمت میں بہت اچھے عہدے یہ متمکن تھا۔"

اب ہم ان مقامات کے شخت جہاں جہاں مولا مافضل حق خیرا ہا دمی ملازم مرہے ہیں ان کے دورِ ملازمت کی سرگرمیوں کا جائز دیلیتے ہیں ۔

> ر ملی د مل

مولانا فضل امام دہلی میں اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ ان کے بڑے بیٹے منتی فضل عظیم له ، ہن ۔ " سخر کیا۔" دہلی سلافہ ہم صراا۔ ، ا ولیم فریز دسکے معتمد وننشی تنھے۔ خیال یہ ہے کہ السامیاء میں مولانا فضل حق خیابادی ہی رکاری ملازمت سے وابستہ ہوئے ہوں گئے۔

مولانافضل حق خیرآبادی کا تقررسب سے پہلے کس منصب پر ہوا۔ اس سلسلے ہیں کوئی کے تحریری شہادت نہیں ملتی لیکن ملازمت سے سفت عفی مبونے کے وقت وہ سرشتہ دار عدالت دیوانی تقے جیساکہ مرزاغا آب نے لکھا ہے ادریہ عدالت رزیڈنسی دہلی کے تحت تھی اس لیے بعض لوگوں نے مولانا فضل حق کو سرشتہ دار رزیڈنٹ اورکسی نے سرشتہ دار کمشنر دہلی یا سرشتہ دارعدالت ضلع بھی لیکھا ہے ہیں

مولا نا فضل حق کے مقدمہ میں صفائی کے پہلے گواہ مولوی قادر بخش خیرآبادی نے کہا۔ "یہ (مولا نا فضل حق) طامس مٹ کاف کمشنر نے پاس بھی بطور سرشیۃ دار

ملازم رہے ہیں '' اور صفائی کے دوسرے گواہ نبی سخت خیرا بادی کا بیان ہے لئے

که ملاحظه ہو تذکره علماے ہند (مونوی دخان علی) مترجمہ ومرتبہ محدایوب قادری (کراچی الم ایک علی ص ۱۷۵ کے اس مقال میں مولانا فضل حق خیرآ با دی کے جتنے خطوط یا منظومات کا حوالہ ہے وہ سب ان کی بیاض سے ماخوذ ہیں جس کی فوٹو اسٹیٹ کا بی محب محمود احمد برکاتی صاحب کے ذخیرہ علمیہ میں ہے۔ اصل بیاض کی ماخوذ ہیں جس کی فوٹو اسٹیٹ کا بی محب محمود احمد برکاتی صاحب کے ذخیرہ علمیہ میں ہے۔ اس بیاض میں انسان کی ملک ہے ۔ وہ بھی بہاری نظر سے گزری ہے۔ مولد بالا خط کے لیے معمد الدین (نظامی دوا خانہ ، کراچی ) کی ملک ہے ۔ وہ بھی بہاری نظر سے گزری ہے۔ مولد بالا خط کے لیے ملاحظہ موص ۱۳۲۰۔ کا بت کی خلطی سے باغی مندو تان (طبع سے ۱۹۴۰ء الرمور) میں سات الدین کی بجائے ملاحظہ موص سے گیا ہے۔

" میں مولوی نصل حق کو بجین سے جانتا ہوں۔ ان کے والد مولوی فیضالاً م تھے وہ بھی دہلی میں انگریزی راج میں مفتی تھے۔ مولوی فضل حق بہت برس اپنے والد کے ساتھ دہلی میں رسبے اور میں نے تناہے کہ یہ وہاں مرست تد دار تھے ۔:

ستان ایم میں دہلی رزیڈنسی میں جو انگریز حکام تھے ان کے متعلق ہم عصرو قا لئے بگار مولوی عبدالقا در رام پوری کھتے ہیں لیھ

مندرجه بالاافسران اورحکام میں سے اکٹر کے ساتھ مولانا فضل حق خیرآبادی کارابطہ اورتعلق رہا ہے۔ دہلی کی دزیڈنسی کا تعلق جو دھ پور ' سے پور ، کوٹہ ' بوندی ' مسروسی' اوھے پور' جیسلمیر · الور' بحدرت پور' پٹیالہ ' جیند 'کیتھل · لا مبور اورکشن گڑھ سے تھا۔

مولا نافضلَ حق سِحیتنیت سرشة دار اینے افسراعلیٰ کے سمراہ اکثر دورہ میں رہتے تھے جیساکہ ان کے بعض مکا تیب سے معلوم مہد تاہیے ۔ تفصیل ملاحظہ ہمو:

۱- مكتوب بنام والدما جدمولا نافضل امام خيراً بادى بسلسلهٔ تعزبيت بيهويمي زاد بهما يي المسلسلهٔ تعزبيت بيهويمي زاد بهما يي

معمد بقال ملهواله مرسفانية (از دوجانه)

۲ مکتوب دیگر بنام مولانا فضل ۱ مام خیر آبادی شستایش ( ازسفر ) له علم وعمل ( وقالعُ عبدالقادر خانی ) جلداول ۰ ص ۳۲۲

۳-تحریر بنام مولانا فضل امام ( از یا نی بیت ) ٧- محتوب بنام عنی خلیل الدین کاکور دی دستسواه، ازسفر ه مکتوب بنام شیخ احد مشروانی (سیسیاه، ازسفر) ٢ مكتوب بنام ينخ احرسميد (مهوس المه ازسفر) ٤ ـ قصيده نعتيه (سلسلاه) ( يانسي) ۸ ـ قصيده نعتيه (سيتواله هم) . بوقت رحلت از دملي بجانب ضلع شمالي ۹ - قصیده بنام مولوی رشیدالدین خال دیلی (سیستاه) (کنارنهرجمنا) ۱۰- قصیده بنام شیخ احد شروانی (سه ۲۳۲ اهر) ( از نواح د ملی ) اا- مرشیونیش النشرخال (سسسلامه) ( از یانی بیت ) مولا نافضل حق نے بیمنظومات ومحتو یا ہے اپنے دورہ کے زمانہ میں اپنے متعلقین اوراحباب كولكهي بسم عصروقا لع بكارمولوى عبدا نقادر رام يورى كهيته بين ييه " ۲۷ رشوال س<sup>مرسو</sup>ا همطابق ۱ رجولا بي سرم اء كومويوي فطنس حق اور رشيرالدين نے بنده (مولوى عبدالقادر)كوديكھنے كے يا قدم رنج فرمایا - اسكلے دن باز ديد كے ليے دشيد الدين خال كے دولت كده يركيا " خیال بیرسه که همهم اله است استه این مولانا فضل حق نے عدالت دیوانی دہلی کی سرشة دارى سے استعفا دے دیا اور انھوں نے نواب جھے کے بلانے برجھے كى راہ لى۔اس سليكين مرزاغاتب كايك خطكا اقتباس ملاحظه ببوتيه

اب مرعائے نگارش سنے حکام کی برتمیزی اور قدر ناشناسی کی برولت فاضل بے نظیر مولوی فضل حق نے سرشمۃ دادی عدالت و ملی کی خدمت سے استعفادے دیا اور اسس خدمت کے ننگ دعادسے جھوٹ کے ۔ آرزوراسرانجام گفتگوداده می شود، نهفته مبادکه قدر ناشناسی حکام رنگ آل آل ریخت که فاصل بے نظیر و بگانه مولونی لحق از مسرشته داری عدالت دملی استعفاکه و خودرا از ننگ و عار وار با ندحقاکه اگریا بیعلم فضل و از ننگ و عار وار با ندحقاکه اگریا بیعلم فضل و

اله حواله کے لیے ملاحظہ مہو بیاض مولانا فضل حق خیرا بادی ۔

تعصلم وعمل (وقا لعُ عبدالقادرخاني) جلد دوم ص ١٨٥

لله کلیات نترغالب ص ۱۲۸ دینج آمینگ (مرزاغالب)مترجه محرعمر مهاجر (کراچی ۱۹۹۹ء) ص ۵۰-۲۰

سے تو یہ ہے کہ اس سے ہزار درجہ بلن ر منصب بحبى ان كے علم فضل كے ثبايات ن نذتها ـ اس استعفاكے بعد نواب فیض محمر خال نے ان کے خادموں کے مصارف کے ليے يانچ سوروبيه مشاہره مقرد كركے انھيں اينے ياس بلا الماركيا بتاؤل كەجب مولوى فضل حق اس شهرسے رخصت ہوسے تو ا بلِ شہرکے دلول پر کیا گرزگئی۔ شاہ دہلی کے ولی عہد مرزا ابوظفر بہا درنے روابگی سے پہلے مولا ٹاکوطلب کرکے دوشالہ دیا اور خلعت خاص مرحمت فرما بي اور آبديده مبوكرة كهآب رخصت تومبور بيين مگروداع كأ » لفيظ زبال يرتبس أيار اسع ول سع لبول ككفينح لانے كے ليے ہزار جرتفيل دركار س بیمان تک ولی عبیر بهادر کاارت او ہے۔ اب آیب سے میری استدماہے کے مولو<sup>سی</sup> فضل حق کے وداع پر ولی عہد کی اندو بناکی اورا بل شهركے اضطراب كاحال مناسب اور دل آویز بسرایه میں تکھ کر آنینه سکین رر يس جيساب ويجيے يه مجدير منت مبوكي به

وانش وكنش مولوى فضل حق أن مأيه بجاببندكه ازصد بک واماند و بازآن یا بیرابشته داری عدالت ديواني سبخند، مبنور اس عبده دون مرتبهٔ وسے خوا ہر بود • بالجلہ بعدا زیں استعفا نواب نیض محدخال یا نصدرویییرما با ندبرات مسأرت خرام مخدد می معین کرد و نز دخو د خوا ٹیر۔ روز ہے تحد ولومی فضل حق اڈیس ویار عی رفیت ولیعه پرخسرو دیلی صاحب عالم مرزا ابوظفربها درمولا ناراتا يدرودكن رسف خود طنبيد و دوشاله ميبوس خاص بروسض شے نہاد و آب در دیدہ گرداند و فرمود کہ سرگاه شهاهی گوید که من رخصت می شوم عراجمهٔ این که بهینریرم گزیر نیست اما ایزو دانا داند كه نفظ و داع از دل برزبال تمني بسدالا بصير جرنقيبل بيئا اين جاسخ فبليعهد بهادراست ، غالب مستهام از شمامی خواید كه واقعدتوه لعهمولوى فضل حق واندومناكي و بی عهد سها در و بررد آمدن ولهاے ابلشهر بعبارتے روشن و بیان د ل آ ویز درآئینه سكندر نفالب طبع درآيد ومراد درين تفقد منت ينربر ابتكار بديه

مرزا غالب کے اس خط سے معلوم ہوا کہ مولا ناخیر آبادی حکام کی قدر نا شناسی کی بنا پر اپنے عہب سے ستعفی ہوئے۔ ہرزمی قعدہ سی کا نتھالی ہوا۔ ان کے والدمولا نافضل مام کا انتھال ہوا۔ انخوں نے اپنے والد کے انتھال کے بعد یعنی ہے ہوا۔ انخوں نے اپنے والد کے انتھال کے بعد یعنی ہے ہوا۔ انخوں نے اپنے والد کے انتھال کے بعد یعنی ہے ہوگا کو یا موگا دیا ہوگا گویا وہ کم و بیش چودہ پندرہ سال سرکاری ملازمت میں رہیے۔

مولانافض می مجلس علما کے صدر نتیل تھے علم وفضل میں اپنی مثال آپ تھے۔ علوم معقول اور عربی شعروا دب میں ان کا کوئی نظیر نہ تھا۔ اصحاب علم وفضل اور ارباب شعروا دب دور دور سے اپنی تصنیفات ومنظومات ان کی ضدمت میں ارسال کرتے تھے۔ نامور علم اپنی تصنیفات پر ان سے تقاریظ لکھاتے تھے۔ اس دور میں جو فتوے جاری ہوئے ہیں اُن پرمولا نافضل حق کے دستخط شبت ہیں۔ علماے وقت مفتی صدر الدین آ ذر دہ (ب همای پرمولا نافضل حق کے دستخط شبت ہیں۔ علماے وقت مفتی صدر الدین آ ذر دہ (ب همای مولا نا مضر الدین خال دہ ہوئی (فن ہوئی ہوئی ہوئی مولا نافضل دسول بدایونی (فن ہوئی ہوئی ہوئی اور مولا نافضل دس خال صدر الصدور بربادی (فن ہوئی کی مولا نافضل حق کی کتا ب حیات کی تعلقات تھے لیے ضرورت ہے کہ اس اعتبار سے مولا نافضل حق کی کتا ب حیات کی درق گردا نی کی جائے۔

شعروا دب کی مجلس میں وہ بگانہ ہیں۔ مرزا غالب جیسا شاعر شعرکی برکھ اور انتخاب میں ان کا رہین منت ہے۔ بہت کچھ لکھے جانے کے باوجود" مولا نا فضل حق اور مرزا غالب کا عنوان تحت نہ محقق ہے۔ اسی طرح مومن 'منیکر شکوہ آبادی اور دوسرے شعراے دہلی سے مولا نا فضل حق کے تعلقات کا سراغ رکا یا جائے۔ مومن 'مولا نا فضل حق کے باب میں کہنے برمجبور ہوئے ہیں :

مٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں سے کسی سے ہم برکیا کریں کہ مبوسکئے لاحیب ارجی سے ہم برکیا کریں کہ مبوسکئے لاحیب ارجی سے ہم

مولانا نضل حق اور امرا وعمائدینِ دہلی کے روابط کی تحقیق دیفتیش بھی کی جائے۔ حکیم احسن انٹرخاں 'مصطفے خال شیفکتہ ' نواب حیام الدین حیدر ناقمی کتنے ایسے اربائی ل ہیں کہ جن سے مولانا فضل حق کے تعلقات رہے ہیں۔

یہاں ہم وہابی تحریک کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری سمجھتے میں جس کے قائد اسس دور میں شاہ اسماعیل شہید (ف مرسم اللہ ) تھے۔ دہ امام ابن تیمیداور شیخ میں بن جبدالو ہا ب

له إن علماً كے تعلقات كا الدازہ جمين فتى صدرالدين آزردہ ، دولا افضل بيول برايونی ، مولا نا محرسسن خال بريايوس اور مولا ناخير آبادى كے اس مجبوعة تحريرات سے جواجو رضاً لائم برى رام بوريس " شبه لزوم لا و مات اعتباري في العقول المجردہ " رخطى مسلم الله الى كے نام سے محفوظ ہے ۔

نجدی سے متاثر تھے اور انھوں نے گئاب التوحید کے اندازیر رسالہ تقویۃ الایمان کھا۔ اس کا ہجہ سخت اور بعض جگہ غیر مختاط عبارتیں ہیں۔ جن سے شفاعت کا انکار اور امکانِ نظیر کی تائید ہوتی ہے۔ شاہ اسماعیل نے عدم تقلید، رفع یدین اور آئین بالجہر جیسے مسائل بھی چھیڑ ہے۔ مولا نافضل حق نے ان افکار وخیالات کی تر دید کی۔ اس سلسلے میں انھوں نے مسئل المقول نے مسئل المقول نے مسئل الفتوی فی ابطال الطغوی اور امتناع النظیر جیسی کتابیں تھیں ۔ عدم تقلید، رفع یدین اور آئین بالجبر مسائل کا نوٹس سب سے پہلے مولا نامجو بلی دہاوی تلمی تاہ عبدالعزیم نے لیا اور انھوں نے

ا- اختصار الصبانية

٧- صيانية الإيمان

۳۰ رساله در بیان عدم حواز رفع سیابه

ىم ـ تصويرالتنوير فى سنته البشيروالنذير ( روتنويرالعينين )

۵ - نظر برمجبوب بطرز مکتوب

کتابیں لکھ کراش جدید فکرکے خلاف بند یا ندھا۔

تاخریس میم مولانا نفسُل حق خیراآبا ذمی کے ان تلامذہ کی فہرست دے ہے ہیں جفوں نے بہارے اندازے کے مطابق دہلی میں مولانا سے خصیل علم کی ۔

ایکیم امم الدین دہلوی طبیب اکبرشاہ تانی و بہا درشاہ ظفرو وزیر الدولہ نوا تی کرشے اسلام مولانا شیخ محمد تھا نومی ولد شیخ حمد النّد (ف سام میں ایسی مولانا شیخ محمد تھا نومی ولد شیخ حمد النّد (ف سام میں ایسی مولای مولای نور الحسن ولد بفتی البی بخش کا ندھلوی (ف سام کی الله میں مولای میں مولای الله میں مولای میں مولای الله میں مولای میں مولای الله میں مولوی میں مولوی الله میں مولوی مولوی الله میں مولوی میں مولوی مولوی میں مولوی مولوی مولوی مولوی مولوی میں مولوی مول

م یکیم نورانحسن بن حکیم نثار علی امروموی (صلاه) نبیم نورانحسن بن حکیم نثار علی امروموی

۵ - نواب ضيا، الدين خال بيترو رختاً الله

٣- قلندر على أبيري يانى بتى مولف تتنزيل التنذير فى نظالبشيروالنذير (ف سو١٩٩١مه)

که پیسفی سے نزمبته انخواطر جلد بختم از کیم عبدالحی سے لیے گئے ہیں ۔ سکه تال مذرفی خالب از مالک رام (مرکز تصنیفت و تالیفت بحوور و سندہ استان میں سے سے سے میں کا سندہ سندہ سے اور میں سال سکھ باغی مبندہ سستان و ص ۱۲۰

، منشی دا دار بخش بینجانی به

٨ - مولوى غلام قا درگوياموي (سبط مولانا فضل امام) ناظر سرشته دا دعدالت ديواني وتتحصيلدار كوركانون ٩ ملاقتح الدين لابهوري هم

مولانا فضل حق خیرآبادی دہلی کی ملازمت ترکب کرکے نواب فیض محدخال سے یمال پہنچے جو دہلی ریز پڈنسی کے ایک جاگیر دار تھے اور اچھی حیثیت کے مالک تھے۔ ان کے والد سجابت علی خال نے فتح دہلی (سنداع )کے موقع پر لارڈ لیک کی مدد کی تھی ا جس کے صلے میں انگریزی سرکار کی طرف سے ان کوجا ندا دملی۔ لارڈ لیاک خود ان کے گهرگیااورعزّت افزانی کی<sup>میمه</sup> اس وجهسه انگریزی سرکارمین نواب جھے کی خاص عزّت و اہمیت تھی ۔ نواب کی اپنی فوج تھی۔ در ہارگی شان وسٹوکت تھی بلکہ ہم عصر و قالع بھار مولوی عبدالقادر رام بوری کے بیان کے مطابق جھے کے نواب کی حیثیت اکبرت و تا نی معے زیادہ تھی ہے نواب نجابت علی خال کا انتقال سلائے میں مہوا۔ اس وقت نواب محرض كم عمر يقط اور حكومت كے مختار كارفيض طلب خال بہوسے ۔

را جب نواب فیض محدخال نے ریاست کا کا دوبار ہاتھ میں بیا تو کا دوبار ریاست میں خوب ترقی آگئی ' دربار وسرکار کی شان دو بالا مہوکئی اور' انتظام فوج اور انتظام ملکی و ریاست کا سر در سیدہ

نواب فیض محدخاں کے زمانے میں کئی نامورعلما وحکما وشعرا ان کے دربارے وابستہ ہوئے جکیم علام حسن خال بن بوعلی خال ، حکیم محدی برگب یا بی بتی ، مولوی عاد الدِن ،

عه المل التاريخ بجلداوّل ازمونوی محد بعیقوب ضیا نیا دری · ص ۹۸

كله علم دعمل (وقا نع عبدالقادر خاني) جاراول ٠ ص ١٩٥١- ١٩٢ هـ وايضاً

الله الديخ ملع روم بنك اذ رائد بنظرت مهاداج كنن (وكنوريه يُرسي لا مورسَّمُ مُارَي) ص . د

## Marfat.com

۳۱۲ حکیم احسن اللّہ خِیاں ، حبیم محمد من خصال میں ملے اور مولا ما نظم کے ام مذکروں میں ملتے میں مناب میں ملتے ہے۔ اس میں ملتے میں ملتے میں ملتے ہے۔ اس میں ملتے میں ملتے میں ملتے میں ملتے میں ملتے میں ملت الله المنتى علام نبى مواهت تاريخ جھے حکیم محسن خال کے تعلق کھتے ہیں ؛ ويتخص قديم ربيني والاستبهل ضلع مرادآ بادكا تفامتكرنشو ونهاا ورفرغ اس کا دہلی میں ہوا اور بذریعیت علی خال برا در کوجیک نواب محیضاں کے اس کی ریاست میں بعبرہ وطبابت نوکر رہا۔ تا زمانہ حکومت نواب نیض محدخاں کے جیجے میں رہا اور تھیر بعہ بٹیض علی خاں باد شاہ دہلی کے بهاں نور موگیا ئ

نوا بنطن مُعَدخال کی طلبی یرمولا ما فضل حق خیرا با دی ریاست جھیمیں تشریف لائے · اس وقت ولی عهدبها در شاه ظفر کوخاصار نج وقلق مبواجیسا که مذکور مبویجکایی دریا ست بحقية يب مولا بأفضل حق كيلمي تعليمي سركرميول كأ ذكرنهبين ملياً بهم عصرمورخ منتفى غلام نبي خال مواعث ، رسخ جھیجر کیجھتے ہیں :

> " موبوی فضل حق • تیخص رہنے والاخیرا باد کا تھا اور آ دمی پڑا مامی كرامى اورئنم ونضل ميں ايك علامه رأوز گار تتعا كه مهندوستنان ميں مثل اس سے دو سرا ہم عصر کم بیچکا جبب اس نے عہبرہ سرشتہ داری و بلې کو حیبورا تو فدر د اني فنیض محمد خال سیے وہ جھیجر میں آیا اور ایک ترت مصاحبت نواب میں رہا۔ آخر کا رہبب وادسته مزاجی اپنی کے نوکری چینور کر حلاکیا ۔''

خیال بیرسے کہ نواب فیض محمد خاں کے انتقال ۱ ۱ اراکتو پر مصیماع کے بعد جھے کی پیمحفل ای بر وافاضل در تیم بر تیم مبو تی مبوتی حکیم احسن ا نتیرخال اور حکیم محتسن خال دبلی جیاے گئے۔ اسی زمانے میں مولانا فضل حق نے بھی جھیجے کو خیر باد کہا مبو گا۔ جھیجے کے قیام میں مولا ناخیراً با دی کو مصاحبت در بارسے واسطه رہالیکن خیال بیہ ہے کہ تعلیم و تدرکیس کا سلسله بهبی رہا ہوگاا ورطلبہ نے اکتساب فیض کیا ہوگا۔

> ہے۔ ریخ جھیج از منستی معام نبی تحصیب ندار اسطیع فیفس احمدی ہے ستات اند) مسلم سے ۲۱۱ سك الضاً ٠ ص ٢١٢ که ایف به ص ۲۱۰

نواب فیض محمد خال کے مشاغل کلیتاً رئیسانہ تھے۔ مولفِ تاریخ جھے کھتے ہیں ۔ "نواب فیض محمد خال کے مشاغل کبوتر بازی مرغ بازی انعل اور بٹیر بازی ،

بتنگ بازی این اور تیراندازی کے تھے "

نواب فیض خال شکا دکا بڑا ا بتمام کرتے تھے کیے

«شکاد کے واسطے چالیس جڑی تازی کتے بلے تھے، مغان صدرگر

« شکار کے واسطے چالیس جوڑئی تازی کتے پلے تھے، مرغان صیدگر مثلاً باز ' جرہ ' شکرہ ' بحری وغیرہ پلے تھے۔ اسی طرح چیتے پلے شتہ یہ

مولوی عبدانقا در رام بوری لکھتے ہیں:

"فیض محدخال کا ملک آباد اور فوج درمامان درست ہے۔ اس کو شیک محدخال کا ملک آباد اور فوج درمامان درست ہے۔ اس کے سیسی کا ایک ہندوساتھی رہات کا مختار کا بینے صدشوق ہے۔ اس کے سیسی کا مختار کل ہے۔ فیض محمد خال تھی شاہجہال آباد میں اور کبھی اپنے

علاقمیں رہتاہے ۔

فیض محدخاں کا جانتین اس کا بیٹا فیض علی خال ہوا جو ۱۲ ردسمبر میں اور کو فوت مجد کیا۔ پھراس کا پوتا عبدالرحمٰن رئیس جھر ہوا جس نے جنگ آزادی ہے ۱۵ میں حضہ لیا۔ انگریزی تسلط قائم ہونے کے بعد نواب عبدالرحمٰن خال گرفتاد کر کے لائے اور ۱۳ روسمبر کے ۱۵ کا انتیاب بھانسی دے دی گئی اور دیاست ضبط ہوگئی ۔

سهارن بور

سہارن پور، مغربی یو۔ بی (انڈیا) کے ایک ضلع کا صدرمقام اور دامنِ کو ہ سکا خوبصورت ستہرہے۔ اس ضلع کے کئی قصبے دیوبند، گنگوہ، انبیہ شہر، مشکلور، رام بور (منہارا) وغیرہ سلم تہذیب و ثقافت کے مرکز رہبے ہیں۔ دیوبند، دارالعلوم کی وجہ سے بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے۔

له تاریخ جھجر ص ۱۹۹ سه علم وعمل ( وقا لئع عبدا تقا در خانی ) جلد دوم ص ۲۲۳ انیسونی صدی کے دوسرے عشرے میں مولانا فضل حق کے برا دراکبر مولوی منشی فضاعظیم خیرا ازراکبر مولوی منشی فضاعظیم خیرا از کارمایج هسم ان افسر مقرر مبوئے۔ وہ ولیم فریز ر ( ف ۱۱ رمایج هسم کی کے معتبد فاصل عقیم اوران کی ترقی میں ولیم فریز رکا خاصا ما تحد رما ہے۔ ہم عصر و قالع بنگار مولوی عبراتھا در رام یوری تھتے ہیں ہو

"مولوی فضل امام کے بڑے بیٹے نتشی فضل فطیم فارسی نظم ونٹریس مہار رکھتے ہیں۔ جو واقعہ بیش آئے 'اس کی کیفیت قلم برداشتہ لکھ دیتے ہیں۔ ولیم فریز ربہا در کی ان بر بے صرشفقت ہے ۔''

شانها او نصاعظیم اس کے خاص معتمدا و منشی سے انھوں نے گورکھوں اور انگریزوں سے جنگ مبوئی ۔ اس ہم کا مربراہ ولیم فریز رتھا او نصاعظیم اس کے خاص معتمدا و منشی سے انھوں نے گورکھوں اور انگریزوں کی جنگ کی کیفیت کو " و قائع کومتان "کے نام سے فلم بند کیا ہے ۔ یہ کتاب مسلم میں مطبع مصطفان و بلی سے شائع مبوئی ۔ اس وقت بنسٹی فضل عظیم سہارت پور میں ڈیٹی کلکٹر تھے ۔ مطبع مصطفان و بلی سے شائع مبوئی ۔ اس وقت بنسٹی فضل عظیم سہارت پور میں ڈیٹی کلکٹر تھے ہیں آب

له ماریخ سهارن پوراز نمشی نندکشور (مطبع مصدّالهداید بانده سنت ناقی آبادیخ دیوبنداز مجوب رضوی (علمی مرکز دیوبند سنت این مس ۱۵۰ سازیخ تصبه تعدانه بحون از شیخ محد تعدانوی (مرتبه تناه الحق) البلاغ کراچی سنت ها مسلم مسلم مسلم شاه علم وعمل (درّهٔ الْعِ عبدالقداد رخهٔ فی) جلدا ول ص ۱۵۰

جزل مرداؤد اخترادنی صاحب بهادر، لدصيانه اوركرنال مين متعينه كميوك ساتقرام سنكم تفايا كے مقابلہ كے ليے كہ جو راجہ نيسيال كا نائب اوراس محال كامختار ومرار المهام تهار رام كره اور بها تو وغيره كى طرف مامورا ورروان ہوئے اورمیرط کا کمیو جنزل کیں کی سرکردگی میں تھا۔ کمشنرو مختار آقا سے نامدار۔ صاحب ا قتدارمسٹرولیم فریز رصاحب بہا درکہ جوبہا در ک شجاعت میں ضرب بلٹل اور مالی وملکی انتظامیں بے نظیر تھے، اسی وجہ سے وہ کیتان ہجدراوٰر كاجى رنجوركے اخراج اور تنبيہہ و تاديب سے ملے کوہ کڑھوال اور کوہ سرمور کی فتح کے لیے مامور ومتعين بهوسئ اورمسطر كارنر صاحب بهادر نتح مندفوج ،موزوں ساز و سامان ا در کتیرجمعیت کے ساتھ کوہ کما یوں کے شخلیہ کے بیے مامور ومقرر مہوئے۔ اس طرح دوست تحمیدہ اوصاف کے مالک اور جنگ آزمودہ بهادر (انگریز) اطراف وجوانب سے ان باغیوں (گورکھوں) کے قبل واخراج کے بيےمقرد و نامز د ہوسئے ، راقم الحروف كه فضل عظیم کے نام سے مشہور ہے اس زیار میں آقا ( ولیم فریزر ) کی ہمراہی میں خطوط ا ور یروانہ جات کے لکھنے پڑھنے اور دہات کے انتظام میں مصروف اور اینے آقا (ولیم فریزر) كى حاكماً مذعنايات سيبهره درتها (راقم الحروث)

جزل سرداؤد اختراد في صاحب بهها در مع كميوى متعينه بود صيانه وكرنال بدمعت ابله امرسنگه تنفایا که مختار و مدار المهام این محال و نائب جناب راجه بييال بود بطرف رام كره ومجعا نؤوغيره مامورو رواية شدندو كميوي ميرخم بسركرد كي جنرل كليي صاحب وكمشنري ومختاري نه قانمی نامدار ذونی الاقتدار مسترولیم فریز رصا<sup>ب</sup> بها در که دربها دری ونتجاعت ضرب کمثل اور انتظام مالى وملكى عديم البدل بود- بدس جهت تنبيهه وتادبيب واخرأج كيتان ببحدروكاجي منجور وتشخيركوه كرهموال وكوه سمرومتعين و مامور كرديد ومستركار نرصاحب بهبادرمع تختنون نصرت نمون درماز وسامان موزدر ف بهميت ازحدا فزوں برائے تخليد کوه کما وُں مامورو ماذون كشتند وتبحينين دنيجر صباحبان حميده اوصافت وبها دران عرصه مصافت ا زدیگرجوانب واطراف براسے قبل و اخراج آل ده نوردان بادیه انحرامت مقرد و نامزد شدند ـ داقم اس حروت كه بفضل عظيم عروت است، درآن زمان بهمراهی آقای موصوت بكارنوشت وخوا ندخطوط ويروا يذحب ات و انتظام مهمأت مصروف وبعنايات خاوندانه أقاى خود ما بود درس مهم مهرجا حاضر بود واذسركزشت ووقالغ آس ماهرأست نبذي أذحال جنك وجدل سوائح ومعارك قبال ف

خرابی و ابتری ا گروه خدلان ما ل بطسه زر اختیار و اجهال می بگاردیه

اس مہم میں ہر حبکہ موجود تھا اور اس زمانہ کی سرگذشت اور سارے واقعات سے اقف ' لہذا جنگ وجدل کا حال مسلمت کرود (کورکھوں) کے واقعات اور اس برقسمت کرود (کورکھوں) کی خرا نی وابتری کا کچھ حال بطور اختصار لکھتا ہوں۔

اس كتاب كے خاتمے بينشنى فضل عظيم لکھتے ہیں كب

فتح مند فوج ل کا کمپوکہ جواس برنصیب قوم

کو کھوں ہ کی تنبیہ واخراج کے لیے اور لعول

سے خالی کرانے سے لیے تعین وہامور ہوا تھا ،

بہاڈسے اتر آیا اور منتشر ہوگیا۔ ہرایک بلٹن

ابنی چھاونی کو جی گئی اور جنگ کا قصحتم بوگیا

اور آقاے نامرار (ولیم فریزر) کو مبتان کی سیر

فتح مندی اور خوش تحتی کے ساتھ شہر دہلی میں

واضل ہوئے اور یہ احقرالعباد دفضل عظیم بھی

شہر ندکور: دہلی میں صاحب موصوف (ولیم فرزیہ)

سے مسرور وخوش اور الشر تعالیٰ کا شکر گزار ہوا

اور اپنے بچوں کے یاس خاط سے جنگ و جدل

اور اپنے بچوں کے یاس خاط سے جنگ و جدل

موا اور جو کھے اپنی آنکھ سے اس بہم میں دیکھاوہ

ہوا اور جو کھے اپنی آنکھ سے اس بہم میں دیکھاوہ

موا اور جو کھے اپنی آنکھ سے اس بہم میں دیکھاوہ

کو دیا۔

اس آن الله المح حاصة برسى سل يه اخراج آن قوم مقبور و تخلیفلعه جات تعین و اخراج آن قوم مقبور و تخلیفلعه جات تعین و مامور گردیده بود ۱۰ از کوه فرود آمده متفرق شرو برگ بنان بچهاونی خود رسید وافسا نه جنگ در ماه اگست مشاکه عراجعت فرمو د برفرخ در ماه اگست مشاکه عراجعت فرمو د برفرخ فی فیروزی داخل شهر د بلی شدند و ایل حقوالعبادیم فیروزی داخل شهر ند کور رسیده بملاقات عربیزان و نقاس محبال مسرور وست ادکام و بیاس گزار ایزد فرو الجلال والا کرام گردیده و بیاس گزار ایزد فرو الجلال والا کرام گردیده و بیاس خاطرا طفال و یا د داشت حال جنگ و جدال تحریرای افسانه برداخت دا نیخ بیشم دیده در می ماخت د این جهم دیده د قم ساخت د

اے وقا لُع کومب تیان · ص وہ

جنگ کورکھاں کے بعد ہی منشی فضل عظیم سہار ن پورمیں سی ذمہ دار سرکاری عہدہ پر مامور ہوے ہیں کیونکہ ۵رفری تعدہ سامالہ (سالالہ عنی کے ایک خطبنام مولوی جیدر علی فیفل بادی يس مولانا فضل حق خير آبادي تنظية بين الم

"آب کے خط کا جواب میں حاکم کی طرف سے مفوضہ فرائض میل نہاک ادران سیے درسیلے الام ومصائب اور دردِ قولنج کے دورہ اور اقربا میں تین عزیز ترین مستیوں کی رصلت کی وجہ سے نہ دے سکا ، میں اس سلسلے میں کل اخی المکرم المعظم مرطله العالی (منتی فضل عظیم) سے پاس سهادن پورجار ما مور اوریهال ( دملی) دوماه بعد والیس

محنضل حق عمری حنفی خیر آبادی ۵ ردی قعده ساسته

بهاداخيال بيهب كمنتى فسل عظيم وليم فريزركي مهراه مختلف فرائض مفوضه انجام فييت رسهے ہیں اور اس کے ساتھ دورسے پر بھی رہیے ہیں ، مولا نافضل حق اینے والد ماجد مولا نا فضل امام خیرا بادی کو ایک خط مورضه ۲۰ رذی قعده ۱۲۳۲ه کو تھتے ہیں ہے "خادم آب سے کئی مرتبہ خطوط میں عرض کرجیکا ہے کہ برا در بزرگ (منتی فضل عظیم) ناحیه غربیه اسئے میں اور ناحیہ غربیہ کا انتظے ام درسم برسم سهد، آمدنی بندسهد جب صاحب (ولیم فریزد) و بال آسے اور انتظام درست کرنے میں کامیابی حاصل کرلی اور وہاں متنقل قيام كااراده كياتو صدر سيصكم مهواكه دارالخلافه واليراجابي تواب انشاء التدبر سي بعاني (مشى فضل عظيم) بوت أيس سي بهبت جلد، میں نے یہ عتبر ذرا کئے سے سُنا بنے کہ مرکز سے حکم صادر ہوچکا ہے کہ وہ یہاں سے دکن کی طرف منتقل ہوجا میں ایک منصب جليل ير، ميں خدا كے فضل سيے خوش حال اور مطمئن ہوں "،

المستهيئة مين منتفى فضاعظيم ديوبند كي تحصيلدا ديقه يجنوري البهم اعبن در دركرده

له بياض مولا ما فضل حق خير آبادي · ص ١٣٢ هم ايضاً ،ص ۲۸

کی وجہسے وہ ایک ماہ کی رخصت پر کئے تو قائم مقام تحصیلدار کی حیثیت سے مولوی نوران کا ندھلوی کا تقرر بیوا۔ وہ فتی الہی بخش کے لائی فرزنداورمولا نافضل حق خیرا با دی سے شاگرد تنصے مولوی نورالحسن کو ہم رجنوری شہراء کو تقرر نامہ ملاجس کے الفاظ بیمیں ہے "رفعت دعوالي مرتبت فضيلت وكمالات دستنگاه موبوي نور الحسن صاحب، بعد ملاحظ عرضی مولوی محمد ساعظیم تحصیلدا د دوبند سے ان کو رخصت ایک ماه کی حاصل ہوئی کہ وہ اس عرصہ میں معالجہ در د گر دہ اینے کا کریں گئے اور آپ کو قائم مقام عہدہ تحصیلداری پیندیرمقر کیا گیا " ترتی کرتے کرتے مشی صل عظیم سہار ن پورکے ڈیٹی کلکٹر ہوئے۔ ماہ جا دی الاولی سالاے میں وہ اسی منصب برفائز تھے کیے

خیال بیائے کہ مولا ناقضل حق جھجرسے ملازمت چھوڑنے کے بعد مصاماع ماسبیم اع کے درمیان وہ سہارن بور اور ٹونک میں رہے کیونکہ سنجم ایٹرین وہ سہارن بورسے جا چکے ہیں مولا ما فضل حق سهارن يورمبركسي اليخطيعهده يرفائز يتطفيه مشي اميرا صمرمينا في ليحقية بيش كمولانا قصل حق خیراً با دی الور <sup>،</sup> سهارن پورا ور تو بک سب جگهمعرز ومو قرر ہے ۔ ہماراخیال ہے کہ سہارن بور کی ملازمت میں ان کے بھائی فضل عظیم کی تحریک اور مشوره ضرور رہا ہوگا۔ سہارن پورمین مولا نافضل حق کا قیام تقریباً دوسال رہا ۔ مولا نا عبدالشامرخال شرواني ليهية مين سيم

" مولا نا فضل حق کا سہارت پورس قبام رہا دوسال کے کسی بڑے

عهدے برفائر دسیے "

مولا نا فضل حق خیراً با دی کے مقدمہ میں صفائی کے گواہ قا در سخت نے عدالت میں جوبیان دیا ہے اس میں اس نے کہا ہے ہے

> ك صالات مثنائخ كاندهناه ازمولانا احتشام الحن ( دبلي سيم سياه) ص ١٧٦١ سه وقا نع کو ہستان · ص ۲۹

سله انتخاب یا دگار از منشی امیراحد مینانی (تاج المطابع تکهنو شهراهی) ص ۲۹۷ سه باغی مندوستان · ص سه شه ما منامة تحريك د ملى · جون سنة 19 يع ص ١٦٠ - ١٥٠

"میراخیال ہے کہ وہ (مولانا نضل حق خیراً بادی) سہادن بود میں مرشۃ دار تھے نیکن کب ، مجھے اس کاعلم نہیں۔" ایک دومسرے صفائی کے گواہ نبی بخش نے کہا کہ سہادن بور میں بھی انگریزی ملازمت ستھے لیے

ایک موقع پر مولانافضل حق کے سب سے بڑے بھائی مولوی حافظ فضل الرحمٰن تھی کا محافظ فضل الرحمٰن تھی کا مولوی نورالحسن نے کی تھی کا جس سے مکور ضلع سہارن پورسکئے تھے اوران کی خاطر تواضع مولوی نورالحسن نے کی تھی کا جس سے متعلق مولانا فضل حق اپنے ایک محتوب میں تھے ہیں ہے

"جناب اخوی صاحب قبله مولوی حافظ محرفضل الرحمٰن صاحب حال تشریعیت فرمای خود به مکور سیاس اخلاق و تواضع آس اعز بسیار نوشیته بو دند، آس اعز از جزاء ما مردم اند "

مولوی فضل حق اینے تلمیزر شیرمولوی نورائحسن سے یہاں کا ندھلہ بھی سکئے تھے اوران سے بعض علمی آنارمولوی نورالحسن سے خاندان میں اب بھی محفوظ ہیں ہے

امیرالردایات کے دادی امیرشاہ خان خورجوی سے ایک دوایت منقول ہے کہولانا دسٹ پراحمرگنگوہی نے ایک موقع پر فرمایا ہے

"مولوی عبداً لترخال کا ندهائوی اورمولانا فضل حق صاحکل مهادن پور بیس امکان نظیر کے مسئلہ میں مناظرہ ہوا اورمولوی فضل حق صاحب کو بھرے مجمع میں الزام ہوگیا ئ

امیرالروایات کی اکثر دوایتین تاریخی اعتباد سے غلط بیں مولوی عبدالتہ حنال کس جثیت کے عالم تھے، معلوم نہیں، تاریخیں اور تذکر سے ان کے ذکر سے خالی بیں۔ نورالحسن

> له ما مبرامه تحریک دملی ، جون سنده ایم ، ص ۱۳-۱۳ له حالات مشایخ کاندهد ، ص ۱۳۶

## Marfat.com

رات کا ندهلوی نے امیرالروایات سے حوالے سے انھیں مفتی الہی بخن کا شاگر دبتایا ہے۔ اگر حیا مولوی الہی بخش کا ندهلوی مولف " حالاتِ مثالِنج کا ندهله" نے مفتی صاحب کے ملا ندہ میں ان کا ذکر نہیں کیا ہے۔

مولوی عبدالتہ خال کا ندھلوی کا امکان نظیر سے مٹلے پرمولا نا فضل حق کو الزام دینا درست معلوم نہیں ہو ا سہارن بورا ورکا ندھلہ (ضلع مظفر نگر) کے تین بزرگوں کے نام مولا نا فضل حق کے شاگر دول کی فہرست میں نظراتے ہیں : ا۔ مولوی عبدالرزاق سہارن بوری ۔

۱۰۱ دیب شهبیرمولا نافیض الحن بن علی سخت سهادن بوری (ف سهنستانهٔ بر ۱۸۸۸ء) ۱۰۱ دیب شهبیرمولا نافیض الحن بن علی سخت سهادن بوری (ف سهنستانهٔ بر ۱۸۸۸ء) ۱۲ مولوی محد اکبر بن مولوی نور اسن کا ندهاوی (ف ستنستانهٔ بر ۱۸۸۸ء)

#### و سے لومات

ریاست ٹونک، نواب امیرخال کی نبجاعت، بہادری، علوممتی اور اس دورکے سیاسی حالات کے نتیج میں وجو دمیں آئی ، دسمبر کا کاٹریونی اور دنیٹرندی حکومت اور امیخال کے درمیان معاہدہ مبوا۔ اس معاہدے میں جنرل آکٹریونی اور دزیڈ نسٹ دہلی چارس مٹکاف کی مرکزی چندے محقی بلکہ جنرل آکٹریونی نے بزات خود اس مہم کو سرکیا ہے وہ مرکزی چندے محقی بلکہ جنرل آکٹریونی نے بزات خود اس مہم کو سرکیا ہے وہ سرکا ایسے ان کے بیٹے نواب وزیر الدولہ (ف استان مراک میں مرکزی ہے ہو اور معاہدے کے تحت وہ بکھ کے بیٹے نواب وزیر الدولہ (ف استان مرکزی کے علما وعائد مرکزی ہے۔ وہی عبد سلطان سلم سے ان کے خاص دوابط تھے تے دبلی کے علما وعائد مرکزی ہے۔ وہی عبد سلطان سلم سے ان کے خاص دوابط تھے تے دبلی کے علما وعائد مرکزی ہے۔

اه تبرکت ص ۳۰ و شجره فیض عمر فقتی البی سجش مرتبه نورالحسن رآشد (کا نده ند مشاعه)

شده مقالات طربقت از عبدالرجیم فی آلبی سجش مرتبه نورالحسن رآشد (کا نده ند مشاعه)

سه نزیمته النواطر جند به مشایخ می ۱۹۰۰

مه حالات مشایخ کا نده سه ۱۹۰
همه ملاحظه موامیر نامه (أدوو) از سعیدا حمدا سعد (مطبع محدی تونک سوسی ۱۹۰
شده ایضاً ص ۱۹۸۵ - ۱۸۵

سے بھی ان کا دبط وضبط دہا ہؤگا۔ وزیرالدولہ کا رزیڈنسی سے براہِ راست تعلق تھے اہندا وزیر الدّولہ اور مولانا فضل حق کے تعلقات بھی اسی دور میں قائم ہوئے ہوں کے کیونکہ مولانا خیرا بادی رزیڈنسی میں ایک ذمہ وارعہدہ پر فائز سے ہے۔

اس زمانے میں راجیوتا نہ کی ریاستوں سے معاہدات ومعاملات کے سلسلے میں بحزل آکٹرلونی خاص طور سے متعین تھا۔ مولا نا فضل حق کے دور شتے دار منشی برکت علی خال اور منشی کرم احر جبزل آکٹرلونی سے وابستہ تھے اور بعض اہم اور خبر رسانی کے فرائض بھی انجام دیتے ہے گئے گئے

سلاماع میں نواب ٹونک کی طرف سے رزیدسی میں جو دکیل تفضل حمین مقرد تھے دہ بھی مولا نافضل حق کے دشتے دار تھے بنشی برکت علی خال ، مولا ناخیر آبادی کے حقیقی بحوبی زاد بھائی تھے اور دکیل ٹونک تفضل حمین ، منشی برکت علی خال کے بھانچے تھے ہم بھر قائع بھار مولوی عبدالقادر لیکھتے ہیں ج

" • اردبیع الاقرل مسلامی مطابق ۱۲ رنومبر مسلامی برد زهم فی مسلومین فال بیسر محفوظ علی خال ، برکت علی خال کا بھانجا ، جو امیر خال کی وکالت میں جنرل صاحب (آکٹر لونی ) کے پاس دہتا ہے 'آیا۔ (وہ) ذہن دوشن اور طبع رسا د کھتا ہے اور اس کے زور میں ہر جگہ ایک دستہ ترکال لیتا ہے ۔ ستحریر و تقریر اور خن جمی کا ملکہ د کھتا ہے ۔ "

بین منظر ہے کہ مولانا فضل حق خیراً با دی ، ردسے الاقل منہ بالے ہے کو نوالے میراً با رمیس ٹونک کی مدح میں ایک قصیدہ کھتے ہیں جس میں اکتالیس اشعار ہیں اور اس کا پہلا شعریہ ۔ میر

مضیئًافقد وافی الی بشین فاقبل نحوی جدة وخبوی اس قصیدے سے مولانافضل حق کا ٹونک جانا تابت ہے۔ تمہید کی عبارت یہ ہے۔ فقابلت احم فی بالاقبال فیخوت نحوحص تبدیورو د ذاک لیتال میں نے ان کی بارگاہ کا قصد کیا اس کے آنے بر

اله علم دعمل (وقالعُ عبدالقادر خاني) جليردوم ، ص٧٤ مله ايضاً ، ص ٥٩٥

ذیل کے شعرسے بھی اس کی صراحت ہوتی ہے۔

فلينته طوعًا وطادعت اهره وسرجت افراسي وكدت اسير مولانا فضل حق نے لکھا ہے کہ نواب امیر خاں نے مجھے ٹونک بلانے کے بیے ایک قاصد ا در حکم جمیجا چنانچه میں سنے ان کی دعوت قبول کی اور ان کی طرف حل پڑا۔ حالانکہ اعزّہ اوراحیا مجھے اس سفرسے روک رہے تھے <sup>لیہ .</sup>

مولا ناخیراً با دمی میلایمه یک تونک تشریف لے کئے اور نواب امیرخاں کے مہان موسئے اور کچھ دنوں رہ کر وہ بیلے گئے موں سے کیونکہ اس زمانے میں وہ دہلی میں رزیڑنسی سے وابسته تخط شايراسي وجهس نواب اميرخال نے طلب كيا مبوية بكداء ، واحياب سفرسے ردك دسيے تھے اس سے خيال ہوتا ہے كہ كوئى سياسى معاملت مہوگى ۔

اکتر تذکره نگارمولانا فضل حق کا اس طرح ذکرکرتے ہیں کہ وہ ٹونک میں ملازم رہے ہیں ۔ مفتى انتظام الشرشهابي كاخيال مص كمولانا فضل حق نواب وزير الدّوله كي عهديس ان كم طلبي ير ٹونک سکئے ينه منشي اميرا حدمينا تي لکھتے بيش که وہ الور ، سہارن يور اور ٹونک سب جگه معزز دموقرر سبع منادتم سيتا بورى رقم طراز بين فيه

" ریاست ٹونک میں خیرا باد کے کئی بزرگ ممتیا زعہدوں بر فائز تھے اِس " ملیلہ میں کچھ دنوں ٹونک سے بھی منسلک رہیے ،"

ریاست ٹونک کے تاریخی ماخذ البته مولانا فضل حق کے ٹونک کے قیام اور ملازمت کے

مولانا فضل حق کے صاحبزا دیسے مس العلما مولانا عبدالحق ٹونک میں ضرور میے اور ٹونک

له بياض مولانا فضل حق خيراً با دي · ص ١١٨

که دولایا فضل حق وعبدالحق از مفتی انتظام النه شهابی ( نظامی پریس بدایوں) ص۸ و حیات علام فضل حق خیرآبادی ادر ان کے سیاسی کارنامے ازمفتی انتظام التیشہ بی ( دائرۃ المصنفین کرایجی سے 193 ) ص ۲۷

شه انتخاب یادگار مص۲۹۲

مهمه غالب نام آ درم از نا دم سیتیا بوری ۱ لا ببور سنت این ص ۱۰۷

هه اس سلیلے میں امیرنامہ (أردو) دورا آیام از علی اصغرا در تاریخ تونک از اصغرعلی آبروَ قابلِ ذکر ہیں۔

مولانا فضل حق کےعلوم وافیکار کا مرکز اورنشرگاہ رہاہے۔مولا ناعبدالحق کےعلادہ مولا نافضاحت خبراً بادی کے شاگر دمولوی حکیم دائم علی *مسرکا دی طبیب دیاست ٹونکی* ( من ۹ردی کجر<del>سوا</del> ہے) خبراً بادی کے شاگر دمولوی حکیم دائم علی مسرکا دئی طبیب ریاست ٹونکی ( من ۹ردی کجرسوا ہے) بهي خيراً با دي افكار كى نشروا شاعت كا ذريعه رسيع بين ا ورمولا ناحكيم بركات إحمر ابن حجيم دائم على ( من تيم ربيع الاقرل سيم الله المراه الميم المنطقة ) في ذات با بركات تو ان علوم كى اشاعت کے لیے وقعت تھی۔ علامہ لیمان ندوی تھے ہیں ؟

"والی ٹونک ان کی پوری قدر دانی فرماتے تھے اور ان کو اپنی ریاست کافخر سمحتے تتھے۔ دور دور سے طلبہ آگران کے حلقہ تعلیم میں متربک ہوتے تھے اود كامياب بوكروايس جات تقف "

مولا ناجكيم بركات احمر سنے رئيس تؤنك كى قدر سنناسى سے ٹونك كوعلم وفن كا مرجع بنادیا ـ مولوی حکیم مجداحسمدم حوم (ف مهر فروری سوای بنادیا بنے اینے دا دامولوی کیم اتم علی اور اپنے والدمولا ناحکیم برکات احمد کے حالات کھے ہیں ۔ ان سواتھی نوشتوں میں تھی کہیںر مولانا فضل حق کے ٹونک میں قیام اور ملازمت کا ذکرنہیں۔ہے ہے

رامم **بو**ر مولانا فضل حی خیرآبا دی نواب محرسعیدخال کے مسریر آ داسے حکوم بت مہونے کے بعدرام بور تشریف کے گئے۔ نواب محدسعیدخان ۲۰راکست سبیم ان کوشخت نشیں موسے ۔ انھوں نے زمام ریاست سنھالنے کے بعد بعض تجرب کار اہل کا دبلاسے علما وفضل کا قدر دانی فرمانی کے مامورعلما ان کے دور میں رام پوریسجے۔بشیرسین زبیری سالق جیف منسٹر رام بور تھتے ہیں:

" انتظامی امورسے فادغ ہونے کے بعد نواب جنت آ رام کاہ نوا

ا علامه میادر فتکال از علامه سلیمان ندوی (مجلس نشر پایت اسلام بکراحی شده این مهر می سه م مله حکیم محداحد سنے سوانح ابوالبرکات حکیم دانم علی خال ؟ تألیف س<sup>وس ای</sup> اورسوانے نم می د لا ناحکیم برکات احمر اونکی تھی ہیں جو تکیم محمود احمد برکانی صاحب کے ذخیرہ علمیہ یں محفوظ میں اور ہاری نظریے گرزری ہیں۔ سه مكايتب غالب مرتبه امتياز على خال عرشي (رام يورسيم 19 م) ص نر

محرسعیدخال نے سربرستی علم وادب کی طرف فدم بڑھایا۔ مولا نا فضل حق خیرا بادی ملک الشعرا جمیدی علی خال ذکی مراد آبادی جگیم احمد خال فاخر رام بوری اور دیگرعلما واد با مختلف کتا بول سے ترجمہ وی ایشت پر مامور مہوسے نئ

ترجمِه وتا لبعث برمامور ببوسے بنا الدازدابسالهوا سع كدستهماء ميس مولانا فضل حق رام بورات سئ تصحيح موتلا متشي ام احمر مینانی نے مولانا خیر بادی کے رام بورے قیام کی مرت اتھ کا الکھی ہے کے وہ سورائے يّن رهم بورست لكفنو حاجك شف لهنزامول أكا قيام رام بيرسنهماء تا سيهم و قراريا ماسيع. مواعث مركره كاملان وام يوراس سليليس ايك وتحسيه بات ليحت بين الم " مولوی نشیبراندین خال رام بوری کے مرض موت میں نواسہ جنت ارام ا ۱ محیرسعیدخال ) نے مونوی فضل حق خیرا با دسی کو برایا ، آپ ۱ مولوی نصبرالدین خیال) کے ایک دو ست موہ دی جارال الدین آ ہے سے سمایہ يخير ان سے کہا کہ اگرصحت مبولئی تومیں ان سے گفتیگو کروں کا مگر تم ان سے گفتگو سرگرزیه کرنا اس لیے که وه نهایت زیر دست معقولی بین بمولوی فنسل حق صاحب جس وقت مرام بوریسنچے تو ایک انتقال سوحيكا تتفاته مولوى فضل حق صاحب آب سے مكان ير فاسخواني ر بر بر اوربہت افسوس سے کہتے سے کے کہ میرا آنا نواب صاحب کے حكمت مواسع مكرزياده ترشوق بهال الناكامولوي صاحب مرحوم (مولوی نصیرالدین خال) کی ملاقات کے لیے تھا یا منولفت تذكره كاملان رام بور تكفيته ميرسمه

ے انتخاب بادگار منس ۱۹۳ سے تذکراہ کا ملان رام پور من ۱۹۲ سے توان کا انتقال شدہ مورد کا ملان رام پور منس ۱۹۳ سے موان کا انتقال شدہ مورد کا ملان رام پورسی سنستان کی سال میں کا انتقال کا انتقال سنتھ میں مورد پورسی میں مورد پورسی کا مراسی سال میون پر ہیں کے میں کا مراسی سال میون پر ہیں کا مراسی سال میان دام لور منس ۲۶۰۸

" نواب محدسعیدخال بهما در جنت آ رام گاه نے جناب نوایل مفاطق

صاحب بہادر فردوس مکاں کی تعلیم کے واسطے بسفارش عبدالرحمٰن فاں ، مولوی جلال الدین نابینا اور مولوی عبدالعلی خال ریاضی الدین نابینا اور مولوی عبدالعلی خال ریاضی الدین نابینا اور مولوی عبدالعلی خال الدین خاص البینے وقت ہر صحدالتہ سے متعلق مختلف تقریریں کیا کرتے تھے۔ فردوس مکال انواب یوسف علی خال ) کی تسکین خاط ان بینوں علما کے بیان سے منہوئی تومولا نا فضل حق دہلی سے بلائے گئے اور مولا نا تے تعسیلم مشروع کرائی ؟

مافظ احمر علی خال شوق نے مولوی عبدالعزیز خال کے حالات میں لکھا ہے:
«نواب فردوس مکال (نواب یوسف علی خال) نے مولوی فضل حق
مزرا بادی سے یہ شرط کی تھی کہ کتاب کی عبارت ہم نہیں پڑھیں گے۔ قرآ

کتاب پرمونوی عبدالعزیز خال کا تقریبوا ئے مولانا فضل حق کے سیٹرو نوا ب محرسعید خال کے صاحبزاد کا ن

۲- محد کاظم علی خال (ف سام ۱۹۹ می رسان ۱۹۰۶) موسئے اور ان دونوں بھائیوں نے استفادہ کیا ہے کیم تجم الغنی خال رام بوری لکھتے ہیں :

ران دو تون جها بیون سے استفادہ لیا ۔ قیم عمرا سی حال رائم بور ق سے " نواب یوسف علی خال علوم کی طرف بہت رغبت رکھتے شخے کا ملوں سیص جبت رمہتی تھی ۔ علوم عقلیہ مطق و حکمت میں اعلیٰ دستگاہ تھی اوران

علوم كومولا ما فضل حق خيراً ما دى سے صاصل كيا بھا "

جب نواب محربوسف علی خال اورصاحبزاده محرکاظم علی خال ریاست سے کامون میں مشغول رہنے کے کامون میں مشغول رہنے گئے تو نواب محرکلب علی خال ابن نواب محربوسف علی خال ( وزیر شنگ اور صاحبزادہ فداعلی خال ابن محرکاظم علی خال کی تعلیم کا سلسلہ مولانا فضل حق سے متعلق میں کیا۔

الم مذكره كاملات رام يود ، ص ٢٢٣ - ٢٢٨

مه وقالع نصیرخانی مترجِمه ومرتبه محدالیوب قا دری ۱ ایجوکیشنل کا نفرنس کراچی سال ۱۹ و مسابه ۱۹ و مسابه ۱۳ و مس مله اخبار الصنا دیر جلد دوم از مکیم مجم الغنی خال رام بوری ۱ نولکشور پریس لکھنوشه ۱۹۱۶ می مسام

#### Marfat.com

مزرانصیرالدین رام بوری ( من هندانهٔ ) اینی خود نوشت میں لکھتے ہیں :
"اس زمانہ میں مولوی عبدالحق ضلف مولوی فضل حق دمولوی سلطان حن خالته
ابن مولوی احرصن خال رئیس برلمی و صدرالصدور و نواب محمد کلب علی فال
سے بیم مکتب تھے "

تواب محدسعید خال نے مولانا فضل حق کومحکمه نظامت اور مرا فعه عدالتین پرمقررکیا۔ حکیم بخم الغنی خال رام پوری کھتے ہیں ؟

"اس دارالریاست رام بورس بیباع محکمه نظامت اور بجرمرافعسه عدالتین برمامور تھے۔ جناب متعطاب نواب محمد بوسف علی خال صاحب بہا در فردوس مکال انارالتر بر بانہم کوجنی آب سے تلمذ ربا ہے اور بندگان حضور برنور دام ملکہم واقبالہم (نواب کلب علی خال) نے بور بندگان حضور برنور دام ملکہم واقبالہم (نواب کلب علی خال) نے بھی کھے بیا عدار دواکرام سے ساتھ رہے تھے۔ نے بھی کھے بیا صاحب ہے سے گئے ۔ ا

مولانا فضل حق خیرا با دی نے بدیہ سعید بیرین نواب محدسعید خال اور نواب پوسف علی نال سجا دکر کرنے موسے اس کیا ہے کو پول معنون کیا ہے ہے

اما بعديه كمّاب حكمت طبيعه من إيك خوبصورت ب جس سي تنكوفه ما يهاد كاسمان سامني آجا يا ب اسعیں نے قلم برداشتہ اور عجلت میں لکھا ہے اور بہ میں نے اس ذات گرامی کو نذر کیا ہے جس کو التٰرتعالیٰ نے تمام اقوام میں سسے اينے فضل عام سے مخصوص فرما يا ہے اور كرم علم سيستر فراذكياب صاحب سيعت وقلم احكام ا در حکمتوں کے رائج کرنے والے تعمتوں کے بختنے والے عمول کے دور کرنے والے المند ہمت ' نبردا زما' خوش اخلاق ' ماریکیوں او<sup>ل</sup> مظالم کے دور کرنے والے ، نام اور تقتدیم کے اعتبارسے سعید سختیوں اور مصیبتوں کے د ودکرنے والے موتی اور سنعل لٹانے والے محدسعيدخال بهبأ در الندتعالى ان كےعہبير حکومت کو ہمیشہ برقرار رکھے اوران کے باران سخادت کے سلسل کو ہاقی رکھے اور ان کے فرزندرشيروسعيد، سرداد وطاقت وليے بزرگ صاحب ایجا د٬ صاحب سخاوت ٬ صاحب عرم٬ صاحب راے، صائب اور سخت بیچڑو لیے، كثېرساز وسامان والے برم بے نهابت والے · بهيشه سيعظمت واله اليحفي اخل كالكا شيرس اخلاق دايه، كرا دابت كونا يبندكرنے والمص محديوسف على خال بهما در النترتعاليٰ ان کے آشانے کو یاقی دیکھے۔

وبعدفطذ بجملة جميلة فىالحكة الطبيعة يزرى بزهوها بانوار الرسيعية ، نطفت بهاارتجالاونمقتهااستعجالًا و خدمت بماحضرة من خصداللمن عموم الامم بالغضل العمر فيعسر العميم وانكرم صاحب السيعف القسلم مروج الحكمروالحكمروهاب النعم والنعمركاشف الهموم بعيدالهسمؤ مرالباس حلوالشيعرهجلى انظلم والظلمر سعيدالجت والعلم كاشف الضير والضرناشرالدروالدرمعي خان بهادر لازالت ايام دولته ايليه والاقطار بقطار جودنديه وحضرت بخله الرشيد السعيدين سعيد العميد المعيد الجيد الجيد ذى الجود والتقريب والعزم البعيد والراى السديد والبطش الشديد والعدة والعديد والكرم لمديد والجدالقد يعروالجد الجديد والخلق المليح الخلق الحلوو الأياء المرجحمل يوسف على خاد بهادر لازالت سدة السنيه

ہر پیرسیدر بیس سیسے بہلے حکمت کی تعربین اور درجہ بندی کی گئی ہیے۔ حکمت کے

## Marfat.com

معنی بین است کی اصل حقیقت کاعلم حاصل کرنا جہاں گا۔ کہ وہ انسان کیے کمل کے حصول ہے اور ان کے افعال کو انجام دینا جو محمل انسان بننے میں مدد دیتے ہیں۔ انبیا کی دوسیں بین دال حکمت العلمیة کو بہارے اخلاق ۲۱ ، تدبیر المنزل اور ۲۱ ) سیاست المدنیة ۔ تین فرا شہری بین دال سین تعلق علم حکمت کو حکمته النظریة کی بین دال سین تعلق علم حکمت کو حکمته النظریة کہتے ہیں اور ۲۱ ) علم الریاضی (۲) کہتے ہیں اور سین کی بین دیا گئی بین دال سین تعلق علم حکمت کو حکمته النظریة کہتے ہیں اور سین تعلیم کیا گیا ہے ۔ کہتے ہیں اور سین فقیم کیا گیا ہے ۔ اور سین خصول میں میں میں کہتے ہیں ہے کہ المیں اور سین حصول پر شتمل ہے جن کا نام فنون رکھا گیا ہے ، تقدم میں دین میں کہتے ہیں ۔ ایک میں رکھتے ہیں ۔ ایک میں رکھتے ہیں ۔ ایک سین کی سین جو در اصل فلسفہ کے اعلا تر میں سین سین کے سین رکھتے ہیں ۔

ساز حقد متی و ذیلی شاخون برمنقسم بیے اُوران میں خصوصیات اور وار دات پر پرسجت کی کئی ہے جو ترام اجسام کا بوا زمہ بین خواہ وہ سماوی ہموں یا ارضی ۔ «وریہ حصر بھی کئی ذیلی شاخوں برتقسیم کیا گیا ہے اور یہ اجرام سما دی سیے تعسلق

ہے اس کے اس کا عنوان انفلکیات رکھا گیا ہے۔

تیسراحضه عنصر پایت بعنی ما دی عالم سیخمتعلق ہے اوراس موضوع میں طبیعیات کی ہانی میاندہ شاخیس شامل ہیں۔ یہ حصہ بھی کئی ذیلی شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ بہلا زیلی حقہ تخمیق اور تحزیب سیمتعلق ہے۔

ق میں مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی بلکہ ساکن ہے جیساکہ ت دیم فلاسفہ کا ایک گروہ تصور کرتا تھا نیکھ

اس کے بعد مصنف نے جاروں عناصر کی باہم تبدیل پذیری اور باہم تحلیل پرسجت

سهٔ آنهاریته سعیدیه ص ۳۳ شه آنهارینه السعیدیه ص ۴ و ما بعد کی ہے اور چاروں عناصر کے توازن کو اس جد کامر اج کہا ہے۔ بھر دھواں ، بخارات ، ابر ،
بارش ، اولے ، گرج ، بجلی ، شہاب ناقب ، قوس قرح ، بالہ اور آندھی وغیرہ پر بحث کی
ہارش ، اولے ، گرج ، بجلی ، شہاب ناقب ، قوس قرح ، بالہ اور آندھی وغیرہ پر بحث کی
ہے ۔ اور حیوانا ہے کا بیان
ہے ۔ آخر میں نفسیات پر بحث ہے اس کے بعد کتاب ختم ہوجاتی ہے ۔
مدانافعیا جو سر نامہ فرن مداناہ الحق نامہ میں سرای مداناہ الحق الحق میں مداناہ الحق الحق میں مداناہ الحق میں مداناہ الحق الحق میں مداناہ مداناہ الحق میں مداناہ م

مولانا تضل حق کے نامور فرزندمولا ناعبدالحق نے بدیۂ سعیدیہ کا تکملہ بریۃ الہدیہاور شاگر درستیدمولوی عبداللہ ملکرامی نے "التحفۃ العلیہ" کے نام سے اس کا حاسیہ کھا' مفتی سعداللہ مراد آبادی (من سرالالی من مراد آبادی (من سرالالی من کے تھے۔مولوی سلطان حن خال برملوی نے ان اعتراضوں کے جواب میں ایک دسالہ لکھا جواسی ذما نے میں چھپ بھی گیا تھا' داقم الحروف کے کتب خانے میں یہ دسالہ محفوظ ہے اور برئے سعیدیہ مطبوعہ طبع مجتبائی دہلی سرالالی کے آخریں (ص۲۲ تا ۲۸) یہ دسالہ تامل ہے ہولوی برئے سعیدیہ طباک و ہند کے اکثر عربی مرادس میں مدئی سعیدیہ شامل نصاب دہا ہے مولوی عبدانشا مدخاں شروانی نے مدئی سعیدیہ کی تقریب تالیف کے بارے میں لکھا ہے جو عبدانشا مدخاں شروانی نے مدئی سعیدیہ کی تقریب تالیف کے بارے میں لکھا ہے جو

" ضلف الرمشيد مولا ناعبدالحق كو ديزيد نسى آتے جاتے وقت ہاتى يا يالكى ميں جوبىق ديے جاتے تھے ۔ ہديہ سعيديہ ان بى كا مجموعہ ہے ۔ علامہ (فضل حق) دوز ايك سبق تحرير فرما ليتے تھے ۔ وہى داستے ميں معاجزا دے كو پر شھا ديتے تھے ۔ فلكيات كسيبى سلسله دہا ۔ جب معتد بحصہ ہوگيا تو تلا مذہ نے كتابى شكل دينے پر اصراد كيا ۔ علامہ نے طلبہ كى آدزو دُل كو يا مال مذكرتے ہوئے تصنيفی جيئيت سے قلم الحایا ....

سعادت مندفرزندکی مناسبت ہی سے ہرئے سعیدیہ نام بھی دکھا گیا ہے۔ نواب محدسعيدخال والى رام يورك نام كالحاظ بمى ضمنًا بيش نظرتها ! عبدالتابدخال شروانى نے اپنے اس بیان کی مائیدمیں کوئی حوالہ ہیں دیا ہے۔ کیا ب کے فاصل مولف مولا نافضل حق نے بالصراحت نواب محدسعیدخاں اور نواب محدوسف علی خاں کے نام پر کتاب کومعنون کیاہے۔اس کے تحملہ تکارمولا ناعبدالحق اوراس کے مرتب محتی مولوی عبدا نشر بلگرامی اورمو بدمولوی سلطان حن خال بر ملوی بحسی سنے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ يه سراسرمولوى عبدالشابرخال كى من كمورت كها نى ب كيوبحه مولا ماعبدالحق سرام الهراء میں پیدا ہوئے اور هیں اس اس ایک عیں مولانا قضل حق رزیڈنسی کی ملازمت ہے سے ستعفی بوسے کے اور مالازمت سے علاصرگ سے وقت مولا ناعبدالحق کی عمبشکل سال سواسال ہوگی ۔ لهذابيه كماني تمام تربيه بنيادي كاش مندحه بالاسطور لكفته وقت مويوى عبدالشامدخال بریهٔ سعیدیه کی ابتدانی چندسطرس ملاحظه فرمایلته توانسی بات به لکھتے بیحقیقت به بیسے که انھوں نے اپنی کیا ب باغی مندوسان میں اکثریبے بنیاد بابتیں لکھ دی ہیں کہ جن کا سرہے نہ پیر۔ ع: ناطقة سربگريبال كه 'اسے كيا كہے رام بورمین مولا نا فضل حق خیرا بادی اور دوسرے علما سے مباحثات و نداکرات بھی جوتے تھے۔ مواعث مرکزہ کاملان رام پورنے ایک بطیفہ نقل کیا ہے تا " موادى خليل الرحمن سواتى ئے نواب يوسف على خال سے كماكه ميں سرچیز قران شرنف سے کالیا ہوں۔ یہ ذکر نواب صاحب نے مولوی فضل حی خیرآبادی سے کیا۔ اکنوں نے فرمایا کہ آپ ان سے فرمان كالمعجون فلاسفه كے اجزا تو قرآن سے بكال ديتے يينانچه د وسرى ملان مت ميں يہى سوال كيا مولوى خليل الرحمن سخت بريشان

> له فضل حق خبراً بودی اور سندت ون ۱ ز حیکیم محمود احمر برکانی ۱ برکات اکمیزیمی کرایجی س<u>ه ۱۹</u>۰ موسط سنه تنزکراه کو ملان رام بور ۱ ص ۱۲۳

موے ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ اشارہ مولوی فضل حق کا نقب ۔

اسی پہلے ایک روز نواب صاحب کے سامنے مولوی فضل حق سے

اصول میں گفتگو کرنے گئے یمونوی فضل حق کھینچ تان کران کومنطق یس بچرالائے اور بند کردیا ' اسی روز مونوی فضل حق نے کتب اصول کو دیکھنا مشروع کر دیا " مونوی عبدالجلیل نعمانی رام پوری بن شنخ عبدالحق ایپنے ایک مضمون "ندکرہ علما رام بور" پس کھتے ہیں ابھ

"مولانا جلال الدین عقولی مرحوم اتباد نواب خلدمکال یوسف علی خال ... نهایت ذکی بین، مناظره مین یدطولی در کھتے ہتھے، مولانا فضل حق خیر آبادی جوعلوم معقوله میں یدطولی در کھتے ہتھے، ان سے ہمیشہ مناظرہ علمی نہایت بطف کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور بڑے بڑے علما محلین مناظرہ میں حاضر دہتے ۔"

> له ما منامه" البلاغ "بمبئی، فروری سیمه ایم ص ۲۷ سه بمرکزه غونتید مرتبه شاه کل حن قاوری ( استروالے کی قومی میکان لامور) ص ۱۲۷

۳. نواب محد پوسفت علی خال ابن نواب محد سعید خال (ف سات ایش ایس به سات ایش ایس نواب محد سعید خال (ف سات ایش ایس نواب محد پوسفت علی خال (ف سرت که ایش)
۳. نواب محد کاظر علی خال ابن نواب محد سعید خال (ف سوت ایش)
۳. نام جبر اوه محد کاظر علی خال ابن محد کاظر علی خال

۱۰ مولومی مرابب انترخال ولد رفیع الترخال رام بوری (ف سربه ۱۳۳۳) س۵۲۸ ۱۰ ملانواب ولدسعبدالترخال رام بوری (ف سف سامه) ص۳۲۸ - ۴۲۸ ۱۰ مولوی محدموسی خال ولدا حدخال رام بوری (ف غالباً سه ۳۳۳) صهه

له بزگره نوشه ص ۱۲۵ ۲۲۰ ۲۲۰ ۱۲۳

ته مولاناعبدالمجید قادری دو ست ۱۹۳۶ ما و حیکیم عظم علی خال رئیس آنوله (من ساه ۱۹ می نیمولانا فضل حق خیرآبادی کے آنوله آنے کا کثر ذکر کیا بلکھیم صاحب کے کتب خیافیس مولانا خیرآبادی کے بعض آنا دِعلمیہ بھی محفوظ تھے۔
سیم اکمل انٹاریخ جلداول ازمولوی محمد معیقوب ضیا ، القادری (قادری پریس برایوں) ص ۸۸
سیم بینتام صفحات تذکر اُه کا ملان رام بورے بین ۔

مولانافضل حق خیر آبادی کی دونسلول کا تعلق بھی ریاست دام پورسے رہا شمرالعلمامولانا عبدالحق خیر آبادی نواب کلب علی خال کے دور میں حاکم مرافعہ اور مدرسہ عالیہ رام پور کے افسر رہے۔ جب نواب حامعلی خال رئیس بنے توانھوں نے بھی بلایا اور شرف تلمذ حاصل کیا۔ پھران کے بیٹے مولوی اسدالحق مدرسہ عالیہ رام پور کے مدرس اعلیٰ رسبے۔ اُن کا رام بور یہی میں مہراکست سن ہوئے کو انتقال بہوا اور وہیں دفن ہوئے ہیے۔

له منظهر العلما اذمونوی محترسین بن سیر نبشت شعلی ساکن سید پورضلع بدایون. المتوفی شداوی اله ایم اله ایر اله و ا اکتوبرتا دسمبر ساشه این ص ۳۵ سه اکمل التادیخ جلداول ص ۹۸ سه تذکره انگرام اذمونوی محود احمد عباسی (جید برقی پرس د بلی ستا ۱۹۱۶) ص ۳۰۲ و ۳۰۲ سه تذکره کاملان دام پور ص ۳۷ و ۳۷ المعنو

۲۶ صفر سلام مطابق ۱۳ فروری سلام کو آخری تاجدارِ او ده واجعلی شاه مریر آرا ہے حکومت ہوئے ۔ خیال یہ ہے کہ واجد علی شاہ کی شخت نشینی کے فوراً بعد مولانا فضل حق خیر آبادی واردِ لکھنڈ مول سے ۔ مولانا فضل حق جس زمانے میں وہلی میں سرکاری ملازمت سے منسلک تھے اُس وقت ان سے روا بط لکھنڈی دومعرو ف شخصیتوں جسے مبول کے۔

ا - نشخ احمد عرب بمنی شروانی صاحب نفحة الیمن ومناقب حیدریه وصدر مدرس مدرسهٔ عالیه کلکته ( ف سام ۱ مصربه ۱۳۵۸) مدرسهٔ عالیه کلکته ( ف سام ۱ مصربه ۱۳۵۸)

۲ مفتی خلیل الدین خال بها در سفیر ثناه اود طه بدر بار گورنر حبزل ( **منسانهٔ الهُ** ۱۲ مفتی خلیل ۱۲ منس اعظیم

یشخ احرز به بمنی شروانی نے جب سلطان غاذمی الدین حیدر ۱ من سختی ای تعربیت و توصیف میں ایک تمابی مناقب حیدریه "کھی تو انھوں نے اس کتاب کا ایک تعربیت و توصیف میں ایک تمابی فی خدمت میں بھی بھی بی مولانا نے رسید مسطلع کیااؤ مین کی خدمت میں بھی بھی تھیا۔ مولانا نے رسید مسطلع کیااؤ شیخ بمنی کی تعربیت اور کتاب کی تقربیظ میں ایک قصیر بھی تکھا۔ یہ دونوں تحربیت ربیع الآخر سے ایک تصیر بھی تھی اور دونوں مجفوظ ہیں گیھ

شخ احمرعرب مشروانی اورمولانا فضل حق کے درمیان گہرے روابط تھے۔ طرفین سے علمی وادبی شخاط نے درمیان گہرے روابط تھے۔ طرفین سے علمی وادبی شخاط نے تبادلے بھی مہوتے تھے۔ نواب حسام الدین جیدر خال بہا در دہاؤی سے علمی وادبی شخاط نے ایک مکتوب بنام شنج احمد عرب مشروانی میں لکھتے ہیں ہے ۔

( ف سال میں التواریخ جدد دوم ص م و تاریخ اودھ جلد پنجم ص ۱۲۰

ته ملاحظه بهو تذكره على سے مبند (أردو ترجمه) ص ١٠٥ - نزمبته الحؤاطر جلد مفتم ص ١٠٣

ته ملاحظه مو تذکره متنامبرکاکوری ص۱۳۶۱-۱۵۱ سطه بیاض مولا بانضل حق خیرا بادی ص ۱۵٬۱۶۰٬ ۱۳۰

هه دنی کے: می گرامی 'میس مناآب سے تعلقات تھے ' ناتی شخاص تھا۔ ملاحظہ موخطوط غالب مرتبہ غلام رسول قم ر ص ۶۸- ۶۸ و مقدمہ دیوان ناتمی (مرتبہ ڈاکٹر اکبر حیدری ) مکتبہ ا دبستان سری بھر سلے ہوائے

یه را سالات احمری (خطی) مملوکه محمد ایوب قادری ص ۱۰۶- ۱۰۵

## Marfat.com

آپ کے حب ایکم مولا افضاح کا درالہ لکھوالیا ہے لیکن ابھی کا ساس کی صحت بہیں ہوئی کا ساس کی صحت بہیں ہوئی ہے۔ جناب موصوف (مولانا فضل حق بصحیح میں مصروف ہیں۔ جیسے ہی نفسل حق بصحیح میں مصروف ہیں۔ جیسے ہی ذرورت میں تصبح سے آ داستہ ہوگا 'آپ کی خدمت میں تصبح دیا جائے گا۔

حب الحكم درماله جناب فضيلت آب الفائق على الاماج دبمحاسن افضاله والسابق من الاقران بجرائم افعاله الفارق بين لباطل والحق مولوى محرفضل حق دامت بركاة ويايق يكن بهوز بحلل صحت مزين بحرد يده - بركاه بزود يح جناب موصوف كه بال مصروف بريود يح جناب موصوف كه بال مصروف اند محلى خوا برگشت ، بخدمت اقدس ا بلاغ

خوابد شد\_

مفتی خلیل الدین خال ، قاضی نجم الدین علی خال بها در انترف جنگ کے صاجر او علم وفضل میں منہور زمانہ اور علم ریاضی میں ماہریکا نہ تھے۔ ان کے والد قاضی نجم الدین علی خال سرکارکمینی کی طرف سے قاضی انقضا ہ کے عہدے پر فائر تھے۔ وہ اور ہوگی حکومت میں اعلیٰ مناصب پر سرفرانہ رہنے اور گور نرجنرل کے در بار میں کلکتہ میں سفیر قرابا دی منصب دار تھے۔ مولانا فضل حی خیرآبادی بوئے مفتی خلیل الدین سرکار او دھ کے اہم منصب دار تھے۔ مولانا فضل حی خیرآبادی فدمت میں نے ان سے داہ ورسم بیدا کی اور مراسلت کا آغاز کیا۔ اپنے اشعار ان کی خدمت میں ادسال کے۔ اس کے جواب میں انھول نے بھی اپنا کلام بھیجا چنا نے مفتی خلیل الدین ارسال کے۔ اس کے جواب میں انھول نے بھی اپنا کلام بھیجا چنا نے مفتی خلیل الدین ایسال کے۔ اس مولانا فضل حی خیرآبادی مورخہ ۲۷ ردیع الثانی سنستانہ ہجری میں رقم طراز ہیں ہے۔

"آب نے جواشعاد ادسال فرمائے ہیں وہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ یہ تحفہ نہا یت بیش قیمت ہے میں اس سے بہت منا تر ہوا .... میں مترت سے آب کے کلام کامتناق تھا مگر کوئی ذریعہ میسر نہ آیا تھا۔ بارے آپ نے ووسیقت فرمائی ، میں اس کا ممنون مہوں۔ امید بارے آپ اس سلسلہ (مراسلت) کوجس کا آغاز فرمایا ہے نتقطع نہیں مہونے دیں سے ۔"

له ملاحظه موبياض مولانا فضل حق خيراً با دى ص ١٠٣- ١٠٨

مولانا فضل حق نے مفتی خلیل الدین کی شان میں ایک قصبدہ بھی لکھنا ہے۔ مولانا خرابادی کے دوخطا وربین ایک قصیدہ محفوظ رہ گیا ہے مفتی خلیل الدین سے مراسات کا اعتباد بھی سیست میں بیوالیہ

اودھ کی حکومت ہیں مولا افضل حق خیر آبادی کے ایک بھتیج منتی کرم اٹھ بھی ایک اعلیٰ منصب پر فائز تھے، وہ نواب سٹرف الدولہ محد ابرا ہیم خال وزیر امج علی شاہ سے میرمنتی تھے۔ منشی کرم احمد اس سے قبل رزیڈنسی دہلی کی طرف سے خدمات انجام دسے چکے تھے اور سر آکٹریونی کے منتشی رہ چکے تھے اور سر آکٹریونی کے منتشی رہ چکے تھے۔ ممکن سے کہ منتشی کرم احمد ہی مولانا فضل حق کے لکھنو آنے کا سبب میوٹ میول ۔

واجد علی شاہ کے تخت نشیں ہونے کے بعد ۵ جولان سے ۱۵ کو اواب امین الدولہ فرارت سے معزول ہونے اوران کی بجائے نواب نقی علی خال (خسروا جدعلی شاہ) وزیر مقر مبروئے اور سفارت کے عہدے سے صلح السلطان بھی معزول ہوئے۔ اس کی وجہ مقر مبروئے اور سفارت کے عہدے سے صلح السلطان بھی معزول ہوئے۔ اس کی وجہ یعتی کہ وہ خوف سلطانی کی وجہ سے ریز پڑنٹ کے اکثر پیغام ریز پڑنٹ سے نے اور ریز پڑنٹ سے اس بات سے پریشان تھا۔ ایک ضروری پیغام ریز پڑنٹ سے واجد علی شاہ کو بھیجا مصلح السلطان نے حسب معمول وہ بیغام با دشاہ کے صور میں عرض بہیں کیا۔ ہرزی تعدہ سلطان نے حسب معمول وہ بیغام با دشاہ کے جواب کا طالب بوا۔ با دشاہ نے کہا کہ ہم تک آپ کا بیٹ امسلم البین اسلطان سفارت کے منصب شہیں بہیا۔ ریز پڑنٹ پہلے ہی سے نالاں تھا لہذا مسلم السلطان سفارت کے منصب نہیں بہیا۔ ریز پڑنٹ پہلے ہی سے نالاں تھا لہذا مسلم السلطان سفارت کے منصب نہیں بیا۔ مورض اور طے یا یا کہ سی دوسر شخص کو سفی مقرد کیا جائے ہے کہا کہ اور کے ایک کھیے ہیں ہے مولف قبیص التواری کے لکھتے ہیں ہے مولف قبیص التواری کھیے التواری کھیے ہیں ہے مولف قبیص التواری کھیے التواری کھیے ہیں ہے مولف قبیص التواری کھیے التواری کھیے ہیں ہے مولف قبیص التواری کھیے ہیں ہے مولف قبیص التواری کھیے ہیں ہے مولف قبیص کی التواری کے لکھتے ہیں ہے مولف قبیص التواری کھی کھیے ہیں ہے مولف قبیص کے مقابل الدین جدد

کے ماحظہ جو ہی صن موراز، فضل حق خبر آبادی ص ۱۰۳ ما ۱۰۹ ۱۰۹۰ ۱۸۹۰ میں موراز، فضل حق خبر آبادی دیا جائی ہندو تیان ص ۶۹ حاشیہ کے منشی کرم احمد بن فضل احمد بن احمد بین براور مولانا فضل امام خبر آبادی د باغی ہندو تیان ص ۶۹ حاشیہ کے بنی بندو میں ۱۹۹ حاشیہ کے بندو میں ۱۹۹۰ میں اوقا فع عبدالقا درخانی جلد دوم ص ۲۶ ما ۲۵ میں تھے تھے تیصرالتواریخ جلد دوم ص ۲۳۰ سال ۲۳۲ میں اور دھ جلد پنجم ص ۱۳۹۱ سے ۱۳۳۷ کے جلد دوم ص ۲۴۳ میں دریکھیے تیان نے اور دھ جلد پنجم ص ۱۳۹۱ سے ۱۳۵

"خلاصه باب سفادت میں مشوره دکن دکین سلطنت ہوا۔ نواب (علی نقی) نے بنظر حن خدمت زمان سابق جو میرعلی مرنثی خوال کی سفادش سے حالت برکاری میں نواب کو کچھ دیتے تھے۔ اس جہت سے اپنے محن سابق افتخار الدولہ جہاد اجہ میوہ دام بہا در کے تجویز کیا کہ میں ان کے باد احمان سے بسکہ ویش ہوجاؤں۔ وہ بھی بھور سے کئی جمینے سے لکھنؤ میں آئے تھے۔ نواب کے باس آئے تھے۔ نواب کے باس آئے تھے لیکن جب صاحب رزیڈ نٹ سے استمر اج سفر کالیا۔ فرایا وہ خوش ہوجو معاشرت صاحبان اور طریق دفتار وصدی کردار میں قابلیت وہ تھے اس موجو معاشرت صاحبان اور طریق دفتار وصدی کردار میں قابلیت دکھتا ہو۔ وریذ ہمادی موجب تکلیف کا ہوگا "

مندرج بالامعیاد کے اعتبار سے مثیرالدولد راجہ بال کرشن بہا درجہادت جنگ دیوان اور راجہ کندن لال بہا در میر منسی کی دائے سے مندرجہ ذیل جاد حضرات کے نام تجویز ہوئے۔ اور راجہ کندن لال بہا در میر منسی کی دائے سے مندرجہ ذیل جاد حضرات کے نام تجویز ہوئے۔ اونتخار الدولہ جہارا جرمیوہ دام بہا درصلا بت جنگ برا مفتی خلیل الدین سفیرز مانہ غاذی الدین حبید ر

۳-مولانافضل حق خیرا بادی سر مولانافضل حق خیرا بادی

ہ۔محدفال کلکٹر

آخرالذكرمحدخال كى سفارش كيتان بالنكس نے كى اور ١٨ر ذى القعدہ ١٤٦٠ اله كو منصب سفارت برفائز بوئے ئے نواب شوكت الدوله ان كاخطاب مقرر مبوا۔ وہ نوا ب حافظ الملك حافظ رحمت خال كے بوتے بھے في دھائی سال اس منصب برفائز دہے بھر مختہدالعصر كے فتو كى بنا بر ٢٢ ردبيع الثانی سلاك الله كوعهدهُ سفارت سے معزول مہوئے اور ان كى سجا سے میتح الدولہ حكم مرزاعلی حن خال، بادشاہ كے معالج خاص اس عهدے بر فائز بونے ئے۔

سه قیصرالتوادیخ جلد دوم ص ۲۴ و تا دیخ او ده جلد بنجم ص ۱۳۷ سه ایضاً ص ۱۵ و ایضاً سه حیاتِ حافظ رحمت خال از سرالطان علی بر ملوی اکراچی سیده این ص ۱۳۸ سه حیاتِ حافظ رحمت خال از سرالطان علی بر ملوی اکراچی سیده این ص ۱۳۸ سه تاریخ او ده جلد بنجم ص ۲۴۱ - ۲۴۲

# Marfat.com

تاریخ اوده بیں سب سے پہلے سفارت کے عہدے پر تقرر کے ضمن میں مولا نافض حی خیراً اور کے اور مرار ذی تعدہ سے بہلے سفارت کے عہدے پر تقرر سے گویا وہ واجد علی شاہ کی شخت نشینی ۲۶ رصفر سے بیارات اور مرار ذی تعدہ سے بیارات کے درمیان لکھنو بہنے چکے تھے اور ایسا امتیاز واختصاص صفات رکھتے تھے کہ سفارت کے لیے ان کا نام تجویز ہوا۔

واجد علی شاہ کی تخت نشینی سے بعد گور نرجنرل لارڈ ہارڈ نگ نے لکھنوئیں ورود فرمایا اور ۴ رذی الجیستان مطابق ۱۲ رنومبر سیم کے ووہ واپس ہوا۔ اس نے انتظام سلطنت کی دستی اور اصلاح کے بید بادشاہ سے خود کہا اور رزیڈ نٹ سے ذریعے بھی فہا بیش کی ۔ یادشاہ نے قبول کیا۔ مولف قبصرالتواریخ لکھتے ہیں۔

"بعدروانگی نواب گورنرجزل روزسی شنبه کوصاحب زیدنش نه ایما بیاه کے پاس آئے۔ وہ مجبت نامہ جوحقیقت میں مشل حکم نامہ تھا ویا اور پھر سب طرح سے کمال خلوص دولت خواببی سے فہایش کرکے رخصت بھئے۔ جس کانیتجہ یہ مواجو سب نے دیجھا۔ بادشاہ نے اقرار تعمیل سنہ مایا کہ انشا، الشربتدر سے بموجب مکنون خاطر علی میں لایا جائے گا۔ چنا نجہ کہری حضور تحصیل متعلقان انگریزی سے مقرد ہونی ۔ اس کے بہتم مولانا فضل حق خیر آبادی ہوئے۔ اور بطا ہر ممالک محوسہ امانی قرار پایا مگر اس میں سترط احاد ہی تھی ۔ اور بطا ہر ممالک محوسہ امانی قرار پایا مگر اس میں سترط احاد ہی تھی ۔ اور بطا ہر ممالک محوسہ امانی قرار پایا مگر اس میں سترط احاد ہی تھی ۔ اور بطا ہر ممالک محوسہ امانی قرار پایا مگر اس میں سترط احاد ہی تھی ۔ ا

کویا نومبر کیم داء میں مولانا فضل حق ، واجد علی شاہ کی حکومت میں حضور تصیبل کے مہم مقرر مبوئے ۔ متعلقانِ انگریزی "کی مشرح کرتے مبوئے حکیم محب الغنی رام پوری کھتے ہیں ہے۔ کی مشرح کرتے مبوئے کی مشرح کرتے ہوئے کہم میں ہے۔ کی مشرح کرتے ہوئے کی میں ہے۔ کی مشرح کرتے ہوئے کے میں ہے۔ کی مشرح کرتے ہوئے کے میں ہوئے کے میں میں ہوئے کے میں میں ہوئے کی مشرح کرتے ہوئے کے میں میں ہوئے کی مشرح کرتے ہوئے کے میں ہوئے کی مشرح کرتے ہوئے کی مشرح کرتے ہوئے کی میں ہوئے کی ہوئے کی میں ہوئے کی ہوئے کی میں ہوئے کی میں ہوئے کی ہوئے کے کہ ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہے کہ ہوئے کی ہو

" ایک کچهری حضوت تحصیل سے نام سے مقرر مبونی . اس سے متم ولوی فضل حق خیر آبادی قرار پائے مستعیثان سیاہ فوج سرکار کمینی سکنہ ملک اودھ کی

> ك أيسر التواريخ جدد دوم ص ١٣٦٠ و ساريخ اوده جلد بنتم ص ١٣٦١ كه قبسر التواريخ جدد دوم ص ٥٦٠ كه قبسر التواريخ جدد دوم ص ١٩٥٠ نيز ديكهي قيدر التواديخ جلد دوم ص ١٣٥

زمیندادی کامقدمہ محکہ جات تاہی میں فیصل ہواکر ہاتھا مگر فقلت یا طبع
عمال سے یا سرشی تعلقہ دارسے وہ لوگ اپنے حق کو مذہبی کر ہمینیہ ادبیاد
کرتے دہتے تھے۔ ان کی دادرسی کے داسطے حضوتے حسیل مقر مہوئی یہ
کویا سرکا کمپنی کی فوج کے سبیا ہیوں کے حق کی حفاظت اور دادرسی کے لیے
محکمہ قائم ہواجس کا نام حضوتے حسیل اور اس کے ہتم مولانا فضل حق خیر آبادی مقرمہوئے۔
مالانکہ اس سے پہلے اس محکمہ حضوتے میں ہے دائرہ کار قدر سے مختلف تھا۔ حکیم نجم العنی خال دام یوری تعقید ہیں ہے
خال دام یوری تعقید ہیں ہے

"اکشر علاقے ایسے بھی تھے کہ زمیندادوں اور تعلقہ دادوں نے اپنے آدام داور دقت کی دجسے ناظموں کے حکم سے حصیل خزانہ سرکار شاہی کراہے۔ دہات متفرق جوعلاقوں سے بکال کر جھیل خاص کے متعلق ہوئے ان کے واسطے علیادہ محکم شقر مہواجس کا نام حضو تحصیل تھا!"

حکم خم العنی خال "حضو تحصیل" کے بارے میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں ہے میانہ خم العنی خال" دول سال جب یہ بادشاہ (واجد علی شاہ ) تخت نشین ہوئے پینظور مواکد تمام علاقہ جات قلم دسلطانی حضو تحصیل ہوجائیں۔ زمین داداور تعلقہ داد اپنے دکلاکی معزفت زرآ مدنی داخل خزانہ سلطانی کیا کریں ، ناظم اور جبکلہ دار موقوف ہوجائیں کہ یہ علاقہ برجاکہ زیادہ ستانی اور تعلقہ داد اپنے دکلاکی معزفت تباہ اور نقصان سرکار بھی ہوتا ہے لیک اس کا میار کردی ہوئے۔ یہ اس کا میار کردی نے بات کے جاتے تھے ، اس کا می وجادی نہونے دیا ۔ "
المیکاروں نے کہ ان کے حاصلات لاکھوں رو پے کے جاتے تھے ، اس کا می وجادی نہونے دیا ۔ "
منشی امیرا حرمینا فی لکھتے ہیں ہے ۔ مادن کے حالانکہ تام کاموں پر مجہہ حادی تھے ۔ "
منشی امیرا حرمینا فی لکھتے ہیں ہے ۔ مادن کے حالانکہ تام کاموں پر مجہہ حادی تھے ۔ "

سله ایضاً ص ۱۳۹ هم ماریخ اوره جل پینم ص ۲۲ له تاریخ اوده جلد پنجم س ۱۹۲ سه انتخاب یادگار س ۱۹۲

حكيم تجم الغنى خال ليحت بيرسيه

# Marfat.com

" بادشاه امجد على نے عدالت كے تمام كام سلطان العلماء و تيدالعلماء كو سونب دیا نظیم انھیں کی تحقیقات اور شجویز سےمقدمات فیصل بوتے تھے اورمنصف الدولہ بہا در فرزندمجتبرکو دارونگی عدالت عالیہ يرسرفراذ فرمايا- ابل سنت كے عدالتی مقدمات كے تصفیے كے ليے مفتی بھی ان کی راہے سے مقرر مہوتے تھے۔ ا

صبدرالصدوركيمنصب برخلاصة العلماء سيرمنضى (منسنه مراع) فالزيته يحسكيم

" محكمه صدر تتحانجات - اس كوصدر الصدور بهي كهتے بيں ، اس بي تنقيح جرائم فوجدارى ملك او دهدكي مبوتي تقيي اورسيدمرتضيٰ صاحب بن سيرمجر صاحب مجتهدا تعصربن سيد دلدارعلى صاحب كيرحكم تها اوراس کے تحت ملک او دھ کے ہرا کی علاقے میں تھا نجات اور برقن داز

مقرر کے کئے تھے نا

محكمه مرا فعدهمي مجتهدا تعضرمولوي سيترمحد كيريرد تتعا حكيم تحمالغني كابران بيهيه " یہ محکمہ افعہ الطان العلما مجہدالعصرمولوی تیر محمدصاحب کے اتحت المجدئنی شاہ کے عہدیس مقرر ہوا تھا اور اس کے ذریعہ سے مفتیان تنبعه ندمهب ملك اودعه كي جمله مقامات ميں فيصلے كے واسطے مقرد موتے تھے۔ جومقدمہ ان سے فیصل نہیں موسکتا تھا ' اس کا فیصلہ سی محكمهما فعهبي مؤنأ تخيأا ورخاص ككننؤس محكمه فوصرا بمئليكده تنفاءاس كا فيصله عنى اسى محكمه من منظور ومنسوخ بموّيا تحفايً

له سعه ن احد، سیدمحمر بن مونوی دلدارعنی د **عن ۲۵ رجولا نی سئله داری** ملاحظه مو تاریخ سلطهان العلماء ازمونوی آنیا مهدی اکراحی ست<u>ی ۱۹</u>۹۶ که

ته ترانعهی، سیدهبین بن مونوی د لدارعلی دفت مارصفرست ایس سه تاریخ اود هد حبله پنجم نس ۱۰۹ - ۱۸۹ نیز دیکھیے تاریخ سلطان انعلما، مس ۵۸ - ۲۷۸ سهم من ينتي اود ه حيله پنجم ص ١٨٠ - ١٨٨

ان مجتہدین کی موجودگی میں مولانا فضل حق خیر آبادی کا صدر الصدور کے منصب پر فائز ہونا نہایت اہم تھا۔ وزیر سلطنت علی نقی خال سے ان کے اچھے تعلقات اور وابط تھے۔ علی نقی خال سے ان کے وفا دار بلکہ رزیڈ نٹ کے معتمد ، مولانا فضل حق خیر آبادی عربی قصیدہ گاری میں پرطولی رکھتے تھے۔ انھوں نے وزیر سلطنت علی نقی خال کی مدح میں ایک زور دار قصیدہ لکھا ہے۔ یہ قصیدہ طبع ہو جیکا خیر الحن خیر مولوی خیر الحن خیر المحت بین ایک زور دار قصیدہ لکھا ہیں۔ یہ ولوی خیر الحن خیر المحت بین ایک خطی نسخے بھی محفوظ ہیں۔ مولوی خیر الحن خیر ابادی لکھتے ہیں ا

"ا دده کے ناجدار اور دزرا کے دربار میں بھی علامہ (فضل حق) کورسوخ حاصل تھا۔ نواب علی نقی خال کے ساتھ آپ کے روابط رہے ہیں۔ آپ نے ان کی شان میں ایک نظم اور نشر عربی زبان میں کھی ہے۔ جوکسی زمانے میں طبع بھی ہوئی تھی۔ مگر اب نایاب ہے۔ اس کا ایک نسخہ داکٹر حکیم انظار حیین خیر آبادی کے یاس محقوظ ہے ۔ ا

ہنومان گڑھی کا واقعہ واجد علی شاہ کے عہد کا ایک حادثہ فاجعہ ہے۔ اجود حیایی باہر کے عہد کی ایک مسجد اور جند دوسری مساجد بھی تھیں۔ ساتھ مہنومان گڑھی ہے نام سے ہندوؤل کا ایک استھان اور مندر تھا۔ مسلمانوں کی قلّت تعداد کی وجہ سے ہندو ہیشہ ان مساجد کی بے حرمتی کرتے تھے۔ واجد علی شاہ کے زمانے میں ہمن دو تعلقہ دادوں کی شہ پر گڑھی کے عہنت اور بھی خود سر بہو گئے تھے۔ انھوں نے مسجد کے ایک حصے کو نقصان بہنچا یا۔ اذان دینے کی ممانعت کردی اور مسجد کی بحولائی جولائی معمومان کو میں شاہ غلام حین اور مولوی محمومالی 'اعلاے کلمۃ الحق کی خاطرایک جاعت لے کہ منومان کڑھی ہنچے۔ بیرا گیوں نے اخھیں گھیرلیا۔ حکومت کے بعض افسر بھی دشوت ہے۔ وار کی میں وزیر کے۔ قرآن کریم میں منوب کے دوان کرمی دور میں میں ہوائی کو بیروں سے روندا گیا۔ جوتے بہن کرمسجد میں ساتھ ہجایا گیا۔ یہ سب کچھ واجد علی شاہ کی حکومت کو بیروں سے روندا گیا۔ جوتے بہن کرمسجد میں ساتھ ہجایا گیا۔ یہ سب کچھ واجد علی شاہ کی حکومت اور علی نقی خال کی وزاد ت میں بوایا ہوا۔ 174 میلی ایسا۔ یہ سب کچھ واجد علی شاہ کی حکومت اور علی نقی خال کی وزاد ت میں بوایا ہوا۔ 174 میلی گیا۔ یہ سب کچھ واجد علی شاہ کی حکومت اور علی نقی خال کی وزاد ت میں بوایا ہوں اسے مقابلہ ہوا۔ 174 میلی سب کچھ واجد علی شاہ کی حقومت کے دولی نقی خال کی وزاد ت میں بوایا ہو

له خيراً بادكى ايك جهلك ازمفتى تجم الحسن خيراً بادى (مطبوعه لكفنو سنه الماء) منه قيصرالتواريخ جلد دوم ص ۱۱۲

مولوی امیر علی سے پیجئی ملطی مبوئی کہ انھوں نے حکومت کے ملازم علماء اور عامگر بر مذہرف اعتماد کیا بلکہ و نو د اور ثالثی میں جبی شر کیے گیا ہے۔ سے ان کے مقصد کو نقصان پہنچا۔ یہ جبی مبوسے تا ہے کہ حکومت اود ہ کے اشارے پر میہ لوگ مشر ماک کیے گئے ہوں چنا ہے ایک نالتی کا حشر ملاحظ ہو حکیم نجم الغنی خال رام پوری لیکھتے ہیں ہے « ۲۲ رحم ملے کا اللہ کو وکا نے نشکر اسلام دا فسران نوج لکھنٹو میں اض بولے۔ نواب احم علی خال مولوی غلام جیار نی مولوی علام احم شہید اور مولوی فلام احم شہی دکا ہے اسارم اور دہنت کی روبکاری روبرد نہ ہوئی ہوئی ہوگی۔ ایک دن بجی وکا ہے اسارم اور دہنت کی روبکاری روبرد نہ ہوئی ہوئی ہوگی۔

ی ن میں، کے حال من تذکرہ علی ہے بہند میں ندکور ہیں حرد دنتی ہج کے اعتبار سے ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں نیز دیکھیے تذکرہ علما ہے فرنگی محلی ( مولوی عنایت الشرفرنگی محلی) و احوال علما ہے فرنگی محل ( شیخ الط دن الرحمٰن قدوانی ) شدہ میں بینے اور وہ جدد پینجم ص ۱۱۷

روم مراسی ایم م

معظم سے کام کیا۔'' مجہدین لکھنو' ، علما سے فرنگی محل اور دوسر سے علما ، نے بھی اس طرح فتوے دیے جس سے حکومت اودھ کے نقطہ نظری تائیر بہوتی تھی۔ ان میں بعض تو حکومت اودھ کے براہ داست ملازم تھے۔ قیصرالتوا دیخ کا ہم عصر مؤلفت لکھتا ہے ہے۔ براہ داست ملازم تھے۔ قیصرالتوا دیخ کا ہم عصر مؤلفت لکھتا ہے ہے۔

> سله حدیقة الشهداء ازمرزاجان (مطبع احدی مدراس سنساه ) ص ۱۳۳۳ سله تاریخ اوده میلدینجم ص ۱۲۹ سله تاریخ اوده میلدینجم ص ۱۲۵ سله قیصرالتواریخ جلد دوم ص ۱۲۵

مثل دولوی حبین احمر ، غلام جبیلانی وکیل عدالت انگریزی ، مولوی محدوست مولوی فضل حق خیرآبا دی ، مولوی محد سعد الله بروج خانه کعبه سع مشرف موکر سي تنفي اوربعض علماء كمنام نے بھی محص بطمع ونیا بخون صا كم حكم فتوی فتل عبارات مختلف سے رسی رسی کرے دیا اور بعض علماے شاہر اُل باد نے بھی ایسی جھت و برہان بسے لکھا یعنی جب اہل اسلام قلیل میول ور غلبه كفارببو اس وقت خلاف حكم اولى الامربيني حاكم وقت صاحبان عالی شأن با ابلِ اسسلام جوان سے اختیار میں مبول اجها د حرام ہے ا ورجوشخص مربحب ابيسے امركا بيو وہ طاغى و باغى سبے " حکیم تجمرانغنی خال کھنتے ہیں کہ انھوں نے ایا۔ قلمی مجموعہ 'علماء سے فتا وے' دیکھے بیں جو کتب خانہ رام پورمیں موجود میں۔ ان کے انفاظ ملاحظہ ہوں ہے " بیں نے اس کے متعلق جو قلمی کاغذات کا مجموعہ دیجھاسے اسس میں مہنتوں کے بیانات موضوع متنازعہ کا نقشہ علی نقی خاں وزیرکے خطوط محتهد سے نام بمحتهد سے خطوط مولوی امیر علی سے نام او مولوی صاحب کے جوایات ، دوسرے اہل کاران متعلقہ کی تحربیں ،علماء کے فتوے سب کھے موجود میں۔ ان میں مجتبد صاحب کی کونی سخسے ہم مونوی امیرسی کے موافق موجو دنہیں ، ملکہ ان کے خلافت سے یہ ان حالات میں مولوی امیرعلی کئی میزار کی جمعیت کے سمراہ مہنتوں کی سرکو ہی کے لیے بمكل كهرطب برسئ بسخت معركه مبوان، وسي زياده سلمانوں نے جام شہادت نوس كيا مولوی امیر علی شہید مہوئے، واجد علی شاہ کی حکومت علی نقی خال کی وزادت ، مجہرین لکھنٹو علما ۔ے فرنگی محل اورمفتی سعدا نشراوران کے رفقا کے فتوسے اور خانص اسلامی میکہ برمسلمانوں کا قتل عام۔ ع: آسمال راحق بود گرخوں بہار و بر زمیں سم رفروری سنششاء کو وا جدعلی شاه کی معز ولی کا حکم نامه بینجا - با دشاه نے دستخطانہیں کیے وارج البلد مبوا۔ نہ بادست ہی رہی نہ وزارت رہ علمہ نہ فعلہ ' تکھنو شرخراب واویلا''

سله "ارتخ اوده جلد بخم.

اس کی تاریخ ہوئی۔

منومان گڑھی اور مولوی امیر علی کے سلسلے میں مولانا فضل حق خیر آبادی کا جوکر دار رہا ہے۔
اس کے متعلق بانداز ایجاز مولوی عبدالشا ہدخاں متنروا تی نے اس طرح تبصرہ کیا ہے ہے گیہ
"شاہ صاحب (مولوی امیر علی ) کے سمھانے کے لیے علماء و امراء کو بھیجا،
"شاہ صاحب (مولوی امیر علی ) کے سمھانے کے لیے علماء و امراء کو بھیجا،
"شاہ صاحب (مولوی امیر علی ) کے سمھانے کے لیے علماء و امراء کو بھیجا،

علامه (فضل حق خیرآبادی) نے بھی عہدسے کی ذمہ داری اور سبہولت مطلب برآری کی بنا پر گفتگو میں حصّہ لیا "

انتزاع لکھنو کے بعد ہی مولا نافضل حق لکھنو چھوٹرکر الور چلے گئے۔ مولا ناکم دبیق ۹سال واجد علی شاہ کی حکومت میں کارگزار رہیے۔ عہرِ واجدی پر انھوں نے مندرجہ ذیل الفاظ میں تبصرہ کیا سیسیہ

نصاری نے اس وائی ( واجد علی شاہ ) سے اس کا ملک جھین لیا۔ وہ بڑا واہی ولاہی تھا عیش وطرب میں منہ کہ انتظام ملکی سے غافل ،عقل وخرد سے بیگانہ اور نقض عہد و

قلكان النصارى اخذوذ الك الملكم واليه وكان واهيًا بالملاهى لاهيًا عن لملك لاهيًا والميًا عن الملكم لاهيًا ولحريك حازمًا ولاهيا ينقص العهود والمواتق

میثاق میں نگانہ تھا۔ افتوس کہ مولانا خیر آبادی کے لکھنڈ کے قیام کے زمانے کی تدریسی سرگرمیوں تفصیلی حال کہیں نظرسے نہیں گزرامگریہ یقین ہے کہ مفوضہ سرکاری ذمے داریوں کے باوجود ان کا درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا اور مندرجہ ذیل حضرات نے تکھنڈ میں مولانا خیر آبادی

له جهاد بهنومان گراهی (اجودهیا) همه این پرخاک ادنے تفصیل سے لکھا ہے طاحظہ ہوجنگ آزادی شدای از محمد الله جهاد بهنومان گراهی (ایک اکیڈی کراچی سام این الله این سام ۱۳۵ سال ۱۳۵

#### الور

جسب سھائے ہیں الور کا راجا بختا ورسنگھ فوت ہوا تو راج کے دو دعوے دار بیوسئے ۔ (۱) سینے سنگھ۔ جو راجا بنتیا درسنگھ کی موسیٰ نامی طوا نُفٹ کے بطن سیے تھا۔ (۲) بلونت سنگھ۔ جو راجا کا بھتیجا تھا۔

ها اور مها داور مها داور داجا اس کاخطاب قرار پایا دریاست می برانتظامی غیرے حکم است میں نہایت بدانتظامی خیرے حکم اس دیا در مها داور داجا اس کاخطاب قرار پایا دریاست میں نہایت بدانتظامی تھی۔ آغاخوش نولیں کے مشورے سے مشام کا عیس رزیڈنسی دہلی کے میزنشی اموجان ( ایمن الدین ) کو بلاکر دیاست الور کا دیوان مقرر کیا اور ساست سورو بیسے ما مبوا دان کی تنخواہ مقرر مبوئی ۔

نواب فیروز پورچورکه کے ملازم ، مرزا اسفند یا ربیگ کونا ئب دیوان کاعهده دیا۔ ان کامشا سره تبین سور و بیبیمبوا - اِن اہل کارول کی برولت ریاست کی حالت قیریے نبھل گئی

نه تله بیاض مول عبدالقادر بدایونی دخطی (مخزور کتب خانه مدرسه قادریه بدایون) سه آیننهٔ نزمت از بابوبهاری لال دمطبع بهادکشمیر لکھنو ) ص۱۱۲ میکه تذکره علما سے ابل سنت ازموبوی محود احمد قادری (خانقاه قادریه اشرفیه ، اسلام آباد مجموانی پورسافسله هر) ص۱۱-۱۱۱ هم ۱۱۹۰ ا در قرض بیباق ہوگیا۔ کچھ دنوں کے بعد اموجان نے ہاتھ بیبر بکالے ، مرزا اسفند ماریگ نے فہانیش کی اورنشیب وفرازسے آگاہ کیا مگراموجان بنرمانے اور انھوں نے مرزا اسفن یا دبیگ ہی کومعطل کر دَیا۔ مرزا اسفندیا دبیگ بھی گھاست میں رہے اور جب ان كا دا و لكا تواتھوں نے بھی پورا پورا برلہ لے ليا۔ دياستوں ميں توسياست كاہي انداز ہوتا ہے۔ ملاہ اع میں اموجان اور اس کے بھائی فضل الٹراور انعام الٹر بھر ریاست کے کارگزاربن کیے کے اور یہی وہ زما مذہبے کہ جب مولانا فضل حق خیرا ہا دہی الور تینے کنوکھ فروری ملاه ۱۰ ایم بین انگریزوں نے او دھے کو کمپنی کے مقبوضات میں شامل کر لیاتھا۔ ہوستا سے کمنشی اموجان ہی مولا ناخیرا یا دی کے الور آنے کا ببب ہوں کیوبکہ وہ رزید سی کے میرمنشی دسے تھے اور دہلی کے قدم باست ندہے تھے لہذامولا ناخیرا یا دی سے ان کے تعلقات ہونا یقینی ہیں۔مولانا فضل کی کے شاگر دمولوی نور الحسن کا ندھلوی تھی الورس ره چکے تھے ممکن سے انھوں نے کوئی سبیل بیدا کی ہوتیہ الوركا داجاعكم وفن كاقدر دان تها يحيم تجمرالغني خال لكهت ببرسيه '' راو راجا (بنے سنگھ) نے اغاخوش نولیں سے پیچاس ہزار دویہ کے مصادف میں کتاب کلستال لکھوائی موبوی فضل حق صاحب خیر آبادی نامورمنطقی کو اینے یہاں نوکر رکھیا '' منشى جوالاسهاب قدرب تفصيل سے تکھتے ہیں ہے " راد راجه بنے سنگھ) اگرچہ خود چنداں تربیت یا فیۃ یذیخے گمرعلوم و فنون کے بہت قدر دال تھے۔کتب خانے بیں سنسکرت و فارسی دہندی کی

القفصیل کے پیے دیکھیے: (۱) وقائع راجیو تا نہ (منشی جوالا سہائے آگرہ سے ۱۳۸۰ سے ۱۳۵۰ سے ۱۵ س

عده نایاب کتابین جمع کین ۔ اذا ن جملہ ایک گلتان سعدی آغاصا حب نوش نویس کی تھی ہوئی ہجاس ہزاد دو بیہ کی لاگت کی ہے اور قاصنی عصمت النّد کا بخطی قرآن شریف بہت ہے بہاہے اور مردمان الکمال اس مرتبہ کے بہم بہنچائے کہسی دیاست میں نہ تھے ۔ چنا شحبہ بنڈت روپ نرائن دھرم شاستری و بیدو بنڈت موتی دام و پرتھی دھرمنتر شاستری و اوجھا نیلا سیرو بنڈت جبمی دت اسی اپنے علم میں کی اے وذگار شاستری و اوجھا نیلا سیرو بنڈت جبمی دت اسی اپنے علم میں کی اے وذگار تھے ۔ مولا نافضل حق خیر آبادی آفتاب مبند ممن و میاں جان جا بکوار تا اس مان کلاونت 'امرت سین وعنایت حیین ۔ رحیہ مین تار نواز 'سکھدیو وصدیق بہلوان 'جیوا کا ریکی 'میتارام مستری میر باز 'اقرعلی بیٹہ باز 'میاں میرو آغاخوش نویس 'شن ابرامیم شمشیر باز 'عبراننگر تھی ہرون میں وحیدعضر و عبراننگر تھی ۔ سرکار میں ملازم تھے ۔ ن

الورمیں مولا نافضل حق کا ساڑھے جارسوٹر و بیدمثنا سرہ مقرر مبوا۔ مبارک شاہ جوجنگ آزادی سے شاخ میں دہلی کا کو توالی تھا اس کا بیان ہے یکھ

MOULVEE FAZL HUA OF KHAYRABAD خیرآباد کے مولوی فضل حق جو الور کے مولوی فضل حق جو الور کے مولوی فضل حق جو الور کے دراباد کی ملازمت میں چارس درابا کی ملازمت میں ہے ۔ SERVICE ON A MONTHLY SALARY ۔ خوا ہ بر تھے ، اب دبلی میں آئے ۔ OF RS. 450/- NOW ARRUIED IN DELHI.

مولا ناخیرا بادی کے ہمراہ متعدطلبہ تھی تھے جن میں سے مندرجہ ذیل حضرات کے نام

CITY OF DELHI DURING THE SIEGE; 1857

راقم الحروف کے متب خانے میں اس کا ایک ائپ شدہ نسخہ ہے اور اس کے ص ہم ہ اپریہ جوالہ ہے ۔

A.M. EDWARD, RED YEAR, THE INDIAN REBEILION OF 1857.

R.M. EDWARD انڈیا آفس لائبریویس مبارک شاہ کی یاد داشتوں کاجو انگریزی ترجمہ R.M. EDWARD کاکیا ہوا ہے اس کا بیعنوان ہے :

بالصراحت سلتے ہیں۔

ایمولانا نوراحر بدایونی که ۲ - مولاناعبدالقادر بدایونی که ۲ - مولاناعبدالقادر بدایونی که ۳ - مولاناعبدالقادر بدایونی که ۳ - مولانا نوراحر برایونی سه ۳ - مولای محرست مؤلفت الیانع البحنی فی اسانید ایشیخ عبدالغنی که ۱ ان طلبه کومولانا فضلِ حق روزانه سوله سوله بین برهاتے تھے - مولانا حبیب لرحمن خال مشروانی کھتے ہیں بہم

"مولانافضل حق خیرآبادی کا ایک خط میرے پاس محفوظ ہے، اس می تری کے فراتے ہیں کہ آج کل درس قوت سے جاری ہے۔ سولہ سبق روزانہ بڑھائے مواتے ہیں۔ یہ نیام الور کا واقعہ تھا۔"
مولہ پالاخط طبع بھی ہوگیا ہے اس کا ضروری اقتباس ملاحظہ ہو ہو ہے۔

سج بندرهواں ون ہے کہ برخورداد نورالا بصار مولوی عبدالحق سلمان التوعالی میرے یاس ہنچے ہیں چول کہ مہاداو داجہ بہادر داج گرط هر میں ہیں جوالور سے بارہ کوس ہے اور ابھی تک وابس نہیں آئے ہیں برخورداد (مولوی عبدالحق ) کی ابھی تک ملاقات المیں ہونی ہے ۔ یہاں تدریس کا شغل خوب ہے۔ نہیں ہونی ہے ۔ یہاں تدریس کا شغل خوب ہے۔

امروز دوزیا نزدیم است که برخور دار نورالابصار موبوی عبدالحق سلمه الشرقعالی نزدمن دسیده اندیجول جها دا و راجه بها در انوجندس رونق بخش داج گراه دو ازده کروسه ابور اندو مهنوزمعا و دت نکرده اند ملازمت برخور دارصورت نه بسته است و در بی شغل مدرس بیشتر است ، شانز ده بسق می شود

اله مونوی نوراحد بن مونوی محترفیع عثمانی بدایونی سستاه یا سستاه میں پیدا ہوئے بولانا فیض احد بدایونی اور مولانا فضل حق ستحصیل علوم کی تمام عمر درس و تدریس میں گزری و ان کے تلا فرہ میں نامور علماء تھے براستا ہم میں انتقال ہوا۔ ملاحظ مبوتہ ذکرہ ابواصلین از وضی الدین بدایونی (بدایوں ۱۹۳۵ء) ص ۸۵۲ اکمل ان از سخ جلدا قل (بدایوں سامت میں مامور علمات خور مامول برایونی سوم ۱۳ مامور علمات بند (اُدو ترجمه) ص ۱۹ سامت میں انتقال ہوا (تذکرہ علمات مبند ص ۱۱۱) طوالع الانواد (مونوی بیدا ہوئے والدالی بدایونی سوم ۱۱ موروی المونوی موروی المونوی بیدا ہوئے والدالی بدایونی سوم ۱۱ موروی برایونی المونوی موروی موروی المونوی موروی موروی المونوی موروی المونوی موروی المونوی موروی المونوی موروی الموروی موروی المونوی موروی موروی موروی موروی موروی موروی موروی الموروی موروی م

را قم محمد صل حق ختم التشرك بالحسنى بينجم ذهى الجوساعة المشرك روز بنجت نبه

الورکے قیام کے دوران ہی مولانا نصل حق خیرآبادی نے اپنے دوست مرزاغالب کے لیے نواب یوسف علی فال رئیس رام بورکے ہال کوشنٹ کی اور نواب کوخط لکھنا اور ساتھ ہی مزاغالب کو جمی مطلع کیا۔ مولانا فصل حق کا یہ خط مرزاغالب کو ۲۸ جنوری (شفٹ کے) کوموصول ہوا۔ ۲۸ جنوری (شفٹ کا) کو مرزانے نواب یوسف علی خال کوع بضہ لکھا۔ اس کے جواب ہیں نواب نے ۲۵ فروری کو کچھ اشعار اصلاح کے بیے مرزاغالب کو بھیجے اور ان کوخط بھی نکھا جس میں مولانا فضل حق کا حوالہ دیا ہے لیم

"خطه مولومی صاحب مخدوم مولومی محد صاحب با دیگر مراتب مجدت واشفاق بعبارت بیشی و دقیق در مین انتظار مسرمیکش عیون محدول نشاط شمول گردیده یا

ین نبحه مرزاغالک سنے نواب یوسف علی خال کے حضور میں مدحیہ قصیدہ ادسال کیاا دم مرزانے اس کی ایک نقل مولانا فضل حق کوالو دمیجی۔ مولانا خیر آبادی نے ۱۰ را پریل سمھیاری م

له بكاتيب غاتب رمتن ص ه

۲۵۳ میں نواب یوسف علی خار کواس طرح نکھا: کواس بارسے میں نواب یوسف علی خار کواس طرح نکھا:

شرت اندوز ملاخظه والاشده باشد 4

مولانافضل حی خیرآبادی انورمیں تھے کومئی بے ۱۵ میں جنگ آزادی بحث کا آغاز ہوا۔ راجا بنے سنگھ نے انگریزی حکومت کی مدد کی جنگ کا آغاز ہوتے ہی داجا بنے سنگھ نے دیوان اموجان کو برگنہ فیروز پورضلع گوڑ گانوہ کے بندوبست وانتظام کے داسطے جمیجاً مگر موجا کی میروات کی سرشی اور داجا کی بیمادی کی وجہ سے اس علاقے کا بندوبست نہ ہوسکا مگر گوڑ گانوہ میں قلعہ تعمیر کرا کے اپنے علاقے کا بندوبست کر لیا ہے ۔

مہر کور ہ کوہ یہ محمد مجیر برائے ایسے معامے کا جمعرت اور جاد صرب توب حین سنگھ کی ماتحتی میں فلعہ آگرہ میں معلو داجانے بارہ سو آدمیوں کی جمعیت اور جاد ضرب توب حین سنگھ کی ماتحتی میں فلعہ آگرہ میں معصورانگریزی کی مدد کے لیے بھی جبیجی ۔ انفاق سے را جائے آدمیوں کوشکستِ فاش ہوئی اور دس نامی را جیوت سردار مازے گئے اور بعد کو ان کے وار توں کو انگریزی سرکار خالسیں بالمیں

> له مکاتیب غاتب دویبا چه عرشی ص ۷۱ که مختصر سیکر شن را زبا بورام ۱ نول کشور پریس کهفنو شندی کی ص ۲۲۱ سه وقائع را جپوتانه اذ جوالا سها سه ص ۳۵۳ سه ۳۵۳ و تاریخ را جگان مند ص ۳۵۳ که کادنامه را جپوتال ص ۲۵ ه و وقائع را جپوتانه ص ۳۵۳ هه مرقع الود از محد مخددم تحانوی ص ۵۵ بحواله " تحریک " دبلی ، جون سنده م

مولانا ابینے بیوی بیخوں کو لینے کے لیے دہلی پہنچے اور ان کو لے کر الورسے کے آسے جیساکہ ولانا نے اپنے مقدمے میں بہان دیاسہے یک

" میں راجا الورکے ہاں ملازم تھا اور بغاوت تشروع ہونے کے زمانہ میں اسی کے پاس تھا۔ راجہ ابنے سنگھ کی وفات کے بعدایک جینے تك ميں ابور ميں رہا۔ بيں اگست عقم انع ميں ابورسے روا بذہبوا اور د الم الله الله والمن بندره ون رام - اور بير الوروايس جارا كيا يس في اینے اہل وعیال کو بہاں الورمیں جھوڑا اور دسمبر شفٹ الم میں خیرآباد

بہ ایک بلکاسا مرقع ہے *مولا نافضل حق خیر*آ با دی کے دور ملا زمت کا مولا نافضل حق خیرآبادی نے اپنی ساتھ سالہ زندگی نہایت عیش وعشرت ، تنعمَرا ور فارغ البالی میں گزاری جيساكة خود انحنول نے اپنے مندرجہ ذیل اشعاریس تبصرہ کیا سے کیے

اسی وجہسے مجھے برابر وا ہوں پر سربئندی تھی تعنولها الاعسان والرؤسا جن کے سامنے رؤسا اور اعیان ملک بھیکتے تھے ونزاهة ونساهة وعللا نز بیت ، بزرگی ، برتر می لم تسلما بلوى ولا لاواء

عرض يزيد وعزة لتــا برط هتی مبونی آبرو ادر یا ندار عزت بھی نصیب تھی تزدادلى من فضلك الالاع ترسي فضل سے اس مرت میں تعمتیں بڑھتی ہی رہیں

كانت لفضل المحت فضل مشالة ، منهاعلى الامشال لى استعلا فضل حق کے لیے رفعت و بلندی کا فضل تھا دوجاهة بين الوجوه وحاهة تنرفا میں قدر و منزلت و وجا ہت میسر تھی وبراعة ورفاعة ورمتاهة كميال ١٠ رنعت ١٠ وسعت وحدوحدمعحدمة تونگری قلب، خوش بختی انصیبیه و ری بیرسنعتین حاصل تصین جندین آز مایش ومصیبت بھی بوسسدہ بنر کرسکی

وتمام عافة وعرض زاده یوری عافیت بڑھتے ہوئے سامان کی بنا پر عافيتني ستينعامًا لاتني سائله سال كك تولي محفي امن وعا فيت ميس ركها

که یاغی مندوشان ص ۳۰۷- ۳۰۸ ۳۱۲

له سالنامة تحريك دلى جون شسسه ص١٢

### حتابيات

١- آب حيات ، مولوى محمين أزاد ، لامور عهواع ٧- اتارالصنادير، سرستيراحدخال، سنطرل بك ويودبلي سفهواء ٣- احوال علماسے فرنگی محل ، الطاف الرحمان قدوا بی مطبع مجتبا بی تکھنو سم. اخبار الصناديد ، عجيم مجم العنى خال ، نول كشور يريس كهنو شاعاع ۵ ـ ادمغان مېندشان ،محبوب حن (اداره برمانيه حيدرآباد کن سالساه )

٧- (دواح ثلاثة (مجموعه اميرالروايات ، روايات الطيب ، امترف التنيهيه) اميرشاه خال وغيره (سهارن پورسنگساه)

٤ ـ استا ذالعلما (حالات مفتى بطفت التدعلى كرهي) مولا ناحبيب الرحمن خال بشروا ني (مكتبه قادربير

۸- المل التاريخ ، مولوی محد بعقوب ضيا، القادری (بدايون سلااقاع)

٩- الهدبية السعيديي٬ مواا نافضل حق خيراً با دى (مطبع صديقى بريلي سيم٢ اهر)

(مطبع مجتبانیٔ د ملی سمساله )

۱۱ - اليانع الجني في إسانيدا لشنح عبدالغني، محرّسن نزبتي دبشمول ديگررسائل) ( دارالاشاعت

١٢- اليواقيت المهربيه (متنرح التورة الهندبيه) مولاناغلام همرعلي (مكتبه ههربيجشتيال سلافياه) ۱۳- امیرنامه (اُردو) سعیدا حراتسعد (مطبع محدی تونک سله ۱۳۹۵)

١٨٠- أينه نزبت ، بابوبداري لال فطرت (مطبع بهاركشم لكهنؤ)

10- باغى مندورتان مرتبه مولوى عبدالشام رخال شرواني (مكتبه قادريه لا مبور مهيه الماع) ۱۶- بىياض مولانا فضل حق خيراً با دى ( فوٹو اسٹيسٹ كا بى ) ملوكة حكيم محمود احمد بركاتى اكرائي

١٤- بينج أنبنك (مرزاغالَب) ترجمه محدعم هاجر (اداره يا دُكارغالَبُ طول في ا

١٨- تاريخ اوده جلد بنجم ، حكيم عمر الغني خال ، نول كستوريريس تكفنو سواواء )

١٩- تاريخ تونك ، اصغ على آبرو . أكره سالاله

٣٠ تاريخ جھج ، منتني غلام نبي تحصيلدار ،مطبع فيض احمدي جھج سلالماء ؟

۲۱ - تاریخ د لوبند ، مولومی محبوب رضومی (علمی مرکز و بوندرستا ۱۹۰۳ ) ١٦١- تأريخ راجكان مهند ، حكيم تجم الغنى خال ، بهم دم برقى يركيس . لكهنو سي ١٩١٠ ع ١١٠٠ الما يخ سلطان العلما ، مولوى آغامهدى بحراجي سكا ١٠٠٠ ٣٠٠- ماريخ ضلع روبتيك ، راي بها دربيندت مهاراج كنن ‹وكوريه ريس لا ببورسيم ١٩٠٤ع ، ٣٥- "، يسخ قصبه تحياً بذهجنون مولا ناتسخ محيرتها نوى مرتبه ثنا دالحق ( البلاغ كرا جي يثوال سرة ساله هي ۲۷- تېرځات (جمهوعه مکاتمیب حاجی امداد النګر و مولا نا رمنسید احمدگنگوسی) مرتبه ومترجمه ولوی نور الحسن راشركا نرهاوي (كانرهاله سيماع) ۲۷- بذکرة الحمرام البزکره علماسے امرومیہ) محمود احمدعیاسی (بحید برقی پریس دملی سام ۱۹ اع) ۵۰ یکرلر و علم ہے جال ۱۰ مولومی محمدا دلی<u>ت</u> ربگرامی ۴۹۔ تذکر دعم سے فرنگی محل ، موبومی عنایت اللّه (کیفنو ساف عرب بسرینکریره علی سے مند (رحمان علی ؛ مترجمه ومرتبه محدایوب قادری (کراچی سا<del>۱۹ ا</del>یم) ا ۱۳ منگره غوتیه ۱ منفوطات و روایات و حکایات شاه غوت مای قدند. ) مرتبه شاه کل حسن قادری (انشروائے کی تومی ڈکان · لامبور) ع ۳۶ ییکرد کی ملان رام بور ۱۰ احد علی خال شوق ۱ بهمدر دیریس دملی سام ۱۹۴۹ کار سه يبركره من مبركاكوري . محدملي حيدر ( اصح المطالع لكفنو) سي والم ۱۳۶۰ تاریزهٔ نیالیب مالک رام ۱ مرکز تصنیف و تالیف بحود ر حدولایم ه ۱۳۰۰ جنگ آزادی ششد ایا د واقعات شخصیات محمدایوب قادری (پاک کیڈی کراحی سام ۱۹۰۹) ٣٧- حالات مثالخ كانه طفله بمولوى احتشام الحسن ١ دملي سيم المسلم يه حديقه شهدا مرزاجان مطبع احدى مدراس سنسلط ٣٠٠ - حيات حافظ رحمت خال "سيدالطاف على بربلوي د كراهي سيد الطاف على بربلوي د كراهي سيد الطاف على بربلوي ٣٩ حيات جاوير الطاف حيين حاتى (اكادمي بنجاب لامبور عهواء) به - خطوط غالب ، غلام سول فهر بكتاب منزل لا مبور اله خيراً وكي ايك جيماك مولوي تجم الحن خيراً بادي الكفنوسن الم الم ٢٧٧ - دَورِ ايّام . على اصغر ، نظم ﴿ ثُونِكُ مِهِمَ ٩ أَعِيمَ الْعَالِمَ عَلَى اصغر ، نظم ﴿ ثُونِكُ مِهِمَ الْأَلْحَالَةُ عَ ۳۳ - سوانح نمری مولا نا برکات احمر تونکی ۴ مولوی حکیم محداحد (خطی مملوکه میممحود احمر برکاتی ( کراچی )

۲۵۷ ۱۳۷۸ پیموانح ابوالبرکات کیم دائم علی ' مولوی کیم محمداحمر (خطی ' ملوکه کیم محمود احمر برکاتی (کراچی ) هم. شبرلزوم لزومات اعتباديه في العقول المجرده (جموعه تحريرات مولانا فضل حق مفتى صدرالين و مولانافضل دسول بدایونی ومولوی محتصن خال بربلوی دخطی مخزونه رضالائبریری دام بود) ٧٧ بتنجره فيض علم مفتى الهي سخن مرتبه مولوى نورالحسن رآشد ( كاندهله سنه ٩ له ع يهم ستمع أنجمن ، نواب صديق حسن خال ، مطبع شابيجها ني مجويال -٨٨ صبح كلمشن، نواب على حن خال ، مطبع شابيجها بي بهويال ۴۸-طوالع الانوار ، مولوی انوار الحق بدایونی (سیتایور سف<sup>۲۸</sup>اه<sup>ه</sup>) ۵۰ - عربی ادبیات میں یاک و مهند کاحضه ۴ داکٹر زبیداحمر (ترجمه شابرسین رزاقی ) اداره ثقافية اسلاميه ، لا ببور سيجه اع ۱۵- فتا دای عزیزی ( فارسی ) شاه عبدالعزیز دماوی (مطبع مجتبانی دملی سام سایع) ۵۲- فیاوای عزیزی (اُردوترجمه) شاه عبدالعزیز دملوی (مطبع مجیدی کا نیور ) ۳۵- فتادای مولانا شاه رفیع الدین دملوی (مطبع مجتبانی دہلی سینواعی) ۱۹۵۰ فضل حق خیرا با دی اورسنه ستناون ، حکیم محمود احمر برکاتی (برکات اکیڈمی، کرایسی هیاهای ٥٥ - قيصرالتواييخ ، كمال الدين حيد ترميني ، نول كتنور يركسيس لكفنو سخنها ع ٧٥ - كارنامه راجيونال ، تحكيم عجم الغنى خال ، ينجا بي كزت يربس برملي ۵۵- کارنامهٔ سرودی (نودنوشت حالات سرورجنگ) مرتبه نواب ذوالقدر جنگ · مسلم یونی ورسٹی برئیس علی کڑھ ۵۸ - کلیات نترغالب ، نول کشور پریس لکھنٹو سائے کا ٥٩ - كلتاك يخن ، مرزا قادر مخبش صابر ، مطبوعه دملي ٧٠- مخصر سير كالمشن مهند، با بورام، نول كشور يرنس لكهنو شهراء الا مراسلات الحمدي ( مجموعه مكاتيب منشيخ احمد منرواني وخطى · مملوكه من الماريسية ۲۲ مظرالعلما، مولوی محترین سیربوری (اعلم براجی، اکتوبریا دسمبرسا<u>۹۹</u> ع) ٣٣-مقالات طريقت ، محدعبدالرحم ضيآ (حيدرآباد دكن، ١٩٣٠هـ) ١٩٠٠ م كاتيب غالب ، مرتبه امتياز على عرستى درام يور ١٩٨٠ )

۵۶- مکتوب مولاً بافضل حق خیراً بادی بنام مفتی سلطان حسن برملوی اخطی مخزونه نبیت نسل میوزیم ات پاکتان کمراچی ا

> ۱۳۶۰ نزمته الخداط مبلد مفتم ومشتم محکیم عبدالحی کلهندی (حبید آباد دکن سنه ۱۳۶۰) ۱۳۶۸ و اتبعات دارانحکومت دلمی مستمیراندین احمد ۷ دبنی سفاهای :

> > ٨٨٠ وقراني ابيونانه منشي جوالاسهاي وآگره منشف

۱۹۰۰ وق الله عبرانفا درخها فی (علم علم) مرتبه محترا یوب قادیمی ۱ ایجکینال کانفرنس کراچی ساله ۱۶ ۱۷۰۰ و تا گئے درمنیان منتفی فضل عنظیمه مصبع منسقفانی دایی سیستانیم

۱۷- و ق ک نفیبری فی امشمولهٔ موگ جند دوم ، مرزانصیر این برناس ، مرتبه ومترجمه محمد ایوب و دری الیجمیتٔ نساس فرنزنس سرای ساته این )

۵۰- بری سے خاندان مفتیان کی شاء می کا مختصر جائزہ ۱۰ ڈاکٹر لطیف حین ۱ دیب ( معارف ۱ عظم کرتے ہذا اگست سند کیا تا ہے ۔ اعظم کرتے ہذا اگست سند کیا تا ہے ۔

۱۹۶۰ تا برگره علی ست راهر چه ۱۰ مولال عبدالجلیان نعی فی ( البران مجبهای و فروری ش<mark>ی ۱۹۵</mark> ) ۱۶۷۶ - دولان فضل حق نیبرآی دوی اور شده ۱۵ از کا فتوی جهراد ۲۰ مولان امتیا زعلی عسب رشی ۴ رشخر کیب دبی ۱ اگست شده ۱۵ )

۵ - مول با فضل حق خيراً بردي ، « كه رام ﴿ سَرَكِي و بني ، جؤن سَرَهُ المَّ )

76-City of Delhi during the siege-1857.

(Mubarak Shah) (Lyhad copy in freesomal collection of Mohammad Ayub Qadri, Karachi)

77. Fifty Seven, by Kean. H.G (London, 1883)

78. Red - The Indian Rebellion of 1857 by Edward.
R.M. (Londan - 1957)

# علامه افبال اورضيا كوك الب

جديدتر كى مے عظیم مفكروں میں ضیا گوک آلپ كا نام سر فہرست ہے لیكن ان كا شار بندیا یہ شاعرون ، ناموداديون إورصاحب طرز انتأير دازون مين كفي سوتاسيد. ان كاصلي نام محرضيا تھا اور گوک آلیے ان کا تخلص اور تصنیفی نام تھا۔ وہ ۲۴ رمارچ ھے ۱۹ کومشرقی ترکی علاقے کے شہر دیار بیمریں بیدا ہوئے تھے اور ۲۵ راکتو پر ۱۹۲۷ ایم کو قسطنطنیہ یعنی استانبول بیانھوں نے اس وقت وفات یا تی ٔ جبکہ ان کی عمر صرف اسپیاس سال سات ماہ اور تبین دن کی تھی۔ يون صيا كوك آلب ايك طرح سے علامہ اقبال كے بم عصر تھے اور اقبال ہى كى طرح ولا صرف ولآ دیزوطن پرست تناع ہی نہیں بلکہ ایک عظیم فلسفی بھی تھے۔ ان کی علوم اسلامیہ پر مجی گہری نظریقی اور تصوب کے ذوق سے بھی آشنا تھے لیکن وہ مغرب کے معاشرتی علوم میں سے عمرانیات کے بہت بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے اور انھوں نے فراکسی سوٹیا لوجر ہے امیل در تھیم کے فلسفے کے مستند ترجان ہونے کی حیثیت سے پڑی شہرت یا ٹی ہے۔ ضیا گوک آلب شاعر، عالم اورمفکر ہونے کے علاوہ ترکوں کے عظیم بیاسی رہنمااور قومی صلح بهی تھے۔ ان کامصطفیٰ کمال آیا ترک اور جدید ترکی جمہوریہ کی تعمیرکے ساتھ وہی رمشته تھا جوعلامہ اقبال کا ہندوشان اور یاکتان کی آزاد ملکت کے قیام کے ساتھ رہاہے۔ ماہم ان دونوں عالموں کی بھی ملاقات نہیں ہوسکی۔ اس کے باوجود ضیا گوک آلی نے ا فكارسه علامه ا قبال سخو بي متعارف تنصيه بير تعارف تها تو بظا سربابواسطه اور سرسري ساہی کیونکہ یہ گوک آلپ کی ترکی زبان کی چھ نظموں کے جرمن زبان میں اس ترہیے کے ذریعے تھا جو ترکیات کے المانی عالم ویروفیسرفینت<sup>ہ</sup> نے کیا تھا اور جو میرے خیال سے

★ ادارهٔ علوم اسلامیه علی گراهه میلم بیرنی ورستی علی گراهه

مله ترکی زبان میں "گوک" کے معنی آسمان اور نبیلا کے ہیں اور "الب "کے معنی سور مااور بہادر کے ہیں۔

HANS-AUGUST FISCHER

EMIL DURKHEIM

ی جاسام: اس کے پیے ابتدا میں اتحاد اسلام: اس کے پیے ابتدا میں سرحد ن ملکت کو آزادی حاصل کرنا چاہیے سرحد ن ملکت کو آزادی حاصل کرنا چاہیے کیٹرسب کوعمومی طور پرا کیٹ خلیفہ کے تابع ہو کہ ایک سیاسی وحدت قائم کرنا چاہیے نیکن کیا یہ مکن ہے؟ آگر آج ایسانہیں ہوسکتا تو انتظار کرنا چاہیے اس دوران خلیفہ کو اپنے ملک کی اصلاح کرلینا چاہیے اس دوران خلیفہ کو اپنے ملک کی اصلاح کرلینا چاہیے ایک ایسی میاست کی بنیا دو النا چاہیے ایک ایسی میاست کرسکے ایک ایسی میاست کرسکے ایس بین الا قوامی دور میں کمزوروں سے کوئی ہمدر دی نہیں کرتا ہر بہتھ کو اپنی طاقت کی وجسے ہی وقعت اور عزت ملتی ہیں ۔

میر بہتھ کو اپنی طاقت کی وجسے ہی وقعت اور عزت ملتی ہیں کہ تا ہو کہ باہم مل کر ایک میں بیا ہوجائے کہ باہم مل کر اسلامی ہت کو صرف اپنی فات پر توجہ دینی چاہیے تاکہ اتنی طاقت پیدا ہوجائے کہ باہم مل کر اسلامی ہموریتوں کا ایک خاندان بن جائے اور ان کی دقابتیں ایک شترک روحیا فی اسلامی جموریتوں کا ایک خاندان بن جائے اور ان کی دقابتیں ایک شترک روحیا فی اسلامی جموریتوں کا ایک خاندان بن جائے اور ان کی دقابتیں ایک شترک روحیا فی اسلامی جموریتوں کا ایک و اندان بی جائے اور ان کی دقابتیں ایک شترک روحیا فی اسلامی جموریتوں کا ایک و اندان بی جائے اور ان کی دقابتیں ایک شترک روحیا فی اسلامی جموریتوں کا ایک خاندان بی جائے اور ان کی دقابتیں ایک شترک روحیا فی اسلامی جموریتوں کا ایک خاندان بی جائے اور ان کی دقابتیں ایک شترک روحیا فی اسلامی جموریتوں کا ایک خاندان بی جائے کا کہا جائے کا کہا جائے کا کہا جائے کیا سیال کی دقابتیں ایک خاندان بی خاندان بی خاندان بی جائے کی سیال کی دقابتیں ایک خاندان بی حیال کی دور سے کو کی خاندان بی خاندان بی

نصب العین میں تبدیل ہوجائی ہے۔ اسی سلیے میں علامہ اقبال نے مزید تحریر کیا ہے کہ اسلام ہنہ تو وطنیت ہے اور نہی شہنشا ہمیت بلکہ ایک ایسی انجمن اقوام ہے جس نے خود بیر اکر دہ حدود یعنی قومی، وطنی، جغرافیائی اور سلی امتیازات کو تسلیم صرف سہولت معادف کے لیے کیا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے ادکان ابنا اجتماعی طبح نظر محدود کریس فیصیا کو آلب کی " اسلام اتحادی" نظم کا وہ مصرع البتہ علامہ اقبال کی تمخیص میں جھوٹ کیا ہے جس کا اُردو ترجہ راقم نے " ایک ایسی دیا سب جو اپنے حقوق کا اعلان طاقتور حکومتوں کے سامنے کہ سے کہ کیا ہے اور اس منظم کا اصل مدعا انگریزی میں بیش کیا ہے اور اس منظم کا اصل مدعا انگریزی میں بیش کیا ہے جب کا اصل مدعا انگریزی میں بیش کیا ہے جب کا اصل مدعا انگریزی میں بیش کیا ہے جب کا اصل مدعا انگریزی میں بیش کیا ہے جب کا اصل مدعا انگریزی میں بیش کیا ہے جب کا اصل مدعا انگریزی میں بیش کیا ہے جب کا اصل مدعا انگریزی میں موجود سے ۔ اس کا ترکی سے اُر دو ترجب رہے میں جو دسے ۔ اس کا ترکی سے اُر دو ترجب رہے کہ نظم " بین جبات " کے سب ہی مطبوع نسخوں میں موجود سے ۔ اس کا ترکی سے اُر دو ترجب رہے کیا جبات " کے سب ہی مطبوع نسخوں میں موجود سے ۔ اس کا ترکی سے اُر دو ترجب رہے۔

ینظم" بنی حیات "کے سب ہی مطبوء نسخوں میں موجود ہے۔ اس کا ترکی سے اُردو ترجب۔ اس طرح کیا جاسکتا ہے:

میں ہے: انبانوں کے اولین مرشرکون تھے ؟ بلاشبہ بیغمبران اور اولیا اُس دیورمیں دین نے عقل وحکمت کی رمہبری کی اخلاق صنعت ' سب اسی دین ہی کے نورسے فروزاں رہبے لیکن اس کے بعد دین کی جگہ خام زیدنے لے لی

بس جوستیلا و جدان کم مہوگیا ولیوں کی برکتیں صرف کیا بوں میں رہ گئیں مرشد کا بقب فقہا کو وراثت میں ملا اُن فقہا کی رہبرصرف روایات میں

وه زبروستی دین کو روایات کی اس راه بر گھیستے میں

ما اال ها CONSTRUCTION OF RELIGIONS THOUGHT IN ISLAM. P. 159

" DIN ILL ILIM

" ما البضأ - ص ١٩٩٩ الله علامه اقبال في " اس دور" كي جكر" بهردود" لكها بداوريه بي يروفيسرفي بيمي ترويركيا بد

مگرحکمت کاکہناسے کے عقلیات رم برہیں ( یذکہ روایات ) اس صورت میں تم دائیں طرف جاؤا ورمیں بائیں طرف دین مر.تی بن جا تا سبے اور حکمت معلّم دونول روح كواپنی اینی طرف تصیخے بیں ان کی آیس کی جنگ کے دوران تجربه سے ایک متبت علم جنم لیں ہے یه آخری اشاو (بعنی مثبت علم) کتباسیه که روایات تاریخ میں عقال کی راہ پر حلیا تاریخ کا اصول ہے دونوں ایک ہی بات ٹابت کرتے ہیں مطلوب یہ ہے کہ روح کو اس کا وصال ہو رلیکن، وه منتے کیا ہے بی کیا وہ وجدان میں آیا ہوا ایک ول سے ب کیا ہرقدسی شے اس کی زبان ہے ؟ اكراب ببرتوم للسبنهم ووثان يقدم بن کی نشو و نماکے لیے تین مراتب ہوتے ہیں اور التصف علامه اقبال نے میں بیش کیا ہے یہ نخر پر کرتے ہیں کہ بہی ترکج کے ایک بند کا انگریزی زیان میں تقس مضمون بیش کیا ہے جوان سے" بہنی حیا

AUGUSTE CONTE

سه و شه ايضاً

THE RECONSTRUCTION OF RELIGIONS THOUGHT IN ISLAM, P. 160

شامل ہے اور جس کا اصل ترکی سے آرد و ترجیہ اس طرح ہوسکتا ہے : وہ ایک ملک جہاں مسجدوں میں ترکی زبان میں ا ذان دی جاتی ہے جهان دبهاتي تحيى نيازكي دعاسيمعني سيحقته بين وہ ایک ملک جس کے مکتبول میں ترکی زبان میں قرآن پڑھایا جا ماہیے جهاں ہر محیوٹا بڑا خداکے فرمان کو بمحصاب ہے

اے ترکول کے سیوت وہ ہی تیرا وطن ہے ۔

اس نظم کے سلیلے میں علّامہ ا قبال نے بیت سے برکیا ہے کہ اگر مذہب کا مقصد فی الواقع یہ ہے کہ انسان کا دل روحانیت سے بھرجائے تو یقیناً وہ اس کے رگ ویے میں سرایت کرجائے گالیکن گوک الب کہتے ہیں کہ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب روحا نیست خیر ا فرکار ما دری زیا ن ہی میں اداکیے جائیں۔ علامہ اقبال نے اس خیال کے تعلق صرف بہ تحریر کیا ہے کہ ہزئر تنانی ملمانوں کی غالب اکثرمیت کویہ ناگوادگزد کے کا لیکن گوک آلیہ سے نظریے کی ایک نظیر بھی شالی افریقه کی اسلامی ما دیخے سے پیش کر دی ہے۔ وہ نظیر پیہے کہ موحد میں کے دور حکومت میں امام غزالی کے شاگر دمحد ابن تومرت نے جن کی قومیت بربر تھی حکم دیا تھا کہ ہر برجو نکہ ا مک ناخوانده قوم بن البذا ان کی خاطرسے قرآن مجید کا ترجمہ اور تلاوت بھی برہری زبان ہی میں کی جاسئے۔ اُذان بھی بربری ہی میں ہواور تنام ارباب کلیسالیعنی علما اور فقها کو بھی بربرى زبان جاننا چاہيے في ضيا كوك آلي كے اسى خيال سے متاثر ہوكر مصطفىٰ كمال آماترك نے اینے ملک میں ترکی زبان میں ا ذان دینے کا قانون جاری کیا تھا جو میرے خیال سے ایک ايسانجربه تصاحب مين خاطرخواه كاميابي نهيين بهوني اورتركي حكومت كوسنه في اء مين عمسه في زبان میں ا ذان وینے کی اجازت دسنی پڑی ساہم خود علامہ ا قبال نے اس نظریے کی مخالفت نہیں کی ہے بلکہ ان کی تحریروں سے یہ اندازہ ہوٹا ہے کہ اس کے بلے ان کے دلیں ایک

علامه اقبال نے ضیا گوک آپ کی ایک اور اس ترکی نظم کا ایگریزی زبان میس

THE RECONSTRUCTION OF RELIGIONS THOUGHT IN ISLAM, P. 161

كمه وشه الضآ

اصل مرعابیان کیاہے جس میں اس نے صنعتِ نسواں کے بارسے میں اینے خیالات کا اظہار ير زور الفاظ مين كياسيد. اس نظم كا اصل تركى عنوان " عائله" بعنى خاندان ياكنبه سبع اور يهجي "يني حيات " نامي مجموعة كلام نيس موجود بعيداس كا أردو ترجمه اس طرح به: وہ ایک عورت سے جو میری مال یا میری بہن یا میری بیٹی ہے وه وسی سیحس نے مجھ سی بہت ہی مقدس جذبات بیدا کیے ہیں وہ کھی ایک عورت ہی ہے جومیری مجوبہ ہے ، میرا دن ہے ،

میراطاندسیے ،میرات ارہ سے

اسی نے مجھے میری حیات کی شاعری کامفہوم سمجھا یا ہے السي مخلوق تنربعيت كي نظريس كيسے حقير ببوسكتي سنے ؟ يقيناً مفسري تعبير علط مع! اس متت کی اساس ، ملک کی اساس کنیہ ہے اگرعورت کی تکمیل به موتی تویه زندگی نامکمل ره جا تی كيني سيرل وانصاف كانقاضا بيحكه بنيادي اصولول: بكاح وطلاق ميراث أن نينوں ميں مياوات مبو جب تک ورا ثت میں ہیٹی کو بیٹے سے آ دھا اور بیوی کو ایک چوتھائی ملے گا نه کفیے کی ترقی موگی نه مملکت کا ارتفاع ديرٌ حقوق کے بيے ہم نے ملی عدالتیں قائم کی میں لیکن کینے کے معاملات مدرسوں ہی کے ہاتھوں میں ہیں نه معلوم بنم کیول عورت کے متعلقہ مسائل سے بھا گئے ہیں کیااس نے ترکوں کے وطن کے لیے کوئی محنت نہیں گی ج کیا ہم یہ جاہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کی سوئی کوخونی سنگین بنالے اور اینے حقوق کو ہمارے پنجوں سے بغاوت کے ذریعے حاصل کرسلے ؟ اس تطم سی و شیا گوک آلب نے مرد وزن کی مساوات پر زور دیا ہے اور اس کے حصول کے سیے اسلامی قانون میں بنیا دی تبدیلی کی خوامش کا اظہار کیا ہے حبکہ علامہ اقبال نے اس کی

تندّت سے مخالفت کی ہے۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ" یہ صرف ترک ہیں جولم قوموں میں قدامت برستی کے خواب سے بیدار مہوکر شعور ذات کی نعمت حاصل کرہے ہیں اور جفول نے ذہنی آزادی کاحق طلب کیاسہ اورجوایک خیالی دنیاسے کا کرا بالم حقیقت میں اسکے بیں لیکن یہ وہ تغیر ہے جس کے لیے انسان کو ایک زبر دریت وماغی اور احظ لی قی كتباكش مسے كزرنا ير ماسيے - لہذا يہ ايك طبعي امرتفاكہ ايك ہرلخطہ حركت اور وسعت يزير ذندگی کی روزا فزوں پیچیدگیول سے انھیس سنے نیئے خالات اور نیئے نیئے نقطہ ہاے نظرسے سابقة پر آسیے اور وہ ان اصولوں کی از سرنونعبیر پرمجبور مہوجائے جو ایک ایسی قوم کے لیے جوروحانی وسعتول کی لنرت سے محروم سہے ، ختاک بحتوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے <sup>ہا</sup>ہ علامِه اقبال نے مزید تھریرکیا ہے کہ" یہ تنایر انگریز فلسفی ہابٹ تھا جسنے یہ بہت ہی مناسب بات کہی ہے کہ ایک ہی تسم کے خیالات اور احساسات کے تسلسل کامطلب ہجز اس کے اور کیا ہوسکتا ہے کہ ہمادے کو ٹی خیالات اور احساسات ہی نہیں۔ جنانچہ بلادِ اسلامیہ کی اکثریت **کو دیکھیے تواس پر یہ قول حرف بحرف صادق اصا تا ہے۔ ان میں برانی قدروں ہی کی بکرارہا ک**ے ، بعینه بطیسے کو بی متین ایک ہی اندا زیرجل رہی ہو۔ ترک البتہ نئی نئی قدرس پرا ہیں۔ان کا سابقہ بڑے بڑے اہم تجربات سے ہور ہاہیے اور یہی تجربات ہیں جن سے ان کا اندرون ذات ان پرمنکشف بهود باسید ان کی زندگی پس حرکت پدا موحکی سید، وه بدل بی ہے اور دسعت حاصل کر دہی ہے۔ اس کا نیتجہ سے نئی نئی آرز دئیں اور نئی نئی مشکلات مگر بھراس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے نئے نئے حل تھی بچھا رہی ہے ، علامہ من برکہتے ہیں۔ ۔ ييصوال يبدا بهوتا سيكراسلامي فانون مين كيافي لواقع مزيد نشوونما اورار تقاكى تمنجا ئسن ہے۔ لیکن اس سوال کے جواب میں ہمیں بڑی زبردست کا دس اور محنت سے کام لینا تھے گا۔ گوذاتی طور پر مجھے بین سے کہ اس کا جواب اثبات ہی میں دیا جاسکتا ہے بینے طب<sub>الی س</sub>ے اس مسكيمين وسى روح برقرار ركھيں جس كا اظهار كبھى حضرت عمر كى ذات ميں ہوا تھا ہے، است

of THE RECONSTRUCTION OF RELIGIONS THOUGHT IN ISLAM, P. 162

I THOMAS HOBBES

THE RICONSTRUCTION OF RELIGIONS THOUGHT IN ISLAM, P. 162

اولین دل دوماغ میں جو ہرمعالمے میں آزادی اراسے اور تنقید سے کام بیلتے تھے اور بن کی اخلاقی جرات کا یہ عالم تھاکہ بیغیمبر اِسلام کی حالت نزع میں یہاں تک کہدویا کہ ہما دے لیے اللہ کی کمات ہیں یہاں تک کہدویا کہ ہما دے لیے اللہ کی کمات ہیں کا فی ہے ہے۔ ا

علامه اقبال نے اپنے اسی چھٹے خطبے میں ایک جگہ اور ضیا گوک اس کے میاوات مرد وزن کے بیش نظرطلاق بخلع اور وراشت میں برابری کے مطابلے کا بذکرہ بیا کہ کرکیاہے که " رہا ترکی شاعر کا مطالبہ سومیس مجھیا ہوں کہ وہ اسلام کے قانون عائلہ مسے بچھ بہت زماد<sup>ہ</sup> وا قفت نہیں۔ وہ نہیں شمجھنے کہ قرآنِ پاک نے وراثت کے بارے میں جو قاعدہ نا فار کیا ہے اس کی معاشی قدر وفتمت کیا ہے مسلم قانون میں بھا ح کی حیثیت ایک عقدا جتماعی کی ہے اور بیوی کو بیرحق حاصل ہے کہ بوقت بھاح شو ہرکا حقِ طلاق تعض متراکط کی بنا بیخود لینے ہاتھ میں لے لیے۔ یوں امرطلاق میں تومرد وزن کے درمیان مساوات قائم مبوجاتی ہے۔ ر ہبی وہ اصلاح جو شاعرنے قانونِ ورا ثنت میں شجویز کی ہیے · سواس کی بنا غلط فہمی پرہے۔ اگرقانوناً ان كے حصول میں مساوات قائم نہیں كى گئى تواس سے يەنہيں تمجھنا چا سميے تك مردوں کوعورتوں پرفضیلت حاصل ہے۔ اسْ لیے کہ بیہ خمال تعلیمات قرآ فی کے منافی یں اسی سلیلے میں علامیہا قبال نے من بیر کھا ہیے کہ'' لڑکی کا حضہ تنعیبن ہوا توکسی ، بنا رنہیں بلکہ ان فوائد کے بیش نظر جومعاشی اعتبار سے اسے حا اس مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے جو اس ہیلت اجتماعت میں جس کا وہ خودہجی ایک حصہ ، سے دیکھنے کے سے اسے منجلہ ان عوامل کے تصوّر کرنا جاسے جن ہے۔ شریعتِ محدی (مسلم قانون) کے مطابق لڑکی کو اس جا ہداد کا پورے طور ہیر مالک قرار دیا جاتا ہے جو اس کی شادی کے وقت اسے والدا ورشوہر دونوں

THE RECONSTRUCTION OF RELIGIONS THOUGHT IN ISLAM, P. 162

AT FAMILY LAW OF ISLAM.

سك ايضاً ص ١٩٩

MARRIAGE IS A CIVIL CONTRACT

MOHAMMEDAN LAW

SOCIAL STRUCTURE

سے ملتی سینے اور مہر بھی جسے اس کی مرضی کے مطابق موجل بھی طھہرایا جاسکتا سے اور غیر موجل بھی اورجس کی اد انگی تک وه خاوند کی سادی جائدا د مکفول دکھ سکتے۔ اس کے کفاف کی ذمی<sup>د</sup>اری بھی تاحین حیات خاوندہی بر رہتی ہے ہے ؛ علامہ اقبال نے اسی سلسلے میں یہ بھی تحریم کیا ہے کہ "اب اگراس نقط، نظرسے قانونِ وراثت کاجائزہ پہنچے توصافت ظاہر ہوجائے گاکہ اسلام نے لڑکوں اودلڑکیوں کی معاشی جیٹیت میں کو ٹی فرق نہیں کیا ' برعکس اس سے ان کے ہمام يس جوعدم مماوات نظراتی سبے وہی اس مماوات کا ذربعہ بن جاتی ہے جس کا ستاع نے مطالبہ کیا ہے۔ دراصل قرآن مجید کے قانون وراثت کی تبر میں جوبقول فان کر کمر سٹریعت کی ایک نہایت ہی اچھوتی شَاخ ہیے ، جواصول کام کر دہیے ہیں ، ان پرمسلمان ماہرتی نون نے ابھی مک تھیک سے توجہ نہیں کی ہے علامہ اقبال نے یہ کہتے ہوئے کہ " ہمیں چاہیے اس برست تلخ طبقاتی نزاع سے جو آج کل کے معاشرے میں جا دی ہے، بیق حاصل کریں، ا پنایہ خیال ظام کیا ہے کہ" جہاں ہم نے اپنی شریعت کا مطالعہ اس انقلاب کے بیشِ نظر کیا جومعامت یا ت کی دنیا میں ناگزیر ہے توہمیں اس کے بنیا دی اصولوں میں بعض ایسے پہلو نظراً جا بنس کے جو آج تک ہم پرمنکشف نہیں ہوئے۔ پھراگر ایمان اور یقین سے کام لیا گیا توان میں جو حکمت پوسٹ برہ سے ہم اس سے اور زیادہ فائدہ اٹھا سکیس کے ان معروضات سے یہ واضح ہوجا ماسے کہ علامہ افبال خود ضیا گوک الب کے اس خیال کے مخالف تنھے کہ عود توں کو ودا ثنت میں پوراحق ملے۔ وہ مروجہ قانونِ ورا ثنت ہی کو اچھا خیبال كرستے ہیں ۔

له اس کوسید نذیر نیازی نے اپنے ترجے میں " نتربیتِ اسلامیہ کی روسے لڑکی اس سالئے جہیر، کی خود ہی مالک معجواسے والدین سے ملمّا ہے " تحریر کیا ہے مگریہ ترجمہ می خوب سے والدین سے ملمّا ہے " تحریر کیا ہے مگریہ ترجمہ می خوب سے والدین سے ملمّا ہے " تحریر کیا ہے مگریہ ترجمہ می خود سالہ تحقیقاتِ اسلامی " علی گڑھ، جلدم، شارہ میں شاگع جواسالہ " تحقیقاتِ اسلامی " علی گڑھ، جلدم، شارہ میں شاگع جواسالہ " میں شاگھ جواسالہ " میں تبایل کا نظریہ اجتہاد " میں شاگھ جواسالہ " میں شاگھ جواسے ۔

THE RECONSTRUCTION OF RELIGIONS THOUGHT IN ISLAM, P. 107

I VON KREMER

مه ایضاً سله ایضاً علی THE RECONSTRUCTION OF RELIGIONS THOUGHT IN ISLAM, P. 107

ضيا كوك آب جديدتركي سي عظيم مفكرخيال كيه جانته بين - ان كي تخليقات نظم ونتر دونوں میں موجود ہیں ۔ ان کی تمام تصنیفات کی فہرست سمارے ایک شاگر د جناب سیرسبط کھن صاحب نے اپنے ایم فل سے مقالے میں بیش کی سے جو کافی طویل ہے۔ تاہم ضیا کوک الب كا يهل مجموعه كلام كما بي شكل بين كزل المأه كي الم سيسلال عن مين فسطنطنيه ين اشانبول سے شائع ہوا تھا۔ اس کے چار سال بعد بعنی سرا الله ایم بیس دوسرا محموعہ " بنی حیاتی "کے مام سے شائع ہوا جوان کی بتیبس نظموں ہمشہ تمل سے ۔ اسی دوسرے مجبوعے سے ہمرفیسٹر نے ضیا سوک الی کی مجد نظموں کا انتخاب کر کے المانی زبان میں ترجمہ نیار کیا جوسوا کے عد بیں ٹنا کئے ہوا رہنی المانی زبان کا ترجمہ علامہ اقبال سے بیش نظرتھا اور اسی کی بنیادیر علامه نے گوک ایس کی جا رنظموں کی کلخیص مرتب کر سکے اپنے خطبات کے چھٹے خطبے میں بیمیش کیا ہے۔ ضیا گوک آلب سے ان اشعار نے ترکوں سے عور وفکر کی شکیل پر ہوت سرا از دالا ہے سکن علامہ اقبال کی فکریہ ان اشعار کا کوئی خاص اثر نظر نہیں آیا ہے۔ علامه ا قبال ایک اسلامی تعظیم ستھے۔ انھوں نے اسلامی فکری نئی تعبیر بغرض احیاءاسلام بین کرنے کی کوشنٹ کی ہے'۔ ان کی بٹناء سی خود اقبال سے بموجب اسلامی تفسکر اور فقه کی نفسیرا و رتعبیری نے اسی لیے خلیفہ عبدالحکیمہ نے یہ کہا ہے کہ" اقبال قرآن کا شاعرہے اور شاعر کا قرآن ہے '' وہ پورپ کی عام بیداری اور ترقی سے بھی بالک*ل مرقو* نہیں تھے لیکن سلمانوں میں قوم پہتی "کے نظریے کوفروغ دینے کی طرف ضرور راغب تھے۔ یروفیسرخمود الحق نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ " اقبال نے اسلام کی تاریخ اور اس کے نظیم ورتے یرمتوسط طبقے کے ایک فرد کی حیثیت سے نظرڈ الی ۔ آگر حیرانھیں اسلام کے

YENI HAYAT

KIZIL ELMA

له غيرمطبوعه

THE RECONSTRUCTION OF RELIGIONS THOUGHT IN ISLAM.

ه اس کا اصل انگریزی عنوان عتوان عتوان عتوان عتوان عتوان عتوان عتوان عتوان عتوان اسلام کی ترکیب میں حرکت کا اصول ہے مگرید ندیر نیازی نے" الاجتباد فی الاسلام " پسندکیا ہے اور ایسے مطبوعہ ترجے میں یہ سی عنوان درج کیا ہے۔

لا محود نظامی : ملفوظات ۔ ص ۱۳۲

متنقبل سے شروع ہی سے دلیسے تھی لیکن اوائل بیسوی صدی میں یوری میں قیام کے دودان كاعقيدهٔ اسلام اور راسن مهوكيا اوروه اسلام كوايك ادغا بي عقيد سي سياسي ا کمس آئیڈیو توجی کی شکل کمیں بیش کرنے لیکے جبکہ ان کے قبل سے تبحد دیسندایک برل سلام كى دعوت ديبتے تھے ہے وہ سلمانوں كوليح معنوں ميں سلمان ديجھنا چاہتے تھے۔علامہ اقبال كاخيال تفاكه ندبب اسلام ايك ببهوسي كليساسه اور دوسرے ببهوسے رياست سيته جبكه ضياء كوك آلب كاكهنا تفاكه كليسا اور رياست الك الك يَسِ اور مذهب ا نسان كا ذ اتی معامله ہے۔ضیا گوک آلب بوریی افکارسے بھی بہت زیادہ مرعوب نظر ہے ہیں۔ ہس سیلے انھوں نے اسلام کومغربی تمترن سیسے ہم آ ہنگ کرنے کی کوشش کی ہے منگر اس طرح كه" تركيت "بھى مجروح نه ہونے يائے ۔ ان كامقصد بھى علّامه ا قبال كى طرح اسلام كى برحالت مين حقاينت نابت كرنا نهيس تفاراس يديد كبنا غلط نه موكا كه علامه اقب آل كا طرز فکرضیا گوک آلی سے بہت مختلف تھا اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ماهم علامه اقبال كوان تركون بسي فلبي ركا ويتهاجنفون فراسلام كابدذامه مهرا الأرام اسی کے انھوں نے" بال جبریل" میں کہاستے: تبمحه رسیم بین وه پورپ کو ہم جوار این شادے خن کے شیمن سے میں زیادہ قربیہ!

اه مجلهٔ علوم اسلامیه - جلد ۱۱ ، شاره ۲۱ ، ص ۱۰ بسامه

I'ME RECONSTRUCTION OF RELIGIONS THOUGHT IN ISLAM, P. 153-55

# فكرافبال كعبيبه

اقبال نے جنی کے مشہور شاع گوئے سے ابنا موازنہ کرتے ہوئے کہا تھا ۔ اوجین زادے ، جمن پروردہ من دمیرم از زمین مردہ میر گرعیب ہات ہے کہ اسی زمین مردہ وسے تین گلہا ہے مرسد بیدا ہوئے جنحوں نے ابنی نوا ہے گرم سے اپنے عہد کے تہذیب وتمدن اور تعلیم و تربیت کومتا ترکیا میری مراد سے بیدل ، فالب اور اقبال سے ۔ یہی عجیب اتفاق ہے کہ فالب کی طرح اقبال جی بیدل سے متاثر ہوئے۔ اس محاظ سے فالب اور اقبال ، بیدل کی فکر کے پروردہ بیس بیدل سے متاثر ہوئے۔ اس محاظ سے فالب اور اقبال ، بیدل کی فکر کے پروردہ بیس اس کی دجہ یہ ہے کہ بیدل کا اُنفس و آفاق کا مثابرہ گہراہ ہے اور ان کی شاعری حکیمانہ تفکر کی صلا ہے ۔ اس کے فیال سے تربیکراں اور محیط ہے سامل کہ اس کے افکار پر حافظ ، سخدی ، فردوسی اور عظاً دیکے تخیلات کا اثر ہے ۔ اس کا اثر ہے ۔ اس کا اثراء اور اقبال کے اس شعر میں ملتا ہے ۔ اس کا اثراء اور اقبال کے اس شعر میں ملتا ہے ۔

اسی طرح بال جبریل کے امتعاد بیسویں صدی کے انسان کی بھر بور اور پراعتماد ر وانسیے، بوکلیلائی ہوئی انسانیت کو دکھوں سے شجات دلانا چاہتی ہے۔ انھوں نے فطرت کے اس داز کوسمجھ لیا تھا کہ انسان ایک بندہ آزاد سے وہ کسی کی غلامی کرسنے کے کیے بہیں آیا۔ انسان آپنی ہے بصری سے اسینے آپ کوغلامی کی زنجروں میں جکڑ لینا ہے۔ اس میلے وہ ان تمام برتوں کو توڑنے کی کوشنش کرتے ہیں جو مذا ہمیا کے درمیان رواداری کومٹاتے ہیں اور خوسے غلامی کو فروغ دیتے ہیں سے فطرت انتفت که ازخاک جهان مجبور خودگرے ،خودشکنے ،خودگرے بیران يرايك حقيقت سبك كمرابوا كملام كوجوشهرت دوام ملى تو وعثق قران سسے اور اقبال في حرابرا برارسميط تو ده عشق رسول سه سه مصطفی برسان خوکیش را که دین مهماوست گربه او به رسیدی تنام بولهبی است علامه اقبال كورسول الشصلي الشرعليه وسلم سع بيا انتهاعقيدت تقيي وكربول سے ان کی آنکھوں سے آنسوجادی ہوجائے تھے۔ یہ ان کاعشق رسول ہی تھا جسکے ان کے کردار کی تعمیر کی اور ان کے عقائد کو پختہ کیا اور ان کے دامن کو فکرکے کہرہا آبدلاست مالامال کیا اور وه برسمن زاده مبوکر کاشف اسرار و رموزِ فطرت بن سیح ً ۔ · راقبال نے قوم کوخواب خرگوس سے بیدار کیا۔ خودی اور خود داری کا سبق دیا۔ غلامی کی زنجیرس اور رہبانیت کا فسوں توڑا ۔علم عمل کی طرف ہاں کیا۔ دہ بادہ تصوف کے معنور میں میں تصوف میں تعدید ان کے خیال میں تصوف میں تیمراسلامی عنصری متمولیت سنے اصل دنگ کو بگاڑ دیا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ اصل تصوّفت بایر پربسطامی سمان فادسی ' اور ذوالنون مصری کاسیے۔ بعد میں تصوّف میں بدھ مبت ، ہت دو مت اور ویدانت کے نوافلاطونی عناصرشامل ہوسے جن سے تصوّف کویاک ہونا جاسیے ۔۔۔۔ و صدت الوجود ، تصوّف كى ايك طرز فكرسه - اس كى دوشاخيس بين : ايك به الأست اور دوسرسے ہمہ از اوست ۔ ہمہ اوست کامفہوم یہ سبے کہ خدا موجود ہے۔ خدا اور انسان متحب دالوجود میں یا عین بک دیگریں ۔ ہمہ از اوست کامطاب یہ ہے کہ خداکے علاوه انسان مم موجود سيدنيكن اس كا وجود ظلى سبد، اصلى نهيس سيدكيونكه انسان عم بالذات نهیں سہے۔ جیسے درخت اور اس کا سایہ۔ اسی طرح تمام مکنات کا دجو د ظاتی ہے۔ وحدت الوجود

ئې دوسيس بېن، ايک اسلامی دوسر<u>سے غيراسلامی په اسلامی کی همی</u> دوتعبيرس بېن؛ ايک يَّ مَنِي عَلَى الدِينِ ابنِ عَرِبِي كِي إور دوسرى شيخ التحدر سرمنيدى مجدّد الف ثاني كي 'حَبِسس كو **وه** \*\* مَنْ عَلَى الدِينِ ابنِ عَرِبِي إور دوسرى شيخ التحدر سرمنيدى مجدّد الف ثاني كي 'حَبِسس كو **وه** وجهرية الشهود كهتے بين مشخ اكبرا ورمجدد الف ثانی دونوں اس بات كوتسلىم كرتے ہيں كہ وجيده فيقى صرف الشركاسير اورممكنات كاوجود ظلى بيرم كرتينخ اكبركاكهناسير كه بيطل ويوم سند اور مجدد الهن تأنى فرمات بيس كه ييطل موجود ب وجودى صوفب كامسلك بير سع كه سی تعالی وجود مطلق ہے۔ اس کے علا وہ کسی کو تھی وجود قیقی حاصل نہیں ہے۔ سیاری و الماست وجود باری کاظل یا علس ہے۔ عالم کا وجود ہے مگروہ طلی ہے حقیقی نہیں ہے۔ به بيران اورغالب ابن عربي كاتبتع كرية بين جبكه اقبال مجدد الف تأني كے بير كاربين -ا قبال المبدل اور غالب سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کا مقصرِ حيات يه سيے كه وه اپني انفرادى مستى كو برقرار دیکھے لیکن ابینے اندرخدا كی صفات سی بیا کے جواص بیدا کرے جیسے بوہا کرم ہوکر اپنے اندر آگ کے خواص بیدا کرتا ہے۔اسی طرح انسان ابنی خودی کو بر قرار رکھے اور خداجیسی صفات بیبرا کرنے کی کوشش کرے ۔ اگر خواهی خدا را فاست بینی خودی را فاش تر دیدن بیاموز ا زضمير كالنات آگاه اوست تنبغ لا موجود الآ التكرا وست بيدل. غانب اور اقبال مين نبيادي فرق بيه يه كما قبال في مشرق ومغرب دونوں فلسفوں کا مطالعہ کیا تھا۔ ان کا کلام فلسفیا یَہ حقالن سیے عمور ہے۔ اقبال کے ہاں فلسفہ کو اولیت کا درجہ حاصل ہے اور شاعری کا مرتبہ ٹانوی ہے جبکہ بیڈل اور غالب کے ہاں صورت برعکس ہے۔ اقبال سندھی ، فارابی ، ابن بینا اور ابن عربی کی صف میں کھڑے بوسکتے ہیں جبکہ بیرل اور غاآب کے ہاں کوئی مربوط فلسفۂ حیات نہیں ہے۔ اقبال ایک مربوط ضابطهٔ حیات کے ترجمان میں اور وہ ضابطۂ حیات ہے قرآن اور اسلام اس اعتبار سيدا قبال يهلي فلسفى بين اور بعد مين شاعر - شاعرى سے وہ ابلاغ كاكام ليلتے نغریکیا ومن کیاسی از سخن بهانه ایست سوے قطار می کشیم ناقهٔ بیے زمام را بيدَلَ اورغالب يهلي شاعر بين اوربعد مين فلسفى - اقبال محقائق وواقعات کی روشنی میں کا ننات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ غالب اواتی احساسات کے ذریعے دنیا کو

پر کھتے ہیں۔ اقبال کا طائر فکر مکت اور فلسفے کی بلندیوں پرسرگرم پرواز (سہاہے۔ غالب نے اقبال کی طرح کسی دنیا کو بیداد کرنے کی کوشسش نہیں کی ۔ وہ پہلے فئکار ہیں اور بعد ہیں تھیم ۔ ایک بات جو غالب اور اقبال میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ دونوں رجائی شاع ہیں۔ اقبال مصائب اور شکلات سے کھیلنا بند کرتے تھے کیونکہ زندگی کا نطف ان سے مقابلہ کرنے میں ہے ، ان سے مایس ہونے میں نہیں ہے۔ غالب کا کوئی مربوط فلسفہ نہ تھا جبیا کہ اقبال کا فلسفہ نودی ہے۔ غالب کے ہاں بھی فلسفیا نہ اشعار ہیں مگر وہ بید آل کا اثر ہے۔ غالب کے ہاں جی ال متزاج ہے جو ان کے عقلی تجربات اثبا عرائہ احماست اور فنی شعور کو نکھا دسکا مگر ان کی شاعری میں وہ فلسفیا نہ تھی پیدا نہ ہوسکا جو اقبال کے اور فنی شعور کو نکھا دسکا مگر ان کی شاعری میں وہ فلسفیا نہ تھی پیدا نہ ہوسکا جو اقبال کے ہاں فلسفے کے ساتھ ساتھ ساتھ اضل تی تعلیمات بھی ہیں جس کے لیے انھوں نے مولا نا روم کو اینا بیروم رشد بنایا ہے

بیر دومی خاک دا اکبیر کرد انخباد م جلوه با تعمیر کرد

زندگی ایک لامتناسی شے ہے جونکھی فنا ہو سکتی ہے اور نہ ہی اسے امر وزو

فرداسے نا با جاسکتا ہے۔ زندگی تنادوں کی مانند ہے۔ وہ تنادے جو حباب کی طہر ح

بنتے بھی ہیں اور مٹنتے بھی ہیں۔ وہ بلند کو ہماد کی چونی کو چھوتے ہوئے بارس کی صورت میں

نمو داد ہوتے ہیں۔ زندگی دوال دوال ہے۔ جین میں بچول آتے ہیں اور مرحجا جاتے ہیں

اور بھرنئی بہاد دکھاتے ہیں جس طرح بلبل کا چھپانا اور دریا کا بہنا مسلس ہے ، اقبال

اسی تسلسل حیات کے قائل ہیں۔

اقبآل علم عشق اور قفل کی طاقتوں کوتسلیم کرتے ہیں۔ دہ علم کے جویا ہیں اور شق کے پرستاد۔ وہ علم سے دماغ کوروشن کرتے ہیں اور عشق سے دل کی رمہنمانی کا کام لینے ہیں۔ وہ خانص علم یاعقل پر زور نہیں دیتے بلکے عقل اور عشق دونوں کو ساتھ لے کر چیلئے ہیں۔
کیونکہ خانص علم سے بل پر دا دی فلسفہ کی ڈور ساتھاتے رہے مگر سرا نہ ملا۔ گ

اسی طرح امام غزالی نے علم حاصل کیا تو دل کوچین نصیب بذہوا۔ بصارت کی آنکھ بندگی اور بصیرت کے میدان میں آئے ،عشق ونظر کو اختیاد کیا تو دل کوچین ملا۔ علم کی کامیانی کے لیے سیا عِشق کی ضرورت ہے علم بغیر عِشق کے طاغوتی طاقت ہے اور آگر علم عشق کے ساتھ ہوتو لا موتی قوت بن جاتا ہے ہے

تعمر الما المحتوات المعافوتيال علم المعنق است الالبوتيال الما المحتوات الم

علم ب ابن الكياب معسق سبع الم الكياب

علم، دو ایک خانی نیام کی طرت سے مہرہ من بوتو زور بکر آسے ، ور قد وہ ایک خانی نیام کی طرت سے معلم فقیم و حکیم تو بن سکتا ہے مگردا ناسے راز نہیں بن سکتا علم جو یا ہے راہ ہیں ۔ معلم فقیم و وروشنی کا جو یا تو بن سکتا ہے مگر مرا یا روشنی نہیں یہ رایا روشنی نہیں یہ روشنی بننے کے لیے علم کوشق کی مرد کی ضرورت سے ۔ یہی وجہ ہے کہ رقمی ، عشق کے زور سے جیتا اور بوعلی سینا معقولات کے گرد وغیار میں جینس کر رہ گیا۔ امام غوالی فلسفے کی بھول ہوں جینا اور بوعلی سینا معقولات کے گرد وغیار میں مقام خبر سک تو پہنچ سے مگر مقام نظر حاصل یہ کرسکے۔

روقی اور اقبال علم کوا ہمیت دیتے ہیں مگر نظرا وربصیرت کوعلم سے ہمتر مانتے ہیں۔ مگر نظرا وربصیرت کوعلم سے ہمتر مانتے ہیں۔ علم شاروں پر کمند ڈال سختا ہے اور بیشر میں اضافہ ہوتا ہے ۔ علم شاروں پر کمند ڈال سختا ہے اور بیشر و بر ور ماد و خورسٹ پر کومسٹر کرسکتا ہے مگر دیوں کومسٹر کرنے سے یہ علم کی نہیں عشق کی ضرورت ہے ۔ دل کا سکون اصل چیز ہے ۔ دل کی مسرورت ہے ۔ دل کا سکون اصل چیز ہے ۔ دل کی بر وری اصل جیز ہے ۔ دل کی سکون اصل جیز ہے ۔ دل کی اسکون اصل جیز ہے ۔ دل کی بر وری اصل جیز ہے ۔ دل کی بر وری اصل جیز ہے ۔ دل کی سکون اصل جیز ہے ۔ دل کی بر وری اصل جیز ہے ۔ دل کی بیشر ہے ہے ۔ دل کی اصل جیز ہے ۔ دل کی بر وری اصل جیز ہے ۔ دل کی بر وری اصل جیز ہے ۔ دل کی بر وری اصل جی بیشر ہے ۔ دل کی بر وری اسکون اصل جی بر ایک اسکون اصل جی بر وری اسکون اصل جی بر وری ہوں کی بر وری اسکون اصل جی بر وری ہوں کو بر وری ہوں کی بر وری کی بر وری اسکون اصل جی بر وری ہوں کی بر وری اسکون اصل جی بر وری ہوں کی بروں کی بروں

ز ، ناعقیل کو بمحصا ہوا ہے مشعلِ را ہ کسے خبر کہ حبول کھبی ہے صاحب ادراک خرد ، نمرود و فرعون ہے اور عشق ، خلیل و شعائطور ہے ۔ خرد ، فرنگیوں کی طرح عیار ہے ۔ وہ سوجیس برل لیتی ہے اور دوباہی سکھاتی ہے ۔ عشق ، خرد کو راستہ دکھا تا ہے اور استے دا قر ہا ہے اور دوباہی سکھاتی ہے ۔ اسرار و دموز تبا تا ہے عشق سے خود کا اور خود کا اور استے کا مراز ہا ہے ۔ اندوبا کی کا دفرائی خود آگاہی کا استحکام ہوتا ہے ۔ دنیا کی رونق عشق سے ہے ۔ اگر صرف عقل کی کا دفرائی ہوتی تو عالم تہ و بالا ہوجاتا ہے

بنبودے عشق وایس ہنگامسۂ عشق اگر دل چول خرد سنسرزانہ پوھے اگر دل چول خرد

دنیاعقل کی بکاہ میں تجھ ہے اور عشق کی نظر میں تجھ ہے۔ اقبال عشق کے بار میں مولانا رقم کے بیرو کار ہیں۔ اقبال عقل کو چراغ راہ تصوّر کرتے ہیں۔ وہ منزل نہیں ہے۔ کیونکی خرد ، سرمیں بت خانہ بناتی ہے عشق اسے حرم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ عشق مٹی کے بیائے کو جام جم بنا تا ہے۔ جو کام عقل نہیں کرسکتی ، اس کو عشق مکمل کرتا ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق کامور اور مرکز ، دل ہے عقل ، عثق کی ضرنہیں بلکہ اس کے تابع ہے۔ عشق سے عقل کا داستہ تو پوراکیا جاسکتا ہے مگر عقل سے عشق کا داستہ طے کرنا ، آفاب کو چراغ دکھانے کی طرح ہے ہے

بہتر دراہ عشق می پوئی بہتراغ آفناب می جونی می پوئی سہتراغ آفناب می جونی عقل عقل وعشق می پوئی سہتراغ آفناب می جونی عقل وعشق ایک دوسرے کی ضدنہیں البتہ دونوں کے طریق الگ الگ ہیں۔ لیکن عقل معرف والی جرات رندانہ نہیں ہے۔

عقل وعنق کی اس بحث کو مرِّنظ دکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے ہاں عفق روابتے کہ غالب کے ہاں عفق روابتی ہے ، اقبال کے ہاں وجدانی ۔ دونوں کے ہاں عشق کی کیفیت مختلف ہے دوسری بات یہ بنے کہ اقبال جرمن فلاسفر کا نٹ کی طرح اس بات کے قائل ہیں کہ تہا عقل زندگی کے محیح اقداد کی ممل رمنائی نہیں کرسکتی۔ کیونکو خرد ، نیک و بد کے تصور کے اور بھار کا فہیں ہوتی ۔ یعشق ہے جو انسان کو خیروشراور نیک و بدکی آیر سکھا اسے اور بھار کو بصیرت سے ہم آہنگ کر ماہے ۔

بیر سیمقیدت رکھتے تھے۔ بیرل بیرل انقتبن می سلے کی نسبت سے مجدد الفٹ ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ بیرل کے کلام میں حرکت اور رجانیت ہے۔ ان کے کلام میں حرکی نصوّرِ حیات کی جھلک ملتی ہے۔ 
> برگ گلت ببزارهمین ،عرض رنگ و بواست سه نگسیندنهٔ خودی و جهب اسنے نمودهٔ (بیرل)

اقبال نے انسان کے ذوق غلامی کا ذکر کرتے ہوئے کہاہے کہ انسان کے خود آدمی آدمی کا غلام بن جاتا ہے جبکہ معمولی جانوروں تک جند بندگی کو عالم یہ جبے کہ خود آدمی آدمی کا غلام بن جاتا ہے جبکہ معمولی جانوروں تک میں یہ بات نہیں بان جاتی مثلاً گیا دوسرے کئے کا غلام نہیں ہوتا نہ گدھا گدھے کے سامنے جھکتا ہے مگر انسان استرین المخلوقات ہوئے ہوئے، دوسرے انسان کے سانے سرنیا ذخم کر دیا ہے ۔ میضمون اقبال سے پہلے بیڈل سے ہاں ملی ہے ۔ میضمون اقبال سے پہلے بیڈل کے ہاں ملی ہے ۔ میڈن خریدہ خریدہ خریدہ خریدہ خریدہ خریدہ کے بیڈل بہ حصول رزق آ ما دہ بسر سک کے اگرسگ نگشت ، خریدہ خریدہ خریدہ خریدہ کا دہ بسر

ا: مخترعات کارگاہِ اسکان سامنع بیشر ان مخترعات کارگاہِ اسکان سامنا ہوتا ہو کا میں متعام کیوں تا

بیدل کی شاعری کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خودی کے متعلق آتھتے وقت افْبال کی نظر بیدل کے کلام پر حتی ۔ کیونکہ خودی سے مضامین اورخود سنناسی کی تعلیم بیدل کے ہاں منتی ہے مگر اقبال کی خودی بینے سکتا جب کہ انسان خودی کے ہاں منتی ہے مگر اقبال کی خودی بینے سکتا جب مک وہ پہلے شمشیر لا إلہ سے تمام ہاسوا کو انسان خودی کے طلامقام پر نہیں ، بہنچ سکتا جب مک وہ پہلے شمشیر لا إلہ سے تمام ہاسوا کو فنا نہ کردے ۔ اقبال کے نزدیک زندگی استحقاق کا نام ہے ، بچر وعاجری کانہیں ۔ اسی طرح غالب کی خودی و اتی خودی مک محدود ہے ۔ اقبال کی خودی و اتی خودی کا محدود ہے ۔ اقبال کی خودی و اتی خودی کی سے اور وہ نہ صرف کا کنات بلکہ پوری خول سے سے کا کنات بلکہ پوری

یا یہ مصرع: حودی میں دوب کے ضرب علیم پیبرا کر فرص بنیل اورغالب کے ہاں خودی کا جوتصور ہے وہ خود داری یاخود بھری کے معنی میں سبے۔ اقبال کے ہاں خودی کا تصور بہت وسیع ہے۔ ان کے ہاں خودی کا مفہم افلاک کی معتبیں سبے بہ ویا ہوئے ہے۔ اقبال کا تصور خودی مستقل ایک فلسفہ اور مربوط نظر بہ کی شکل میں سبے جس کا ایک مقصد ہے اور ایک بیغام ہے اور دہ یہ کہ اقبال خودی کے فدیعہ سوئی بیونی قوم کو جسکا نا چا ہتے ہیں تاکہ ملت بیضا سے تین مردہ میں بیداری کی لہر دور ا

پہائے اور ہایوس و ناتواں قوم کوطاقت و توانا فی ملے۔ اقبال کی خودی ذمہنوں کو بیدار کرتی سے اور قوم کو ایک دوست کا دست ہگر ہونے سے سیجاتی ہے سے میں مرحد کے دست ہگر ہونے سے سیجاتی ہے سے ترمی خودی سے سبے روشن تراحریم وجود حیات کیا ہے اسی کا مرور وسوز و شبات

المناسب المنا

ساس به دوه میست در مرب بود و در سود و در با بود و منتسه رآ شرینش اور شال صرائل سعه فرد کی خود محمل بموتی سعه به منتسبه رآ شرینش در بیکیر خوابیش

یتو ابراهمیم معمانه حسرم شو دیراهمیم معمانه حسرم شو دی گرد انراه و رسب دیچه

عَالَىٰ الله كَافْ سَفْيانَهُ كُلام عَظِرْ بِيْدِالْ كَى التّقَانُ شَكَل هِ عِلَا مِنْدِيلًا لَى التّقانُ شَكل هِ ع

اقبال "بیدل اور نآلب دونوں سے متا تر بہوئے ہیں۔ اقبال کی خوش قسمتی یہ سے کہ انھوں نے مشاق و مغ ب کی بہترین درسگا بہوں میں تعلیم حاصل کی۔ متذقی افکارسے بہتی متنفیض بہوئے اور نآلب کی معزبی بہتی متنفیض بہوئے اور نآلب کی معزبی اور بہتی معنوں کا بھی بغور مطالعہ کیا۔ بیدل اور نآلب کی معزبی ادبیات کا سانی نا نبوسکی یہی وجہ ہے کہ غالب اپنی فارسی دانی اور زبر دست دماغ کے مالکہ۔ بونے کے باوجود فلسفیانہ موشکا فیوں سے آگے نہ بڑھ سکے ۔ غالب نے غدر کی مصیبتیں تجہابیں ، زمانے کا اُلٹ بلٹ دیکھا ، اشراف کو غدر کے دوران ذلیل بہوتے مصیبتیں تجہابیں ، زمانے کا اُلٹ بلٹ دیکھا ، اشراف کو غدر کے دوران ذلیل بہوتے دیکھا ، اس کیا انسانی خود داری کو سامنے رکھتے مبوئے ضدا سے عرض کیا ہے دیکھا ، اس کیا انسانی خود داری کو سامنے رکھتے مبوئے ضدا سے عرض کیا ہے

میں آج کیوں ڈلیل کہ کل تک پیخی بیند سیستاخی فرست تہ بہاری جنا ہے میں

اگرغور سے دیکھا جائے تواس شعر سے اقبال کے شکود جواب شکوہ کا رنگ ملیاہے! قبال

ہے۔ رحمتیں ہیں تو وہ اغیار کے کاسٹ انوں پر برق گرتی تب تو سیار مسلما نوں بر

اقبال نے اپنے بیرایۂ نبیان کو صرف غن ل کک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ اسینے اظہارِ ببیان کے علاوہ مسدس وطعہ اورطویل نظموں کو اختیار کیا۔ اس سے بھی بیرا کی شاعری کا کینوس دمیع مونا نظرا آ اسے۔ بیرکہ ایک بیرا کی شاعری کا کینوس دمیع مونا نظرا آ اسے۔

یه بات سی صدتک واضح به بوجاتی بی که غالب اور اقبال بیدل کی فکر کی بیاوار بین بیدل کے کلام میں جو دفعت تخیل اور کیما نہ تفکر ہے اس نے مشرق کے ان دو مفکروں کے دماغ کو متاثر کیا۔ بیڈل کی شاعری میں "خودی " "بےخودی " "ام وزو وزا" " دئیا عقبی " اور بالحصوص بہتی کی گتھیاں بلحھانے کے مضاین ملتے ہیں۔ اقبال نے ان افکار سے استفادہ کیا اور پھرمنز بی افکار وادب کے مطالعہ سے اپنی دنیا ہے شاعری کی عارت تعمیر کی ۔ پایک ذمنی کیفیت تھی جو اقبال کو بید آل اور غالب سے متاثر بہونے کے بعد سخن گوئی کا بھیکار اور خواہمن کی طون سے گئی یہ طور معرفت " " مجمعط اعظم" بیت راک کی اور محل بیند کی خواہمن کی طون کے گئی یہ موسی کی توشکل بیند بوگئے مگر اقبال نے امراد و دموا میں بین میں میں۔ غالب نے بیڈل کی بیروی کی توشکل بیند بوگئے مگر اقبال نے مشکل بیندی سے صوبِ نظر کرکے " بیڈل کی بیروی کی توشکل بیند بوگئے مگر اقبال نے امراد و دموا میں بین کی جودی اور نظر بیئر زمان و مکاں اور مثنوی امراد و دمودی و درموز بین کے ایک الگ فلسفہ خودی اور نظر بیئر زمان و مکاں اور مثنوی " امراد خودی و درموز بہتی سے ابنا ایک الگ فلسفہ خودی اور نظر بیئر زمان و مکاں اور مثنوی " امراد خودی و درموز بہتی سے ابنا ایک الگ فلسفہ خودی اور نظر بیئر زمان و مکاں اور مثنوی " امراد خودی و درموز بہتی سے ابنا ایک الگ فلسفہ خودی اور نظر بیئر زمان و مکاں اور مثنوی " امراد خودی و درموز بہتی سے درموز بی تصنیف کی ۔

ر بیران کیگا نه 'دوزگارتھے۔ انھوں نے قلندرا نه زندگی بسرگی ۔ اہلِ علم وصکمت ان کے قدر دان تھے۔ آزا دیلگرامی نے ''خز انه' عامرہ'' میں لکھا ہیے :

رہ بیرل عظیم آبادی میکدہ سخن کے بیر مِغان تھے۔ان کوشعرا میں وہی مرتبہ حاصل سے جو افلاطون کو حکما ہے یو نان میں ہے ۔''

شاید می ایک ایسی خوبی سے جس نے غالب اور اقبال کومتا ٹرکیا اور دی آل سے اٹر قبول کیے بغیر نہ رہ سکے ۔ بہترل کے نزدیک کا ثنات ایک واحد دل کی طات سے ۔

سه در برن بیت به بیرمه ره سه به بیرن سط رویات ه مات ایک و می وی کام ت سهت درگی این کا تصویف فیط ست برگی این کا فلسفه سهد که " د فتر دل کا ایک نفط تسجیفهٔ فیطست برگی که میری از افی میری "

انگریزفلسفی برکلے نے بھی بہی کہا ہے مگرا قبال فراسین فلسفی برکسان کے نظریہ

ادتقاے حیات میں بیدل کے اسی تصوّر کا سراغ رگا سکے۔

بین: اول شکل وصورت اور وزن سهے به دوسرے رنگ و ذائقة وغیرہ سے یہ مین اول شکل وصورت اور وزن سہے به دوسرے رنگ و ذائقة وغیرہ سے یہ

اقبال نے اپنی تین نظیر نعنی" الوقت سیمن" "نواے دقت" اور" حکیم ائن اسٹائن " میں اپنے نظریۂ زمان و مکان کو بیان کیا ہے۔ آئن شائن نے جب اپن انظریۂ اضافیت بیش کیا تو بڑی دھوم مچی اور وہ یہ تھا کہ ہمارے گرد کی چریں تین بمایش مطری نیون نیا بیش کیا تو بڑی دھوم مجی اور وہ یہ تھا کہ ہمارے گرد کی چریں تین بمایش مطری بھی خیر میں ان بیا بیتوں کو ابعاد ثلاثہ کہتے ہیں۔ دنیا یعنی مکان انھیں ابعاد ثلاثہ سے مرکب ہے۔ آئن شائن نے چوتھا بعد زمان کو دنیا یعنی مکان انھیں ابعاد ثلاثہ سے مرکب ہے۔ آئن شائن نے چوتھا بعد زمان کو کہا۔ مکان بمیشہ فانی بو ناہے اس لیے انٹر کی صفحت لامکاں ہوئی اور زمان تھی خدا مبوا بیرس میں جب علامہ اقبال کی ملاقات برگسان سے ہوئی تو دوران گفتگو اقبال مبوا بیرس میں جب علامہ اقبال کی ملاقات برگسان سے ہوئی تو دوران گفتگو اقبال کے مبوا بیرس میں جب علامہ اقبال کی ملاقات برگسان سے ہوئی تو دوران گفتگو اقبال کی میں مدیث نائی کو رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم کی یہ حدیث نائی کو رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم کی یہ حدیث نائی کو رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم کی یہ حدیث نائی کو رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم کی یہ حدیث نائی کو رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم کی یہ حدیث نائی کو رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم کی یہ حدیث نائی کو رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم کی یہ حدیث نائی کہ سے زمانے کے بارے میں برگساں کو رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم کی یہ حدیث نائی کو انٹر المدھوں فات المدھوں فوران فات المدھوں فات المدھ

یعنی زمانے کو بڑا یہ کہو کیوں کہ زمانہ ہی انڈرہے۔

یش کر برگسان آجیل بڑا۔ می الدین ابن عربی کے نزدیک بھی دہر، خدا کے اسا صفات
میں سے ہے۔ اقبال نے نظریہ زمان و مکان کو اپنی شاعری میں بیش کیا اور کہا کہ ہروافتہ
کی تخلیت میں نظری و خل ہے۔ بغیرزمانے کی حرکت کے، مکانی ابعاد میں خود بخود تبدیلی
بیدا نہیں بوتی۔ اقبال نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تخلیق کی تہ میں دراس خودی کا متحد سے کیونکہ خودی نان و مکاں کی خالق ہے۔

، سیمبیت بات ہے کہ اہلِ ایران نے آمیزصروا ورنسنی کی فارسی شاعری کو تو مانا مگر بیدل اور نمالب کی فارسی شاعری کوتسلیم نہیں کیا، البتہ اقبال جو بیدل اور نمالیسے فیضیاب ہوئے' آج ایران کا بچر بچہ اقبال کے نام کوجانتا ہے اور اہلِ ایران اقبال کو منصوف فارسی کا بلندیا بیر شاع تسلیم کرتے ہیں بلکہ ان کوعظیم منفکر فلسفی کا بھی درجہ دیتے ہیں۔
زمانہ سب سے بڑا نقا دہے۔ جو جیز وقت کی کسوٹی پر پوری اُترتی ہے تائم ودائم درائم مہتی ہے۔ ورنہ زمانے کے معیاد سے گرجائے تو فنا ہوجاتی ہے کیونک ہم مرحمولی چرکا مقدر فنا ہے۔ وقت کے بیتھ ول کی تاب لانا اور زندہ رہنا کا فی شکل ہے۔ جو ان بیتھ ول کو سہ جائے وہ بقاو شہرتِ دوام حاصل کر تا ہے۔ اقبال اس میدان کے مرد بحلے اور حیاتِ جائے کہ یہ انکے اور حیاتِ جائے کے اور حیاتِ جائے کے اور حیاتِ جائے کے اور حیاتِ جائے۔

ایمان کے ملک انشعراء بہآرنے درست کہاہے کہ جوکام سب ادبا اور شعرا مل کر مذکر سکے ' اقبال نے تنہا اسے سرانجام دیا۔ اقبال ایسے مفکر فلسفی شاعر ہیں کہ مذصر ون عالم اسلام کو ان پر ناز ہے بلکہ وہ ایک بین الاقوامی شہرت کے مالک بن سکے ۔

اقبال نے مغرب میں براؤن ، برگسان اور کاکسن سے براہ راست زاکرات کے اور کانٹ ، گوئے ، شوین ہار ، ہیگل ، ڈیکارٹ ، ولیم جیمر ، ملٹن ، شیاے ، ورڈ زور تھ اور کانٹ ، گوئے ، شوین ہار ، ہیگل ، ڈیکارٹ ، ولیم جیمر ، ملٹن ، شیاے ، ورڈ زور تھ اور کیٹس کا خوب مطالعہ کیا اور ان کی ہراچھی بات سے استفادہ کیا۔ اسی طرح مشرق میں بنیک ، فالب ، رقمی ، معری ، رازی ، غرابی ، شاہ ولی اسٹر ، محبد د الفت نانی ، میں بنیک ، فالب ، رقمی ، معری ، رازی ، غرابی بنا ، اور قران کیم کا بغور مطالعہ کیا اور ان کے اثرات قبول کے ۔

یہ ہیں فکر اقبال سے جدید ہیں ہوا در اقبال کی شاءی کا تاریخی بیس منظر جن سے ان کی شاءی ' فلسفے اور فکر کا تانا بانا بنا ۔

# صغرلی شاعری کاعروضی تحب نربید

٤ ونس ایک ساننٹی فاسلم ہے جوشعری اینگ کی صحت اور ندم صحت ہے جے شکر ماہے۔ اساتذهٔ قایم اس بحے سے آگاد تھے کہ شاعری میں اُس کی مبیئت کوخاص امتیا زحاصل ہے اور اس پیشعر فی ایک آفرینی کا استحصار ہے۔ اس لیے انھوں نے نسانی ، قواعدی ، فنی اوعسر فنی ا هیطهٔ انظ سیم بهیشت کی بمیل بر رور دیاسید. اس میں شک نبیس که عروضی صحت سے بهیئت کا عَ إِنَّهِ السَّرِيهِ عِنْ النَّهِ فِي وَقِي مِيم كُورِمنِها بِنَاتِي مِينِ لِهِ وَقِي مِيمَ كَلِي البَهِيةِ النِي طَبِيرَ ورست سهي ا سنگر بیشروس اورشن دانی کامتراد مینهبین ہے یوفضی شربیا ہے میعوضی آبنگ کی صحت ا و رعدمه صحبت کا عرف ان مبوتا اسب اور اس سٹے شاعر کی فنتی انجہی اور خلیقی جا بک دسستی کا ه راکسانجهی مرز اسیے به عامرطور برخیال کیاجا باسیے که شعری آمنات ( اوزان و سجور مهیات ئ في رحي عنصرت اورتُ عراوزان وسجورير الفاظ كي قباجْست كرياسه يا الهنگ كے سايخ ئة الفأظ ودها تماسي ليكن سيّاني بيسيك كمشعرى بنگ تفي كليفي تجرب سيراسي طرح وايسة مؤيسي حسرترح الفاظ مشاعر كاجمالياتي شجربه الفاظ اورآ مبنك اوران كيمتام تهضح ابت كوابيتے ساتھ لا باسپ اورض دحی ہیں۔ عطا كر باسپے ۔ اس نقطہ نظرسے این بطاہر المستى عنيرست سيكن ببياطن بهيئست كا واخلى عنصريعى سے راس بلے عروضى تتجزيه ايك طرف کی رہی اور معروضی تجزیہ ہوتے بہوئے دوسری طرف داخلی آ ہنگ یا آ بننگ سے داخلی بہلو کے طردنے ، منی نی بھی کرتا ہے ۔ سطور ذیل میں اصّغر کونٹروی کی شاعری کا عروضی تجزیہ بیش تَرْسَيْ بِهِ عَنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْ مِنْ وزن وار اشعار کويکجا کيا گياست ماکه اندازه موسك کے شاعر بایر گئے اوزان کو ہرتاہیے یا شعری آ ہنگ کے کیتے وسیلوں سے استفادہ کیاہیے۔ أحسب تئرمنسارع متمن اخرب مكفوت مكفوف محذوف محذوف مستنغ مفعولُ فاع لات مفاعيلُ فاع لن مرفاع لان

گرنا چک کے اُف تری برق بگاہ کا (۱) وه اک دل و دماغ کی شادا بی نشاط شنعة بين بهارا في كلتان بين ديكها (۲) مستى مين فروغ رُخِ جانان تېس دېكھا سعتووں کی ہے مندائس بھے فتندز آکی ہے سادی خطام سے دل شورش اداکی ہے س منکی بقدر حصلهٔ ول نظر میس سب جلوہ تمھارا ذوقِ طلب کے اثر میں ہے (۵) اسرايعشق سع دل مضطر يا بريخ قطرہ ہے بیقرارسمندر ہیلے ہوئے (۲) کم کردیا ہے دیدنے یوں سربسر مجھے ملتى بداب انهيس سي يحدان كي خبر مجھ (۷) آبھوں میں تیری برم تماشا یصبوئے جنت میں بھی مہوں جنت ونیا لیے مہوئے ۸) کیا کہیے جاں نوازی پٹیان یار کو سيراب كرديا دل منست كزاركو ۹۶) سرجنبش بگاه تری حب ان آرزو موج خرام نازسے ایمیان آرزو ١٠٠) مهم ايك بارحب لوهُ جانا به ديجهة يمركعبه وليجهة نهضنم خانذ دليجهته (۱۱) صحن حرم نهیں ہے یہ کوے تا انہیں اب کھونہ ہو چھیے کہ کہاں ہوں کہاں ہیں (۱۲) جانِ نشاط ،حسن کی دنیا کہیں جسے بحنت معایک ،خون تمنا کہیں جسے ۱۵ ١٣١) وروكارتص مستي صبها معتق بيے عالم روال دوال برتقاضا عشق ب (۱۴) موجول کاعکس سے خطیصام شراب میں یا خوں انھیل رہاہے دگیے ماہتاب میں ( ۱۵ ) میخانهٔ ازل میں 'جہانِ خراب میں تحقهراً كمياية ايك حكّه اضطراب بيس (۱۲) آلام دوزگار کو آسان بن ویا جوغم ہوا أست غم جاناں بن دیا ۱۷۱) شکوه نه جاہیے که تقاضا به جاہیے جب جان يربني مهوتو كياكيا بذعابي (۱۸) کستوبست کی بھی کوئی دانتاں ہے منتے کو بیر مٹیں کہ ابریک نشاں میے ۱۹۱) : دوتِ طلب ،حصول سے جو آشنا به ہمو یعنی وه در د چاہیے جس کی دوا یہ ہو (۲۰) دیروحرم بھی منزلِ جانان سے آئے تھے براشكرسك كمبره كي دامن بجاكيم (۲۱) کیافیض بختیاں ہیں رُخ بے نقاب کی : در ول میں روح دور گئی آفیا ب ک (۲۲) يانانهيں جولڌتِ آهِ سحب کوييں يمركياكرو ل كالے كے البى انركوميں ٢ – بحرد كم متمن مالم مالم مالم محذوف رمقصور فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلان (١) دل نتارِ مسطف جال يا مُمالِ مصطفا يه اولين مصطفى اسبع، وه بلال مصطفى ٧٠.

ہم بطافت جم کی اے ہم تن دیکھا کیے د جلوهٔ رنگیس نرا آیا بنگادِ شوق میں اب ببوامعلوم مجدكو دل يمي ميرادل تقا كون تفاأس كيمواخوامون بحشامان تقا وقي وتسيس نها سي اكبها بطال ايك تمشت خاك كاكياموبيان فهطراب ہرادا ہے جن آیینے میں آئی ہے ظلسہر يعنى خود كو ديجھتے ہيں مجھ كوجيراں ديكھ كر سامنے اُن کے تڑی کر اِس طرح فریا دکی میں نے پورٹ سکل و کھلا دی دل ناتا دگی یکھی کیا گھرہے کہ ہے آباد بھی برباد بھی در المصحاري ياديمي جلوهٔ حشنِ بتال اكسفيب كي أوانسه سرسے یا تک میری ستی گرم سوزوسا زہمے محَسن يرْشَنِ ببتم ، صبيح خندانِ بهار بع سرایاحش، وه رنگیس ادا جان بهار (41 ذرة ورة إس جهال كأكوش برآ وازي يردهُ فطرت ميرك اك نواے دا ذہبے تطف يتين من سي بلك كهوانيس ایک این تھی شجلی آج میخانے میں ہے (11) إتناكم بوكيا اك أشناك ساغنے ۱۲۱) راز کہیے یہ مسی اہل دفا کے سامنے عكس كوحيرت مين أثينه مكرمجها تهامين ذرّے درہے میں اسی کوجلوہ کر سمجھاتھا ہے · ایک ل سرخطه کھوٹیں ، ایک <sup>د</sup>ل پیدا کریں · ۲ جلوہ ہاے نوبہ نوبیں سامنے اب کیا کریں جانِ مُتناقان بهر بود وسم ما بود . بود درحرمیش امتیاز این ال سیے سود . بود سامنے لاکریکھے ، اینا تت اثنا دیکھتے تصبتى ديجهته جوست بمتنا ويحفته يهر مجھے ير دہ بناكر' مجھ سے يردا كيجيے حشن بن كرخود كو عالم أتسكا را سيجيح 17 زخم جس كو ديكھنا مو ديكھ ليے ماتل كہاں كيه يتا بتلاسيح به طاقت سسل كمان كفركواس طرح جيكايا كه ايمال كرديا دوق سمرستی کومجوړو سے جانا ل کړ ديا (19) ا ہے خوشا وئے کہ نزدیجی میں دوری تھی ہے یردهٔ حرماں میں آخرکون سے اس کے سوا (13) خَن بے بروانہیں ہوتا ' مگر دستورہے عنق ہے اک کیفِ پنہانی مگر منجورہے (41) قیس محل میں ہے کیا اگر محل میں ہے عتنى كى نطرت ازل يتضن كى منزل مي م نالدُنے كى طرح اُدْكرنىستاں دىيھيے رون) ما کیے آخر مآل شام جمب رال ویکھیے مع ۔ بیچر ہرج متن سالم سالم سالم سالم مفاعی کن مفاعی کن مفاعی کن مفاعی کن شعاعیں کیا پڑیں رسگت سکھرائی گلتاں کی ۱۱) رُخِ رَبَّلِیں بیموجیں ہیں تسم ہاے پنہاں کی

410

(٢) ادهروه خندهٔ گلبائے رنگیس کی سنی ا دهراك أك لك جانا وه بلبل كيشين . . سي تعصلوول كأكريمت مشرح وبيان كهرى زبان بے تھ رکھدی سکاہ بے زبال دکھیں ہو. (٣) اذلين كيم جيلك يائي على أس التوب عالم كي الجعی مک ذید وقی میرسے صالت دھن میم کی ۔ . (۵) منبوكاكاوش بيمتعاكا داددان برسول وه زابرجور باسرگشتهٔ سود و زبال پرسول ۱۲ (۱) کہاں اے کم مرکشتہ تومحِ تماست ہے جب اِس آئینئر مستی میں تیرا ہی سرایا ہے۔ که دی نعنے کوستی منگ کچھ بیچے گلتاں کو ا (٤) نمایال کردیا اس نے بہارِ دھے خندال کو (٨) يەننگ عاشقى سے سود وھال دىكھنے والے يهال كمراه كهلاتے بين منزل ديکھنے والے ٩٠٠ (٩) متاعِ زبیت کیا 'ہم زبیت کا صل سمجھتے ہیں يصيب درد كمتين أسيم دل سمحت بيس ٥. (۱۰) ستم کے بعداب ان کی بیٹیانی تہیں جاتی نهیں جاتی نظر کی فتنہ ساماً نی نہیں جاتی ہے۔ (۱۱) فرانسی آس ملنا چاہیے درد محبّت کی كخود بحصين سے دوق اواسے برم فطرت كى (۱۲) کوئی محل تیس کیوں شادیا ناشاد مہوتا ہے غبارقيس خود أعقاب خود برباد لبوتاب (۱۳) نمودِسن كوحيرت مين مم كياكيالسمجھتے ہيں لبھی جلوہ مجھتے ہیں ، تنجھی پردا سمجھتے ہیں (۱۴) وه ال كالك بهادِ نازبن كرجلوه كرمونا مرا ده روح بننا 'روح بن كراك نظر بهونا (۱۵) ده نغمه بلبل رسکیس نوااک بار ہوجائے کلی کی آنکھ کھیل جائے جین بیدار موجائے۔ (۱۹) برشب بارسیایسے پنداہے کردہ ام بیدا بهرسیادهٔ صدرتم و داست کرده ام بیدا س. (۱۷) خداجانے کماں ہے اصغردیوانہ برسوں كه اس كودهو بلرهني بين كعبه و بتخامه برسوت . (۱۸) نفضِ ذوقِ نگیس صدبهاد کرده ام بیدا زخون دل که می جوست دیگار کرده ام بیدا ۱۰ ١٩١) مَرَاقِ زَنْدَكَى سِيمَ أَنْنَاحِيبُ مِنْ بِهِوَمَا محذوف مسكن تمستغ ، مخبون مقصور مفاعلن فيلاتن مفاعلن فعلن رفيلن / فعلان / فعلان (۱) کیجھ اور عشق کا حاصل بنعثق کامقصود جُزاي كە تىطىن قىلىش بات نالە بەسود ۲۱) سرزار جامه دری و سرزاد بخسبه گری فرانيسينه سوزال سعے ناله سحمه بی س ریانه دل میں وہ احساسس مرعا باقی يندوح ميں ہے وہ ہے تابی دعا باقی (۲۷) شعورِ عم منهودل مين مال كارية بهو قیامتی*ن تھی گز*رجائیں، ہوتیاریہ ہو

مجھے توجرًعہ کلح اور ساز گار ہموا ہے. ١٥٠ بيركيا كما كمعسب عشق بأكوار مبوا سن کھھ فنا کی خبرسے بنہ ہے بقامعلوم بس ایک پنجبری ہے سو دد تھی کیامعلم ۸۰ ، ، ، کلول کی جلوه گری ، جهرومه کی بوالعجبی 🖳 تمام شعبدہ ماسے طلبیم سیالے سببی 🔍 ۸۰ ۷۰) - فریب دام گه رنگ و بومعها و النگر یہ ابتہام ہے اور ایک مشت پر کے لیے ۔ ہ . چھلک رہی ہے جمین میں منگر مشراب وجود ۸۰ a · اگرچیہ ساغِرِگل ہے تمام ترہیے بُود مر كم كم كم المحمى كاكران المحمد كالمراب الماموت المام المحمد الم وروب شمام د فترالفت الت گیامبول میس زرا بترل کو تھی بندہ نواز رہنے سے ۔ ۸ البی خاطب رابل نیاز رسنے شے دراخبرجوم فی مجمروه آلهی کیا ہے۔ ۱۳۰۰ ریاجو موش نو رندمی ومیکشی بیا ہے ۔ ۱۳۰۰ مرا بس است که رنگینی نظر وارم بگیرعالم خود عب لم دگر دارم ۸۰۰ بندارزومیں سکت ہے' منعشق میں دم ہے <u>۱۹۰</u> ١٧١) وه سائنے بين نظام حواس برسم سبے ۵ ـ بحرِ مل منتمن سالم مخبون مخبون مخبون محدّد من مرمخبون محذو منسکن فاعلاتن فيعلاتن فيعلاتن تعيلن رفعكن

۱۰۰۰ صرف اک سوز تو مجدیں ہے ، مگر ساز نہیں <sub>ہ</sub> بیس فقط در دمبول ہجس میں کوئی اواز نہیں ۔ د ، جانِ میخانه تری نرگسِ مستایهٔ بینے ۱۰ ينغ يتي مين جو ديڪھا تو وہي نورسهاج ٢٠ آج ٹابت نظراکئے مذکر سیبال کوئی سما ظلمتِ *كفر كو خالِ زخِ ايما ل كر*دي ٩٠. سرسے یا تک ہمہ تن آیہ دعا ہوجائے ہم. مبری رک رک میں ہے اک اکثیں ہے نام کئی ہے۔ یهی منزل سے سی جادۂ منزل میرا ۸۰۰ میں وہ زخمی ہوں کہ ہرزخم ہے اک زہ علاج ۔ ٦٠ ذیب کت وصامت بین تنامی موش ۱۹۰۰ یر دهٔ حشن کوخودحسن کا بر دا دنجیس ۵۰ تیری عبورت میں ہے کیا جومری صور کی ب

چاہیے عم بھی بہ انرازہ راحت مجھ کو ،

١٠٠ - نەپىشىنە نەپرىياغو نەپىيىيا نەسىغ ۳۰ جو تنجر باغ میں ہے وہ شجرطور ہے آج ، سی اس طرح جیسرطیے افسانہ ہجراں کونی<sup>ا</sup> ه و التاج محد خسن حقیقت کو نمایاں کردیں ١٧٠ أورَّكُر دست طلب مجورضا ببوجائے ، کے بیرین مذمایوس مہو اے شنورش نا کام انجنی ۸۰ عشق بهم عی مری عشق ببی حاصل میرا (۹۰) توده ق ش کے کہ ہروار ترا رحمت ہے ۱۰۰ بسترخاک یہ جھا بول نیستی ہے نہ ہوت

··· دکھنے والے فروغ 'رخ ' بیب ایکھیں ا ۱۴۷ عکس سیر کا آبینهٔ جیرت میں نہیں ۱۳۰۰ - في مسترت مجيم ا در عين مسترت مجد كو

يهجهان مه والجم بهديم تماست بمحدكو د شت دیناتها به اندازهٔ سودامهه کو (۱۵) السطرح بھی کوئی سرکشتہ و ہریاد یہ ہو اک فیانه مون جو کھی مادیہ ہو ہے۔ (۱۶) سے ہے رنگ کا سورنگ سے دسوا ہونا تجميمين بمجمى سافي بمجهى بيسنا مونا ال (۱۷) ماہ وانجم میں تھی انداز ہیں بیمانوں کے شب کو در بندنهی ہوتے ہیں میخانوں کے س ۱۸۱) مطرب فنتهٔ نوا تغمیر برُ در د نه چھیرط بكلاير تأسي مرس سينے سے باہر كونى ا ۱۹۱) ہرصدراے کہ بن می دسدا زسانے من است اندرس گنبیر مستی تهمسه را وایز من است به. ٣- بحرببزج متمن اخرب مكفوت مكفوت مخنق سالم مفعولُ مفاعى لَن مفعولَ مفاعى لَن اُسَ کاوه قبر رعنا اُس پر ده رُخِ رنگیس نازك ساسبرتباخ اك گوماگل تر ديجها ه. (۲) سرگرم تجلی مبورا سے جلوہ جانا نہ اً وطحائے دھوال بن کرکعہ میوکہ ثبت خانہ 🔍 (۳) ہے اتشن بیتانی کھر خرمن مہستی میں اك برقِ بلا بن كرتا تيردعه الآ في ٢٠. (۳) تاید که پیام آیا مجفروادی پیناسے شعلے سے لیکتے ہیں کھی کسوتِ مینا سے (۵) یعتق نے دیکھاہے یقل سے پنہاں ہے قطرے میں سمنے درتے میں بیاباں ہے ۲۱) برشے میں توہی توہے یہ بعد بیرحرماں ہے صورت جنہ رہاھی یہ قرب رکب جاں ہے۔ (٤) جونفش سے مستی کا دھوکا نظر آیا ہے یردے یہ صور ہی تنہا نظرا ماسے م کے۔ بحر رجم: مثمن مطوی مخبون مطوی مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن رمفاعلان ہوش کی کابھی نہ رکھ جلوہ گیر نمیازییں بلکه خدا کو بھول جا سجدہ نے نیاز ہیں۔ ۹. ۲۱) مجمدیة سی الله و الله وی اس نے زرامرورس صاف ڏيو ديا مجھ موج ہے طہوريس ه. ٣١) نالهٔ دل خواش مين أو جكر كدا ز ميس كون ستم طراز ہے يردهٔ سوز وساز ميں ۴۱) عشق تھا آیٹ تعل مشتعل مسن تھا خودنمو دیم میری نظرسے کیا ہوا' تیری نظرنے کیاکیا۔ ١. ۵۱) برق میں جوش وضطراب 'ذکھے میں سوز دریائیت ق كل يەفضات دېرىپ، سىنە، ئىرگدا دېشق ،. ٢١) كرم تلاش وجبتي اب هي نظر كهان خون ہے کھ جاہوا، قلب کہاں جگر کہا ہے. دى جَرَزل حيرت أثنا اوركو پيخسب نهيس ایک مقام ہے جہاں شام ہیں سے نہیں ۔ . ٨١) اب نهمين گاه ہے ١١٠ نه کو تی گاه س محو کھرا اہوا ہوں ہے۔

```
۹۱) حُن کووتیں جو دیں ،عشق کو حوصہ لدتیا جو مذملے ، ندمٹ سکے ، مجھ کو وہ مدّعا دیا . م
                     ٨ - بحربهزج مثمن اخرب مكفوت مكفوت محذوت
                      مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن
۱۱) ادنی سایه حیرت کا کرشمه نظر آیا جوتها بسِ برده ، سرِبرده نظر آیا ..
٧٠) حيران سے زاہر مری متانہ اداسے سوراہ طربقت کھلیں اک بغرش یاسے ۳۰
٣٠ برموج موا زلف برليتان محسم سه نورسح صورت خدان محسم سر
٧٠ جلوه ترااب تك سے نهال جيتم بشرسے سرايك نے دیجھا ہے تھے اپنی نظرسے ،
                                  ۵۰ جینے کا نہ کھر موش نہ مرنے کی خبر ہے
اے شعبدہ یرواز ، یہ کیا طرز نظریے ، ۹.
٧١٠ اب عالم حيرت ہے فناہے نہ بقاہيے حيرت بھی پيحيرت ہے کہ کيا جانيے کباہے ۔ ٥.
۱۵) سے ایک بسی جلود جو او هر بھی ادهر بھی ہے اندر میں ہے۔ این مجھی جیران سبے آئسیے نہ نگر بھی ہو .
۸۰ سب گھیر لیا جلوہ حسن بشری نے یا یا ہے سرعرمشس بھی سیرنظری نے <u>ہم.</u>
        🖨 یہ بھر رمل متمن مکفوف مخبون مسکن مکفوف مخبون مسکن مبتغ
                    فا علات مفعولن فا علات مفعولن
ں خونِ آرزوا فٹا ہوکسی بہانے سے * رنگ کھیٹیکتا ہے خشن کے فیانے سے س
وو ترك منظمر فكرا موجا تا بوجيا تان عبديداكر ومنظمر فكرا موجا . .
                         ١٠ - بحربيزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف
                          مفعول مفاعلن فعولن
              به راز سے میری زندگی کا سینے بوئے ہو کفن خودی کا
        اا ـ بحرمنسرح مسترس مراعف مجنون مطوی مرفوع مجنون مسکن ( دویار)
         مفاع بن فاعلات فغلن ( دو بار)
                          ن مجاز کیسا ، کہاں حقیقت ابھی تجھے یہ خبرنہیں ہے
یوسب ہے اک خواب کی مالت جو دیکھنا ہے تحزمین مرب
         ١٢ - بحرخفيف مسترس سالم مجنون مجنون محذوف مسكن سرمجنون مقصور مسكن
                      فاعلاتن مفاعلن ففلن رفعلان
           ینہ کھلے عقدہ باہے نازونیان حسن بھی راز اورعشق بھی راز
```

۱۹۸۹ ۱۲۰ بحرِمجتث متمن محذوت سالم مشکول مسکن سالم مغنول فاعلاتن مفتول فاعلاتن

دن یہ بھی فرمیب سے ہیں کھے در دعاشقی کے ہم مرکے کیاکریں گئے 'کیاکر نیا ہے جی کے ہون

ری ہے سے رعنائی شخت کے میری بہارِ دنگیں پرور دہ خزاں ہے <u>اب</u> میری بہارِ دنگیں پرور دہ خزاں ہے <u>اب</u>

مها۔ بھردمل مشکن مشکول سالم مشکول سالم فعلائت فاعلانن فعلات فاعلانن

۱۱) کہیں اوراب جومہوتی ترمیے حسن کی تحب تی تو نہ میری خاک اڑنی<sup>،</sup> نہ مراغب ارموہا <u>۱</u> ۱۱)

مندرجۂ بالانجزیے کی بنیاد پر ایک جارٹ بیش کیا جا تا ہے جس سے ایک سرسری نظریس مندرجۂ ذیل با توں کی وضاحت ہوجاتی ہے۔

(۱) ہر سے کا نام ارکان اور ان کے ناموں کاعلم ہوتا ہے۔

رم) ہروزن کے سامنے تعدادِ اشعار درج ہے جس سے اندازہ کیاجا سکتا ہے کہ شاعر کے سخلیقی عمل کو کون ساوزن زیادہ راس آیا ہے یا اُس نے اپنے شعری تجربے کی نفتن گری کے لیے کون ساوزن زیادہ اور کون ساکم سے کم استعمال کیا ہے ۔ دم) ہروزن کے سامنے فیصد بھی لکھ دیا گیا ہے۔

دمم) جس کلیات بریه تیجز مینحصر به آس مین کل ۱۰۶۰ اشعار بین -

|             |          |                                                                     | نام بحر       |          |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 19 3 77071  | ۲۰۴      | مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن رفاعلان<br>اخرب مكفوف مخذوف مخذوف<br>مستغ | بحرمضا مغتمن  | <b>,</b> |
| 16 5 70 259 | ا مم هرو | فاعلاتن فاعلاتن فاعلان رفاعلان<br>سالم سالم محذدف رمقصور            | بحرِ رمل مثمن | ۲        |
|             | ' !      | مفاعی لن مفاعی لن مفاعی لن<br>سالم سالم سالم                        |               |          |

| <u></u>                                       | 1-11-                                 | ادکان اور ان کے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5. p.                         | <u></u><br>نمیشار |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                   |
| 103.9000                                      | 14.                                   | مفاع لن فِعلاتن مفاع لن فعلن رفعلان رفعلان رفيلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بسير ومناته وهمتمس            | (**               |
|                                               |                                       | مخبون مخبون مخبون مجنون مخبون مخبون مخبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                   |
|                                               |                                       | محذوف محذوت محذوف مفعور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                   |
|                                               |                                       | مسکن مسکن<br>مسکن مسکن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |
|                                               | ·<br>                                 | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *                             |                   |
| 14 5 TOAFA                                    | أسوا                                  | ندسیق فعلانن فعلان رفعلن<br>سالم مخدن مخدن مخدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ، تَشْرِر مِنْ لِي مُنْمُونِي | Ć,                |
|                                               | i                                     | سالم مخبون مخبون مخبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                   |
|                                               |                                       | محذون محذون<br>مسكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                   |
| <del></del>                                   | <b>+</b> -                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - <u>-</u>                    |                   |
| ۵، ۲۲۰۳۸                                      | .   ч-                                | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المنتشر المراق المعمون        | 44                |
|                                               |                                       | ن.ب كمنوت كمنوت سالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                   |
|                                               |                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                             |                   |
| w. 05.A2                                      |                                       | المنظمة المنظمة<br>المنظمة المنظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المجررة يتشن                  | 6                 |
| 7 ) 1 7 - 2 -                                 |                                       | ه مناوی مطوی فندان منبون<br>مناوی مطوی فندان منبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                   |
|                                               |                                       | م المناسلات المفاعدان المفاعدان المفاعدان المفاعدان المفاعدان المفاعدان المفاعدان المفاعدان المناسلات المنابون | ;<br>;<br>!                   |                   |
|                                               | <del></del>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <del></del>                   |                   |
| r,10-90                                       | r]                                    | مناعوال مفاعيل مفاعيل فهولين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المتراءر أشتمن                | 0                 |
|                                               |                                       | ازپ کیفوت کفیف معدون<br>مسلسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | •                 |
| 1 > ~ ~ 7                                     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ر با ت مفعاد نونا به مفعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بتئر رور منتمن                | ń                 |
| 1 / 7 7 4                                     |                                       | ار ما المعاول ا<br>المعاول المعاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | I                 |
|                                               |                                       | م المسكن<br>المسكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | <br> <br> <br> -  |
|                                               | :                                     | غرب<br>غرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | •                 |
|                                               | -                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                             | I                 |
| > <b>८                                   </b> | <u>ہ</u> ' ہ                          | الفروي العالمين فعولين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | <br>              |
|                                               |                                       | خرب مفنیونس محنار و مث<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | ;<br> <br>        |
| 5 40 77                                       | ~ <sup> </sup>                        | مفي علمن العالم التي التي الفعالين العالم التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                   |
| 5 40 57                                       | V 2                                   | مناون مشوس مرفوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                   |
|                                               | !                                     | ت بينو<br>سيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                   |
|                                               |                                       | المسلمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                   |

| فيصىر  | تعداداتها | ارکان اوران کے نام                                           | نام بحر      | نمبرثار |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 584140 | •         | مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن<br>محذون سالم مشكول سالم<br>مسكن | بحرمجتث متمن | 14"     |
| ٠٩ ٣٣٣ | •         | فِعلات فاعلانن فِعلات فاعلانن<br>مشكول سالم مشكول سالم       | بسجرر المثمن | 1500    |
|        | 1.4.      | اشعار کی گل تعدا د                                           |              |         |

اِس میں شک نہیں کہ بعض استعادہ عدد اوزان میں تقطع کیے جاسکتے ہیں جن ہیں سے ایک وزن کو بنیادی وزن قراد دیا جاسکتا ہے۔ دوسرے اوزان جی شیح ہوتے ہیں ، مگران کی حیثیت تا نوی ہوتی ہے۔ ان اوزان میں بنیادی اورترجی وزن وہ ہوتا ہے جس میں زحافات کا کم سے کم ہتعال ہوتا ہے اورجس کے مزاحف ادکان سالم ادکان یا بھے اصل ادکان سے براہ داست ماخوذ ہوتے ہیں۔ فیل میں اصفر گونڈوی کا ایک شعر دیا جا تاہے اوراس کے مختلف اوزان درق کے جاتے ہیں۔ ان پانچوں اوزان میں بنیادی اور ترجیحی وزن ایک ہے جس کا نام "بچوسسرے مسرس میں۔ ان پانچوں اوزان میں بنیادی اور ترجیحی وزن ایک ہے جس کا نام "بچوسسرے مسرس مضاعف" ہے ۔ دو مرے اوزان بی اور ترجیحی وزن ایک ہے جس کا نام "بچوسسرے مسرس مضاعف" ہے ۔ دو مرے اوزان بی اور ان میں تقطیع ہوجا تاہے کا وزن ایک ہی شاد مرکا۔ چونکہ اصغر گونڈوی کا شعری سرایہ کل ہما اوزان میں تقطیع ہوجا تاہے اس لیے ایک شعر یا افزان میں تقطیع ہوجا تاہے وہ اوران میں تقطیع ہوجا تاہے وہ اوران میں تقطیع ہوجا تاہے ہوں وزن کے شاوری کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ اس کا آ بنگ ایک ہی ہوتا ہے جس کو شخلف نام میں جس اس لیے مختلف نام ہوتے ہیں۔ اس کا آ بنگ ایک ہی ہوتا ہے جس کو شخلف نی مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ اس کا آ بنگ ایک ہی ہوتا ہے جس کو شخلف نام موتے ہیں۔ اس کا آ بنگ ایک ہی ہوتا ہے جس کو شخلف نام وزن میں جنبی اشخار ہوں کے وہ اُسی نرجیحی اور بنیادی وزن کے ضن ایک نام کی تاہ ہوتے ہیں۔ اس کا ایک بی وزن کے ضن ایک نام کی نام دوران میں جنبی اس کی دوران کی نام کر نام کر دی کا ایک شعر دوران و تورید تقطیع کرنے کے باد جود میں کا ایک بی وزن کے شاد کر نام کیا گون کا ایک شعر ہے وہ میں گون کی نام کرن کیا کہ شعر ہے وہ منال آگوں کو وہ اُسی نرجی کیا گون کی کو دوران کے شعر کرن کی تعرب کرد کیا گون کیا کہ شعر ہے وہ کرن کیا گون کیا کہ شعر ہے وہ کا ایک شعر ہے وہ کرن کے شعر ہو گون کی کو دوران کیا گون کیا کیا گون کیا کہ شعر ہوتے ہیں۔ اس کا ایک بی وزن کی کو کرن کی کو کرن کی کو کرن کی کو دوران کیا گون کیا کہ کو کرن کے کو کرن کی کو کرن کی کو کرن کیا کہ کو کرن کی کو کرن کیا کہ کو کرن کیا کہ کو کرن کی کو کرن کیا کہ کو کرن کیا کہ کو کرن کی کرن کی کو کرن کی کو کرن کی کو کرن کی کو کرن کی

مبازیمیا ، کہاں مقیقت ، ابھی شخصے کھے خبرنہیں ہے بیرسب ہے اک فواب کی محالت ،جود کھتا ہے تونہیں ہے

۲۹۲ اس کے متعدد اوزان کا ذیل میں شجرہ بیش کیا جا تاہیے:

|                                         |         | ن کے نام | ادکان اور ا                                                      | نام بحر                                 | مبرشار     |
|-----------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| فعُلن                                   | فا علات | مفاعلن   | مفاع لن فاعلات فعلن<br>مخبون ممطوی مرفوع<br>مخبون<br>مسکن        | بحرندسرح مسدس<br>مضاعف<br>              |            |
| "                                       | *       |          | من علن فاع لات فعنن<br>مخبون كمفوف إمخبون<br>محبون محذوف<br>مستن | بحرمجتث مسدس<br>مضاعف                   | <b>,</b> Y |
| "                                       | 4       | *        | مقاعین فعین فعین<br>مقبوض سمفوت ۱ مبتم                           | •                                       |            |
|                                         |         |          | مفاع الن فاعلات فعلن مخبون سمفوت محذوت محفوت مكشوت               | بخرص فیرمسدس<br>مفداعفت<br>مفداعف       | ·<br>      |
| *************************************** | -       | "        | منی عسن نی ع ارشت فغلن<br>مخبون مطوی آسکشوف<br>خ مخبول<br>مسکن   | کرسیلیم مسترس<br>مرتنداعون<br>مرتنداعون | د          |

اقسغری زیر نیجزیه غزل بنیادی طور پر بیجرمنسرح بین سبے یسکن به غزل مزیر جیار بجسه دون میں مقاعف البحرصریم مسدس مضاعف البحرصغیر مسدس مضاعف البحرص مضاعف البحرص بی مسدس مضاعف البحرص بی مسدس مضاعف البحرص مضاعف البحر مسدس مضاعف البحر مسدس مضاعف بین و عرف عام بس ایسی بیجروں کو بیجرطویل کہا جاتا ہے مسدس مضاعف بین و عرف عام بس ایسی بیجروں کو بیجرطویل کہا جاتا ہے مسرس مضاعف بین و عرف کا نام ہم جو قطعاً مختلف ہے۔ اس بیجربین ارکان کی تعداد فی مصرع بیجے

ہے ، اس لیے اس کاعروضی آبنگ طوالت لیے ہوئے ہے۔ آصغری کلیات ہیں ایسی صرف ایک غرب ل ہے۔ واضح رہے کہ زیر تجزیہ غرب یا نیخ اوزان میں تقطیع ہوجانے کے باوجود ایک ہی وزن بین شمار ہوگی۔ عروضی تجزیے او تقطیع سے عروضی یا با قاعدہ آبنگ کامعروضی مطالعہ کیا جاسکتا ہے، جس سے انشعار کی سانی ہیئت کی عروضی صحت کاعرفان ہوتا ہے اور اگر اُس میں کہیں کوئی نقص بھول یا خامی ہوتو اس کی نشاند ہی کی جاسکتی ہے۔ غرض عروضی تجزیے سے ہیئت کے حسن وقیح کا شعور ماصل ہوتا ہے۔ عروضی نقائص تین قسم کے ہوسکتے ہیں۔ (۱) غلط رکن یا غلط زمان کا استعال ۔ حاصل ہوتا ہے۔ عروضی تجزیے سے علوم کے عروضی تجزیے سے علوم ہوتا ہے کہ ان کی تفصیل میتن نے کہ ان کی تفصیل میتن کے مات کی جاتی ۔ سطور ذیل میں ان کی تفصیل مین کی جاتی ہے۔

١١) غلط ركن يا غلط زحات كا استعال

بحرِ رَجِ دَمَّمَن مطوی مخبون مطوی مخبون مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن

میں ازروے عروض عروض و ضرب میں ایک ساکن کا اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ بعنی اس وزن میں عروض و ضرب کے مزاحف ارکان پرتسبیغ اور ازالے کاعل کیا جاسکتا ہے اور معناعلن کو مفاعلان سے بدلا جاسکتا ہے لیکن حتوین میں ایک ساکن کا اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔ بعنی اسس مقام پر مزاحف ادکان پرتسبیغ اور ازالے کاعمل نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً

| فرب                  | حتوجهارم   | حثوسوم            | ا بتىرا ، | عروض        | حشو دوم   | حشواول       | صدر     |
|----------------------|------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|---------|
| مَفَاعِلْنَ الْمُ    | ا مفتعِلُن | مَفَا عِلْن       | مُفتعِلُن | مَفَا عِلْن | كمفتعِلُن | تمفًا عِلْنَ | مفتعبكن |
| حشو ين               |            |                   | حشدين     |             |           |              |         |
| ٠ <b>فيا ع</b> اليان |            | ر<br>مفاعلان<br>ز |           | مفاعلان     |           | مفاعلان      |         |
| ٠                    |            | غلطب              |           | درست ب      |           | غلطب         |         |

ا صَعَوْرُ وَمَدْی نے اس وزن میں منعدد اشعاد میں حشوین میں ایک ساکن کا اضافہ کیا ہے یعنی حشوین میں میں مردا حف دکن مفاعلن پر سبیغ اور ازالے کاعمل کرکے مفاعلان بنایا ہے جو از روے اصول عروض غلط ہے۔ ذیل میں ایسے مقامات کی نشاندہی کی جانی ہے۔

۱) رازنتاطِ خلدہ خندہ ٔ دلنوازیں غیب وشہودکے رمورزرنرگسنیم بازمیں انہے۔ حضور میں مفاعنن کی جگہ مفاعلان آتا ہے۔ بعنی حرفِ متحرک "ز" کا اضافہ ہے، جو نمط ہے۔ بو نمط ہے۔ ۔

۲۷) آج تواضطراب شورق رصد سے سواگزرگیا اور بھی جان پڑگئی عشوہ جال گداز میں حضواقی کہ از میں حضواقی کہ از میں حضواقی کی ایک ساکن '' ق ''کا اضافہ ہے۔

۳۰ موش وخرد کے ساتھ سا رتھ رجان حزین سوخت جسستا گستی ہے بھری میونی سینڈ نے نوازمیں حشوا قرل میں حرف ساکن "ننھ" زیادہ ہے یہ

۳۰ مغیرگی نظرکے سائرتھ کر ہوش کا بھی بتانہیں ۔ اور بھی ڈور ہوگئے ، آکے تر سے حضور میں ۔ حشوا وال میں حرب ساکن "تحد " زیادہ ہے ۔

۱۵۰ برق میں جوش فضطرا ہب رفت میں سوٹروسا نیفتق کل یہ فضائے دہرہے ، سبینۂ بُرگرا زِعشق مشوا قال بین حرف ساکن " ب " زیادہ سے یہ

، ، راز نق دگی نه پورهپر لذبختگی ما پوچه ورمهٔ بردار جبرتی الراهپیب گئے گروراه میں اس شعر کے حشوا قال میں "جھ" اور حشوسوم میں "ل" حرب ساکن زیادہ ہیں۔
۱۳ در با بیا ہے داغ عشراق رکھو کے بہر رزندگی اک گل ترکے واسط میں نے جن گٹا دیا حشوا قال میں انگے حت داغ عشراق رکھو کے بہر یہ نہ نہ ان اور عدے۔

۹۰ حشرة آن بحشر اوروه شور الامال اصغربت پرست نے ذلف کا واسطا ویا حشورة ل میں حشرک « ر " زیاده ہے۔

جیب که مندرجهٔ بالاسطورسے علوم ببوتا ہے اس وزن میں حتوا ول اور حتوسوم میں نہیں اور ازالے کے علی سے ایک حروب ساکن کا اضافہ غلط ہے۔ ان مقامات پر معن علن کو مفاعد کو نڈوی مفاعد کو نڈوی بند کو نہیں بندی ہوئے گونڈوی مفاعد کو نڈوی بندی ہوئے ہے۔ اگر اَ اَ تَعَالَی مُوسِقَ ہو اور ضرب میں بیا علی کی جا مسکتا ہے۔ اگر اَ اَ تَعَالَی کو نہ وَ مباس عروب میں منکوا دل اس عروب میں منکوا دل اس عروب میں منکوا دل اس عروب میں منکوا دل معام و اور مصرعوں میں منکوا دل

کی تقدیم و ماخیرسے یا رد و بدل سے اس نقص کو دور کرلینے مثلاً: دل بیر لیاہے داغ عشق کھو کے بہارِ زندگی اک گلِ ترکے واسطے میں نے جمن کٹ اوبا

كواگراس طرح ليحظتے كه

کھوکے بہار زندگی دل یہ لیا ہے داغ عشق اکس گل ترکے داسطے میں نے جین کٹ ویا

توستعرع وضی نقطهٔ نظرسے بے عیب ہوجا آ۔ اور شعرکے الفاظ اور ان کی ترتیب بھی جوں کی توں رہتی ۔

اس وزن میں اصّغرکے یہاں ۸۵ اشعار ملتے ہیں جن میں ۱۹ اشعار مجروح ہیں بینی ۱۶ فیصدی سے زیادہ ہیں ۔ ۷۷ شکست تاروا

اُددومیں ارکان کی تعداد کے نقطۂ نظر سے بحروں کی تین شکلیں رائج ہیں جن کو مربع مربی اور مثمن کہاجا تا ہے۔ مربع کے ہرمصر عے میں دو ' مسترس میں تین (ور مثمن میں چار ارکان ہوتے ہیں۔ مربع اور مسترس بحروں میں شکستِ ناروا واقع نہیں ہوسکتا۔ یہ محض ان بحروں میں وار دہوتا ہے جو دوسے تقسیم ہموجاتی ہیں۔ ایسی بحروں میں حببِ ذیل شکلیں ہموسکتی ہیں :

امینمان سجریں ؛ جن میں مثمن سالم ، مثمن مرکب اور مثمن مضاحت سجریں شامل ہیں ۔ مدین اور یا جو معدر میں مدین ایم میں استمار میں اور میں میں میں میں اور میں اور میں اور میں میں میں میں میں می

۷۰ مضاعف ؛ جن میں مسرس مضاعف اور تمنن مضاعف سیحریں شامل ہیں۔ ان بھروں کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بھریں دو برا برکے پکڑوں میں نفسیم ہوجاتی

میں اور دونوں کر وں کے درمیان ایک فطری دقفہ ہوتا ہے۔ ایسی بحروں کو دونیم کہا جاتا ہے۔ دونیم بحروں کو دونیم کہا جاتا ہے۔ دونیم بحروں میں آ واذکے فاصلے کے نقط نظرے وقفہ دوطرح کا ہوسکتا ہے جسس کو خفیف وقفہ ہوتا ہے۔ دواں دواں بحروں میں خفیف وقفہ ہوتا ہے۔ دواں دواں بحروں میں خفیف وقفہ ہوتا ہے۔ کو فیصلی طویل اور دونیم بحروں میں طویل وقفہ ہوتا ہے۔ خفیف وقفہ عام طور پر متن سالم بحرول میں اورطویل وقفہ متن مزاحف متن مضاعف اور مسترس مضاعف میں ہوتا ہے۔ خفیف وفقہ کے مقام پر شکست نادواے جلی واقع ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ عرف حقیقت ہے اور دومری متن ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ عرف حقیقت ہے اور دومری متن ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ عرف حقیقت ہے اور دومری

طسبر ف سانی اور قواعدی حقیقت بھی ہے۔ مجرد اوزان کی مطیح بروقفے کا ادراک قوم تا ہے لیکن شکستِ نارواکا واخلی تعلق شکستِ نارواکا واخلی تعلق خروض سے اور فارجی رشتہ زبان اور قواعد سے ہے۔ مختصراً کہا جاسکتا ہے کہ دونیم بحروں میں فیضے کے مقام برسانی اور قواعدی نقطہ نظر سے بھی دوٹلکرٹ اس طرح ہوں کہ وہ زبان اور قواعد کے مقام برسانی اور قواعدی نقطہ نظر سے بھی دوٹلکرٹ اس طرح ہوں کہ وہ زبان اور قواعد کے اصولوں برجی بورے اُن تے بہوں۔ اس حقیقت کو نظر انداز کرنے سے شکستِ ناروا وار دہوتا ہے۔ اُن کی شاعری میں و نوں اُن میں تاعری میں و نول سے کہ ان کی شاعری میں و نول سے کہ ان کی شاعری میں و نول سے کو نظر کو نیک سے جس کی تفصیل یہ ہے :

١١٪ شكست باد واست فيني

یه اُن سِحروں میں بہت نیایاں ہوتا ہے جن میں پہلا اور تمیسرا نیز دومسرا اور چوتھا اکن بحیاں ہوتا ہے۔ مثلاً

۱۱۵ بربزج مثمن اخرب مکفوت مکفوت سالم مفعول مفاعی بن //مفعول مفاعی بن

۱۱ نیرنگ تمان وه رحباوه نظرا تا به هسیم این تکھوں سے اگر دیکیو پرده نظرا تا بہے اس وزن میں دوسرے کن مفاعی لن اور محسرے رکن مفعولن کے درمیان طویل وقفہ ہے۔ شعرکے الفاظ کو تواعداور آبان کے اصول کے مطابق صبیح طور پر دوصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اس شعری اوه ایک تعریف اول میں اس شعری اوه ایک بعد وقفہ ہے۔ وہ کو تواعداور زبان کی روسے مصرعے کے نصف اول میں نہیں بکہ نصف دوم میں بونا چاہیے۔ یعیٰ وہ جلوہ ایک تکرانے میں ہونا چاہیے جھا 'جونہ میں ہے۔ اس لیے تکست ناروا ہے تھا 'جونہ میں ہے۔ اس مضاف اور مضاف البید کرائے موگیا ہے۔ اس لیے تکست ناروا ہے جلی ہے۔ دی محمد میں بیا بال ہے دوسرے مصرعے میں بیکن نصف اول میں سے جبکہ ازروے اصولی قواعد و زبان اس کو بنیام میں کو بنیام میں مونا چاہیے تھا۔ دوسرے مصرعے سے نسف دوم میں مونا چاہیے تھا۔

۳۱) اس کا وہ قدر بین اکس بر وہ گُل رنگیں نازک سا سرِشاخ اک سرگو با گُلِ تر دیکھا دوسرے مصدعے میں اکس کے بغیر وقفہ ہے جبکہ اک کومصرعے کے نصف دوم میں گویا گلِ تم کے ساتھ مین، جاہنے ۔ سر بعے ان مینوں اشعاد میں شکستِ نادوا ہے جلی ہے۔

(ب) بحرِ رجم بمتمن مطوی مخبون مطوی مخبون مفتيلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

رہی) اَصَغِرِخاکسار وہ ⁄رزدّہ ُ خودستناس ہے۔ حشر ساکر دیا بیاجس نے جہانِ را زمیں مصرعهٔ اولیٰ میں وہ کے بعد وقفہ ہے جبکہ وہ کو ذرّۂ خود مشنباس کے ساتھ ہونا جا ہیے ۔ اس میں وہ ذرّہ خودمشناس محرطے مہوگیا ہے۔ اس کیے شکستِ ناروا ہے جلی ہے۔

 (ج) بحرمجتت متمن محذوف ، سالم ، مشكول مسكن ، سالم مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن

مصرع نانی میں معنی کے بعد و قفہ آیا ہے جبکہ عنی کو صد ہاکے ساتھ بعنی مصرعے کے دوسرے منحرسے میں ہونا جاہیے مصدہامعنی محرشے ہوگیا۔ اس پلے شکست ناروا ہے جلی کے ۔ ( د ) بحررمل متمن مكفوف ، مخبون مسكن ، مكفوف ، مكفوف مسكن

فاعلات مفعولن فاعلات مفعولن

۲۱) خونِ آرزو افشا/ ہوکسی بہانے سے ۔ رنگ کھٹیکتا ہے، مُحسن کے فیانے سے مصرعِ اقرل میں" افتا ہو"کسی ایک ہی ٹکڑٹے میں ہونا چاہیے تھالیکن افتامصرعے کے نصف اولى بى اور بهو تصف دوم ميں شامل ہے۔

اَصَغْرَکُوندٌوی سنے ایسے یا نیے اوزان برتے ہیں جن میں شکست ناروایے جلی واقع ہو تھا ہے۔ ان یانج میں سے جاد اوزان میں ایسے اشعار ملتے ہیں جن میں تنکست ناروا واقع ہواہے ۔ ایسے اوزان چارٹ میں ۲، ۷، ۹، ۱۳، ۹ اور ۱۲ نمبر پیر د کھا ہے کئے ہیں۔ ایسے اشعار حن میں شکستِ نارواے جلی ہے ، کل ۲ (یکھے) ہیں جن کا اوسط تقریباً جار فیصد ہے ۔

(۲) شکست ناد وایے حفی

به ان بحروب میں دافع بہو ما ہے جو تمن ہوتی ہیں اور دوسے برا برنقسیم ہوجاتی ہیں۔ عام<sup>طور</sup> يرسالم ادكان پيشتل موتى بين - ان مين عروضي وقفه غيرمحسوس به قياسيم جس كو خفيف و نفه كها كيا ہے۔ اضغرکے کلام میں الیسی صرفت ایک بھرہے۔ یعنی بحربہ زج متنن سالم۔ اس میں ۱۷۰ اشعار ہیں۔جن میں سے اکٹر میت میں شکست نار دا ہے جلی واقع ہوا ہے۔ ذیل میں صرف ایک غزل کا تجزیہ بیش کیا جا تا ہے :

۱۱) وہ نغمہ بلبل رنگیں/ نوا اک بارہوجائے کی کی آنکھٹل جائے جین ہیدارموجائے مصرعهٔ اولیٰ میں '' رنگیس نوا '' مسکوطیے بیوگیا۔ ۲۰) نظروہ ہے جواس کون و/مکاں سے یا رہوجا مگرجب ہے تا باں پر رہیے بریکار ہوجائے کون ومکاں اور آبال بربر سے شکرہ ہے میوکر الگ الگ ہو گئے ہیں ۔ ۳۰) بمتم کی ا داسے زِن / دگی بیکا رہوجائے نظرسے بھیر ہے رگ رگ رمری مثیا رہوجا زندگی اور رگ رگ مری منحرط مهوکر الگ الگ مرو گئے بس \_ ، اینجلی چهرهٔ زیبا / کی مبوکیه حام رنگیس کی زمین سے آسمان یک عارکیم انوار مبوجائے زبیا کی اور عالم منکر اسے محرات میوستے ہیں ۔ ۵۰ ، تم اس کا فرکا ذوقِ بن / دگی اب یو چھے کیا ہو سے طاقے حرّم بھی ابردے خمدا رموجائے بندگی مکرسے ببوکر بن مصرعے کے نصف اول میں اور دلکی نصف دوم میں نیامل ہے۔ ۲۰ سحرلائے گی کیا پیغا رم بیداری شبستاں میں نقاب ڈخے اُلٹ دوخود رسحر بیدار مہوجائے ببغام اورخود سحر کو ایک جگه بهونا جاہیے تھا جوٹ کوٹے ہو گئے ہیں۔ دے ، یہ اقرامِ خودی ہے دع ردی ایمان و دیں کیسیا 📑 ترا اقرار جب ہے خود رسے بھی ابکار ہو طئے دعوي محکرتے بوکر دع نصعب اوّل میں وی نصعت دوم ہیں شامل ہے۔ اسی طرح خود سے ابك بني تحرا ہے میں مونا جا ہے تھا۔ ‹ ٨ نظراً سُحْن برعْمبر / تواخرُك طرح عظهرے مجتبی جو بیکنول بن جائے کبھی مُضار ہوجائے تظهرے تو اصولاً ایک سی محرمے میں مونا جاہیے تھا ہو مکر سے سوگیا ہے۔ (۹) کھھ ایسا دیکھ کرشیب ہوں ہما ہے عالم امکاں سکوٹی اک جام بی کرجس طرح سرشار ہوجائے مصرع نانی میں جس طرح مکروسے ہوکر جس مصرعے کے نصف اوّل میں اور طرح نصف دوم تحقيلنا اور زندگی تحرشے مہو سکتے ہیں مصرعِ اولیٰ میں کھیلتا کا سکھے نصف ِ اوّل میں اور لتا

وروب جلاجا یا ہوں بنیا کھے/لیا موج حوادث سے اگراسانیاں ہوں زن/ دکی وُستُوار ہوجائے نصنب دوم بیں شامل ہے۔ اسی طرح زندگی کا زن نصف ِ اوّل ہیں دگی نصف ِ وم

ا صَهَ فَرَكُونِدٌ وَى شُكْسِتِ نَارُواسِتِ يَا تَوْ وَاقْفَتْ مَهْ يَقِيعِ يَا مَا نِيعَ مَهْ يَحْظِي بِهِمِ طَالَ ان كَى

شاعرى ميں شكستِ نادواسے خفی توبہتات اور توا ترسے ملتا ہے لیکن ٹنکستِ نادواسے جلی بہت کم ملتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی مترشح ہوتی ہے کہ اضغر کا ذوق سلیم بہت طاقتور تھا۔ وہ تکسیت ناروات حلی کے مقام کو ذوقِ ملیم کی بنیاد پر محسوس کر لیتے تھے اور اس سے گرمز کرتے تھے۔ اگر ایسا مذہونا تو ان کے پہاں ٹسکستِ ناد واسے حلی کی بہتات بھی ہوتی یشکستِ نار واسے خفی میں عروضی وقف بہت خفیف ہوتا ہے اور قریب قربیب غیرمحوس ہوتا ہے۔ اس لیے دوق سیلم کی بنیادیر اس کی نناخت نہیں کی جامعتی ۔ اس کوعروضی ہی پہچان سکتا ہے۔ اس میں ترک نہیں كەنىكسىت ئادواسى جلى، تىكست ئادداسى خفى سىے زيادە بدنمامعلوم ہوتا ہے اورمېئت كے حسن ا در آہنگ کے تا ترنیز زبان اور قواعد کی صحت کو زیادہ مجروح کرتا ہے۔ ایسی سحروں میں اس بات كا ابتهام كزما جابيي كمصرع جس طرح عروضي نقطهُ نظرسه دو برا بركة تحوه و ن يُرتَّمَل بهوتا ہے اسی طرح اس کی سانی ہیئت سانی اور قواعدی اعتبار سے سیحے سیحے دو ہرا ہر کے سکے اور قواعدی اعتبار سے سیحے سیحے تفتيهم بهو- نفظ و نعل و فقره يا كلمه كاكو بي جزجونسا في اور قواعدي اعتبار سيمتصل بهو و اسس كو ایک ہی محرطے میں رمہنا جائیے۔ اس لفظ و فعل یا تلمے کے دولخت ہو کر نصف اول اورنصف دوم میں شامل ہونے سے شکست ناروا واقع ہوجا باسہے ۔

د**۳**) مقوط حروب علّت وغيره جههود اساتذه نے سقوط حمدوت علت (الفت۔ واو۔ بیلے) کو ناجائز قرار دیا ہے۔

اصَغرُ كوندُ وى كے يہاں سقوط حروف علت كى جندمثاليں نظراتى ہيں مثلاً: (۱) بحر محتث متمن مجنون مخبون مخبون مخبون محذو مسكن

مفاعلن فعلاتن مفاع لن فعلن

الہٰی خاطر اہل نیاز رہنے دے زرابتوں کو بھی بندہ نواز رہنے دے الاہ خا طرے اہل نیازرہ نے دے زرابتو ک بھبندا نوازرہ نے دے مفاع لن فيلاتن مفاع لن فعلن مفاع لن نعلن مفاع لن نعلن تقطیع سے نابت ہوتا ہے کہ الہی کی " ی " ساقط ہوگئی ہے ۔ (٢) بحرِدمل متمن سالم سالم سالم محذوف فاعلانن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

ہرادا ہے حسن آئیسے میں آتی ہے نظر یعنی خود کو دیکھتے ہیں مجھ کو حیران دیکھ کر

مصرع نانی میں یعنی کی سی ساقط ہوگئی ہے۔

آ آستغرگی شاعری میں سقوطِ حروفِ علّت کی مثالیں بہت کم ہیں جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آصغر نے اس سلسلے میں محتاط رویۃ اختیا دکیا ہے اور اساتذہ کی عاید کردہ یا بندیوں کا احترام کیا ہے۔

اس تَرْسيك كاخلاصه يه سيك

(۱) یہ تجزیہ اصّغر گونڈوی کے ۱۰۶۰ اشعار کے عروضی تجزیے بیٹ تمل ہے جس میں ۳۵ اشعار فارسی میں بیں اور ۱۰۲۵ اشعار اُردو کے بیں۔

۲۰) ایک غزل میں زیادہ سے زیادہ اشعار ۲۵ میں اور کم سے کم ۳ ہیں۔

۳۱) اصغرگونڈوی نے کل ۱۷ اوزان برتے ہیں۔ یہ مختلف ہجروں کے اوزان ہیں۔ ہجروں کی تعداد اور بھی مسلم یہ جیورڈ اسپے کی تعداد اور بھی کم ہے۔ بعنی انھوں نے صرف ، ہجروں میں اپناکل شعری مسرمایہ جیورڈ اسپے چونکہ ایک ہی ہجرکے مختلف اوزان میں مختلف انداز کی غنائیت مبوتی ہے۔ اس لیے آہنگ کے اثرات کے شخت ہجروں سے زیادہ اوزان کو بنیاد بنایا ہے۔

' ۵ ) اَصَغرنے بَرِج مثمن سالم (مفاعی بن م بار) کے علاوہ باقی ۱۳ اوزان کومزاھن انداز میں برتا ہے۔ اس کی دوشکلیں ہیں ۔ پہلی یہ کہ چندا وزان میں سالم اور مزاحف ارکان کا اجتماع ہے۔ باقی اوزان میں تمام ارکان مزاحف برتے ہیں جس سے بحرکا آ ہنگ سٹرول' چُست رواں دواں اور موتر ہوجا تا ہے۔ اور ایک دوسرے میں بیوست رہتا ہے۔

۱۹۰ اصّغرُگونڈوی کی تعض غربوں کو ایک سے زیادہ اوزان میں تفطیع کیا جاسکتا ہے مگر اس کو ایک ہی وزن شارکرنا چاہیے ۔

(۱) اس تیزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ اضغر کی شاعری میں تین قسم کے عروضی اغلاط نظر آنے بیں ۱۱ غلط رکن یا غلط زما ف کا استعمال (۲) شکستِ نا دوا (۳) سقوطِ حروفِ علّت ۔ اضغر نے ۸۵ اشعار بیں سے صرف ۹ اشعار بیں غلط رکن (مفاعلن کو مفاعلان) برتا ہے۔ یہ عیب ۱۹ فیصدی سے

معونی نظراً تی ہے۔ ان کا اوسط کل تعدادا شعاد کے مدنظر ڈیڑھ فیصد سے زیادہ نہیں ہیے۔

اس عوضی تجربے کے نتائج کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ اصغر نے اپنے شعری تجربوں کو جند مخصوص اور خدود او زان و بحور کو وسیلہ بنایا ہے یا ان کے جالیا تی تجربوں کو جند مخصوص اور زان ہی داس آئے ہیں ۔ انھوں نے شعری آ ہنگ کا کوئ نیا تجربنہیں کیا ہے اور ہندی چھندوں کو بھی بھوڑ دیا ہے یعض جند خصوص و زان کو بھی بھوڑ دیا ہے یعض جند خصوص و زان اور ااوزان) ہیں ابنی جذباتی فکر کا اظہار کیا ہے جن کا آ ہنگ مجموعی طور پر سڈول ) بیٹست اور دوان دوان دوان ہے۔ اس میں تنوع اور دوان ہیں ہے۔ انہوں کو اپنی شاعری کی بنیا د بنایا ہے لیکن اس سلیلے میں ان کا دوان کے تنوی اور جالیا تی بہلو ہی سے سروکار دکھا۔ اور اس کے فکوری اور ماجید انجوں نے بہلوکو بوری طرح گرفت میں نہیں لیا ہے۔ اظہاد کی سطح پر اضغر کا ذہن تبحر دسے زیادہ تجربے کی طرف مائل ہے۔ دہ تصویروں میں سوچتے اور پر کے آ ہنگ میں شدت ، تناو ، زور اور گرمیر ہے۔ ان کے آ ہنگ میں شدت ، تناو ، زور اور گرمیر ہے۔ ان کے آ ہنگ میں شدت ، تناو ، زور اور گرمیر ہے۔ ان کے آ ہنگ میں شدت ، تناو ، زور اور گرمیر ہے۔

اصغر گوندوی کا شعری امنگ (اوزان و سجور) محدود ہوتے ہوئے بھی ان کے ذہنی ردِعل شخلیقی

شعورا درجنرباتی فکرسے بہت بڑی حدیک ہم اینگ ہے۔

# جون کی شاعری هیں نفط اور معنی کا تناسب

جَوِشُ کی جار چھے تنظیم بڑتھی جانیں ، یا اُن کے دوجار شعری مجبوعوں کا مطالعہ کیا جائے: دونوں صورتوں میں آخر کاریہی تاثر ذہن ہیں یاقی رہ جائے گا کہ شاعر آیک بات کو بار بارکینے۔ اور ایک سیبول سے مضمون کو \* سور بھک سینہیں ، سولفطول میں ڈہرانے کے شوق بے در کا ما را مواسعے۔ وہ تفظول کی کنریت کو اتھی شاعری مجھیاہے جمتیہوں اور استعاروں کی جگر کا مرا کوفن کاری کا درجا کمال خیال کرتا ہے۔ اور اُس نے بیم فرن كرايا ہے كه اندا نه ميان جس فدر تركية شور مبوكا و اُسى نسبت سے كلام ميں انتير بيدا موكى په جس چیز کو قادرُ الکلامی تہتے ہیں · بلاشبہہ وہ بھیٹ کے حصے میں آئی تھی ۔ تنشبههون اوراستعارول كي قدرت بيربيكاه يبجيج تومعلوم ببوكه قوّت تتخيبل كس متسرر یے پنا دھتی اور بفطوں کی رنگار نگ کنٹرت بر نظرڈالیلے تو یہ خیال آئے کہ زبان نے اینے خزانے استخف سے حوالے کر دیے تھے ۔۔ یہ سب برحق ، مگر کلام تہ داری ت خانی نظراتا ہے اور تا نیرسے محروم ؛ شاعری کو کم رتبہ بنانے کے لیے اِن کے بعد کسی و رجیز کی ضرورت نہیں رمہتی ۔ طبیب کے ہاتھ میں شفایہ ہو ، تو آس کے علم کا ی سیری کیجی نهیس به جوشت کی نشاعری به دل فریب سیصه به دل گدار؛ نظرفر بیب ضرور ر می ہے ، اگر اُس نریزب نظر کی مدّت تھی کو یا ختم مہوچکی ہے۔ الفاظ وخاص كرثمراه ف اور قريبُ المفهوم تفظون كى كترت برنظر داليه توب اس ریانے میں جوسٹر کو حربیت نظر نہیں کہ یا ؛ لیکن مشکل یہ ہے کہ نفط ان کے نہال

مفہوم کی توسیع نہیں کرتے ، محض کرار کرتے ہیں اور پہ بکرار بالا خربے مزہ ہوکر دہ جاتی ہے۔
الفاظ وسید ہیں وسیع الذیل معنو تیت کی تشکیل کا ؛ لیکن جوش کے یہاں الفاظ اصل مقصود
بن کئے ہیں۔ جب لفظ ہجائے خود مقصود بن جاتا ہے ، تو پھر نگاہ او بری سطح کی اسیر ہوکر دہ
جاتی ہے ، لفظوں کے تلازمے اور اُن کی نسبتیں بنیا دی حیثیت اختیاد کر لیتی ہیں اور معانی
کی وسعت ابنی اہمیّت بھی کھو دیتی ہے اور حیثیت بھی ۔۔۔ اب صورتِ حال یہ ہے کہ
آپ اُن کے ایک یا دو مجموعوں کو بڑھ لیں ، تو پھر باتی مجموعوں کو بڑھنے کی ضرورت نہیں لہے
گی ۔ جوَش کی شاعری کا بہت بڑا حقد لفظی اِ صراف کی برترین مثال ہے اور ایجی شاعری
ایسے صرف بے جاکی متحل نہیں بوسکتی ۔ بوس کا احوال اُس نو دو لیتے کا ساتھا جس کے
ایسے صرف بے جاکی متحل نہیں بوسکتی ۔ بوس کا احوال اُس نو دو لیتے کا ساتھا جس کے
باس دو لت بہت ہے ، لیکن خرج کرنے کے سیلنقے سے آسننا نہیں ۔

جیساکہ میں نے ابھی کہاہے ، نفظی تحرار نے ایک طرف تو دسیع الذیل معنوبت کو کلام میں تہنیں نہیں بوٹ ویا اور دوسری طرف تھکا دینے والی اور بیزار کر دینے والی بحانی سے کلام گراں بار بوگیا۔ انھوں نے مرتنیہ لکھا بو 'کا ندھی جی برنظم کہی ہو 'آزادی کا ماتم کیا ہو 'کسان کو خوضوع گفتگو بنایا ہو ' بغاوت کی تشریح کی ہو ' برسات پرنظم کھی ہو ۔ یا انقلاب کا ترانہ گایا ہو ؛ ہر موضوع کے ساتھ اُن کا سلوک ایک جیسا نظر آئے گا ؛ وہی نفظوں کی غیرضرور سی بہتات اور وہی تشبیہوں استعاروں کا بے ضرورت چراناں۔ ایک سانچا غیرضروری بہتات اور وہی تشبیہوں استعاروں کا بے ضرورت چراناں۔ ایک سانچا تھا کہ ہر موضوع اُس میں ڈھل کر ایک ہی جیسی شکل صورت اور ایک ہی جیسا ربگ روپ یا تا رہا ہے۔ مجاز سے منسوب ایک تطیفہ آپ مضرات نے نئا مبوگا کہ مجاز نے بھوٹن کو " وکشن " کے بجا ہے" و کشنری " کا شاعر کہا تھا ؛ اِس ایک جلے میں بہت کچھ

مجموع سموم وصباً میں شامل ہے۔ یا وِ ماضی کی نسبت سے ستروع میں آ بنگ بلکا اور دھیما ہے ،
انداز بیان سادہ سے اور نفط بہ قدر ضرورت صرف بوئے ہیں ؛ اچانک سب کچھ بدل جاتا
ہے اور نظر کھنچتے کھنچتے یارہ فحول کو گھیر لیتی ہے۔ طبیعت کی انتہا پسندی اور نظم وضبط سے کے اور نظر کھنچتے کی انتہا پسندی اور نظم وضبط سے کم ہشتنا مزائ می طوالت ببندی نے ستروع نظم کے تاثر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اُن کی بیش ترطویل نظموں کا انجام ایک ہی جیسا ہوا ہے۔

اُن کی وہ ٹیرشورنظمیں ، جن کو کچھ لوگ احتجاجی شاعری کہتے ہیں اور کچھ لوگ اُن یم انقلانی شاعری کی تنهمت سگایتے ہیں ؛ اُن کی تاریخی حیثیت جو بھبی ہو اور ماضی ہیں اُن کا احوال جو بھی رہا ہو؛ آج یا تو وہ بہت کم متا تر کرتی ہیں · یا بالکل متا تر نہیں کرتیں ۔ ہیں جب اُن کی ایسی نظموں کو برطقیا موں جن میں " اُمت شکسته دل " اور " گروه شل " کو مخاطب کیا سیاہے ، اُن کو ''نامرد قوم 'کاخطاب سختا گیاہیے اور پیشکوہ کیا گیاہیے کہ' اِن ہزدیوں كَ صُلَى بِهِ شَيداً كِياْ مِهِ كِيون " يا " لليمون "كو" داغ جكر" بيجني كل اطلاع دى كنى سبع ؛ تو مجھے تو یہ انقلابی یا احتجاجی شاعری معلوم نہیں ببوتی ، اِس کے برعکس یہ محسوس مو البے کہ کوئی ٹرانا تعلقے داریا زمیندار اینے نادِ مند کا شتکاروں یا بیگار میں پحراے کئے مزدوروں کو ڈوانٹ بیٹنکار رہا ہے۔ جوئین کی شکل پیھٹی کہ با قاعدہ علم توحاصل کیا نہیں تھا اُنھوں نے اورطبیعت یا نی تھی بھڑک اُٹھنے والی اور اُبل پڑنے والی جس کو سنجيدتي كم راس أتى بعد اور مامل وتفكر سعد دوركي نسبت مبوتى بعد ؛ ايسى صورت ميس اگر انقلاب کامفہوم صرف " آگ بجلی موت آندھی " ان کے دہن میں تھااوراحجاجی شاعری محض سخت شست کہنے اور گوسنے کا ننے کے ہم عنی تھی. توجندال تعجب کی مات نہیں۔ اقبال نے اِس سلیلے میں جو کھھ کہا ہے ۔ اُس کے مقابلے میں جوَسُ کی الیمی نظموں کو ر کھ کر دھیس ، تب اندھیرے آجائے کا فرق معلوم مبوگا اور یہ بھی معلوم مبوگا کہ اجلی مولی بات اور دل سیس بات میں کیا فرق مبو ماہیے اور بہت سے چیختے ہوئے نفظ جمع کر دینے سے معنوبیت پرکس طرح حرف آجا یا کرناسے۔ اقبال کی نظیمیں پڑھ کرمیجے معنی ہیں اِس کیا علم اور عرفان مبوکا که نفط کے بطن میں جومعنوی امکانات چھیے ہوئے ہوتے ہیں ' آن کو دریا فت کرنے اور ان کے فن کا را نہ استعمال بر قدرت حاصل کرنے سے مفہوم

کسی ایک بات کو کہنے کے یہے جس قدر لفظ مل سکیں آن کو ایک جاکر دیا جائے ، یہ طریق کا دلفظ کے تخلیقی استعمال کا دشمن ہے۔ اِس لفظی اِصراف کا دوسرا بہلویہ ہے کظم میں ادتقاے خیال کے بجائے سکے حوار خیال کی اصل چیٹیت بوجاتی ہے۔ اِن دونوں خوابیول نے ایک طرف تو وسیع معنو تیت اور تہ داری سے کلام کو خالی در تھاہے اور دوسری طرف بیرونی سطح پر ایسی بھی ان کو حاوی کر دیا ہے کہ آج کسی خوش ذوق قادی کے لیے یہ شکل اور بہت مشکل ہے کہ وہ اُن کے مجوعہ ہاے کلام کو ذوق وشوق کے ساتھ پڑھ سکے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے حیج لفظ استعمال نہیں کیے ، یہ کہنا چاہیے تھا کہ صبر وشخل کے ساتھ بڑھ سکے۔ زیادہ مثالوں کی مذخرورت ہے نہ گہنا چاہیں، صرف ایک مثال پر اکتفا کر وں گا۔ مثال ہے کہ مشہوز تلم ہے " اس نظم میں جو الیس بند میں ، اور بات صرف آن کی ایک مشہوز تلم ہے " اس نظم میں جو الیس بند میں ، اور بات صرف آن کی ایک مشہوز تلم ہے دی ہے کہ اس بیا ہے کہ اس میا ہے ، سکو تکراد کی بھی ایک حد مبوتی ہے کہ اس میا ہے ، سکو تکراد کی بھی ایک حد مبوتی ہے کہ اس میا ہے ، سکو تکراد کی بھی ایک حد مبوتی ہے ، کہاں تک بات ایک میا ہو ان از سے کہ بیات کو طرح طرح سے کہا ہے ؛ لیکن سکراد کی بھی ایک حد مبوتی ہے ، کہاں تک بات ایک وطرح طرح سے کہا ہے ؛ لیکن سکراد کی بھی ایک حد مبوتی ہے ، کہاں تک بات ایک وطرح طرح سے کہا ہے ؛ لیکن سکراد کی بھی ایک حد مبوتی ہے ، کہاں تک بات دی مبوتی ہے ، کہاں تک بات کو طرح طرح سے کہا ہے ؛ لیکن سکراد کی بی در بیا کہ کہاں تا تا ہو ہے کہا ہو ان ان سے بیت کہاں تا کہا ہو ان ان ہو ہو تی ہو تی در اس کا کا موان ان ان سے بید در ان در کہا کا موان ان سے بید مبوتی ہے کہ بین در کہا کا موان ان ان سے بید کی در ان کا کہا کا موان ان ان سے بید کر بین در کہا کا موان ان سے بید کر بین در کہا کا موان ان ان سے بید کر بین در کہا کا موان ان ان سے بید کر بین در کہا کا موان ان ان سے بید کر بین در کہا کا موان ان سے بید کر بین در کہا کا موان ان ان سے بید کر بین در کہا کیا کی اس کی کو بیک کر بین در کہا کا موان ان ان سے بیک کو بیک کو بیک کی کو بیک کی کو بیک کو بیک کی کو بیک کی کو بیک کو بیک کو بیک کو بیک کو بیک کو بیک ک

بے گی۔ شروع کے بندول کا عام اندازیہ ہے: جھومی گھٹا، فضا سٹ را آمیز ہوگئی کھولی خوشی نے زلف، غم انگیب زموگئی مجلی نسیم عقل، جنول خیب زمہوگئی سایے میں دھوب اور بھی کھھ تیز ہوگئی پادا، چلیں جو سرد ہوائیں، توج طھ گیا

در مال مهوا ، تو در دُ جگر اور بره می آیا

تیر بندول تک یمی انداز برقرار دمها به به جود طوال بند نشره ع بوتا به : جب باغب ان قوم ظفر من د به گیا هر برگ نرم فاک کا بیونه بوگیا عاشق جو وصل یا د سے خرص د مهوگیا فالج گرا دماغ به ، دل بند بهوگیا ماشق جو وصل یا د بخاد ، عقل کو طاعون بوگیا اثر ابخاد ، عقل کو طاعون بوگیا ییدا به واله و ، تو جگر خون بوگیا

بہتر ہوں بریں صاف معلوم ہوتا ہے کہ قوّتِ تکرار سنے دم توڑ دیا ہے ، ربگ اُڑنا سٹروع ہوگیا ہے

اوربے رنگی بن که ابندال نے جگہ نبانا نثروع کردی ہے۔ بیجیسوال مند :

دیتے تھے سبح و شام سرائیں جو نا سزا گردن پیجن کی خون سے مردان راہ کا کل جن کی ڈون سے مردان راہ کا کل جن کی ڈیٹیوں کو سم نے کلکٹر بنا دیا قیدی چھٹے ، توخیر سے برباد ہوگئے جو قیدی بھٹے ، توخیر سے برباد ہوگئے جو قید کر رہے تھے ، دہ آزاد ہوگئے

سرزا اور نامرزا ، گؤینگی اور ڈینی جیسی طفال نه رعایت نفظی پر ہنسی آتی ہے یخب بر یہال کہ مجی نمینمت تھا کہ اب جو بند آتے ہیں ، اُن میں ایسے مصرعے ملتے ہیں ؛ افسر ہیں نہ بلول کے چڑی کی اُر آئی کی 'ع ؛ جتنے نمک حرام تھے کپتان مبو گئے 'ع ؛ داروعت ہی بی قول ہروں کو دیے مولے ، وغیرہ ۔ اِسی طرح پوری نظم غیر متوازن اجز اکا مجسموعہ بن کر رہ گئی ہے اور یہ نتیجہ ہے اُسی شوق فضول کا ۔

إكتاليسوال بنديع:

سروسهی نه ساز، نه سنبل، نه سبزه زار گلبل نه باغبان، نه بهادان، نه برگ بار جیمون، نه جام هم، نه جوانی، نه جویبار گلتن، نه گل برن، نه گلابی، نه گل عذار اب بوسے گل نه بادِ صباما تکتے برلوگ و دبس ہے کہ او کی ویا مانگتے بین لوگ

فظ مجمع کردیے گئے ہیں حرفوں گی نسبت سے ، خیال کی نسبت ہیں۔ اصل بات دہ ہے جو آخری مصرعے قطعاً زائد اورفنسول ہیں اورمحض فروق لفظ شادی کا نیتجہ ہیں ، صرف ایک مصرع جانوس خن کی حیثیت رکھناہ ہے "باپنجویں مصرع ہیں" با دِ صبا مانگتے ہیں " میں زبان اور بیان کا جو عجر عثرت رکھناہ ہے " باپنجویں مصرع میں" با دِ صبا مانگتے ہیں " میں زبان اور بیان کا جو عجر ہے ۔ اس سے فنی نظر کرتا ہوں " جو تناسب اِس ایک بند میں ضروری اورغیر ضارب میں مناسب اورغیر مناسب اورغیر مناسب اورغیر مناسب اورغیر مناسب اورغیر مناسب اورغیر مناسب کا ایجی شاعری سے ورف وری و نو بہت دور کا علاقہ ہے ۔

الفنط آرانی کے اِس کارو بار کا ایک لازمی نیتجہ یہ بھی ہونا جاہیے تھا کہ مناسب اور

غیر مناسب ہرطرح کے نفظ اپنی جگہ بنالیں اور جوش پیوند کاری بین شاء کو اِس عدمِ بناسب کا احساس بھی نہ ہو۔ اِس کی مثالیں اُن کی بیش تر نظموں سے پیش کی جاسکتی ہیں [کھ مثالیں اِس سے پہلے بیش بھی کی جا جگی ہیں] مثال کے طور پر اُن کی نظم "جنگل کی شہ زادی "کو دیکھیے ، رسالۂ نگار کی ایک اشاعت میں اِس لحاظ سے اِس نظم کا جائزہ لیا گیا تھا اور بہت سے غیر مناسب صفاتی الفاظ کی نشان دہی کی گئی تھی۔ یہ عیب اُن کے کلام کا نایاں وصف معلوم ہوتا ہے۔

یهی صورت تشبیهوں اور استعاروں کے سلسلے میں سامنے آئی ہے نیکی تی شبیبیں ا در استعادے تراشنے میں جوکٹ کو کمال حاصل تھا ' مگریہاں بھی مشکل وہی ہے کہ بیر اجزا آرایش کلام اور وسعت مفہوم میں معاون بننے کے سجانے اصل مقصود بن جاتے ہیں اور وہ اِن سکے انباد لگاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ آرائیٹی انداز اُن کو اِس قدر مرغو ب تفاكه حترِاعتدال كالحاظ نهبين رمتها تفابه إس بيه امتبازي كانيتجه يهربونا هي جاسبيه تفاكه اصل بات إن اجمزا كے بيجوم ميں دب جائے اور اصل مفہوم كے بجائے آرايشى ا جز ا کا صرف ہے جا نشانِ اِمتیاز بن کر رہ جائے۔ دَبَیرِی ایک خصوصیت یہ بی بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایک تلواد کی ایک سوایک تشبیہ س نظم کرسکتے تھے۔ بات اپنی جگہ بالكل درست ہے، منگریس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ تشبیہیں سامنے رہ حیاتی تھیں ' تلوار غائب ہوجا یا کرتی تھی ؛ یہی کیفیت جوتش کے یہاں نظر آتی ہے۔ جس بے امتیازی کا تذکرہ مرادف یا قریب المفہم نفطوں کے سلیلے میں کیا کیا ہے ، کچھ ویسا ہی احوال ہے تشبیہوں اور استعاروں کا سکہ بیاں بھی بے یکان استعال کے بیتے میں مناسب اور غیرمناسب کا امتیاز اُٹھ جاتا ہے۔ میں ایک مثال سے استے مفهوم كو واضح كرنا جا بهول كالمسكل تكاندهي جي سيمتعلق أن كي ايك نظم هيه جس كا ذيل انواك "برشهادت مهاتما كاندهى "سهه، أس كا ايك بندسه : اسے گلِ افسرد ہ بستان حقّ و راستی الے سرو درفتہ' برزم نتاطِ زندگی الص شب مسروقه زلفت دراز زندكی اسے جراغ مُرد ہُ مُصَرابِ امن و آسٹنی

Marfat.com

أستلام لم بندك شادشهدال أسلام

البيمتاع بُرَدُهُ كِيتًا و قرآب أنسّلام

گاندهی جی و شب مسروقد زلفن دراز زندگی " کہنا ہے امتیازی (اور برذوقی کی بھی) انتہا ہے۔ یابطہ نفطوں اور شب بھول کے بے تکان اور غیر مناسب استعال کی بہت ایجی مثال ہے۔ یوری نظم نفطوں کی کثرت کا مجموعہ ہے " تا تیرسے فالی اور بیان کی اُس سادگی سے محروم جوغم ناک حادثے کے لیے لازمی نسبت رکھتی ہے۔ احساس غم کے بجا ہے نفطوں کی مرضع کا رتی پہلے ذہن کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور پھر غیر مناسب تبیرات سے دل میں کبیدگی پیدا ہوتی ہے اور گئ ندهی جی سے ہمدر دی کے بجان شاعر سے بیزادی کا جذبہ بیدا ہوجا تا ہے کسی خوش ذوق اور شجیدہ قاری کے لیے حمل کے ساتھ اِس ممل نظم کو بڑھ لینا بڑا صبر آزما کا م ہے۔ غم ناک حادثہ تو نگا ہوں سے او جھل بوجا تا ہے ۔ اِس نظم کا آغاز ہی غیرت ناک حد تک غیر مناسب مرضع کا دی سے بیر مبتلا کر دیتی ہے۔ اِس نظم کا آغاز ہی غیرت ناک حد تک غیر مناسب مرضع کا دی سے بیر مبتلا کر دیتی ہے۔ اِس نظم کا آغاز ہی غیرت ناک حد تک غیر مناسب مرضع کا دی سے

اے زیس کی جیب کے آئینہ اکماس باد اے فلک کی بزم کے ہمر درختان بہاد اے وطن کی سرزمیں کے آئینہ اکماس باد اے زمانے کی صدف کے گوہر انجم شکاد اب آب اس "گوہر انجم شکاد" اور "آئینہ الماس باد" کی گاندھی جی سے نسبت ملائش کرتے دہیے ! یا" فلک کی بزم کے ہمر درختان "کے بعد ایک اور نفظ" بہار" کا جواز دھون دھتے دہیے! بہتوں کو بجو کا تھا بہت سے نفطوں کو جمع کر دینے کا 'اور اِس دھن میں احماس تناسب اور مقتضا ہے حال اور اقتضا ہے بیان 'سب کی طرف سے اُن کی انتخیس بند ببوجا یا کر تی تھیں۔ اُد دو میں شاید ہی ایساکوئی دو سرا شاعر گزرا ہوجس نے استے بڑے بیمانے پر شاعر کو جو امتیازی اور عدم احماس تنا ب سے بوجس کیا ہو۔ اتن بُرا سلوک تو مرزا و بیر نے بی مرشیے کے ساتھ نہیں کیا تھا! بال یہ اعتراف ضرودی ہے کہ اس یہ رعتراف ضرودی ہے کہ اس یہ ری نظریس یہ ایک سادہ وصاف مصرع بے مثال ہیں یہ ایک سادہ وصاف مصرع بے مثال ہے :

" مجرموں کے درمیاں معصوم ہونا جُرم ہے" یہی اس نظم کا حاصل ہے۔ اِس مصرعے میں بیان کی جو سادگی ہے۔ وہ اِس نظم کے مجموعی احوال سے مختلف ہے اور اِسی لیے اِس میں ایک بات بیدا ہوگئی ہے۔ یا مثلاً اُن کی ایک مشہور نظم" کسان "کو یہجے۔ اِس نظم میں " ہُل "کے لیے جو شبیہیں لائی گئی ہیں اور کسان کوجن صفات سے متصف کیا گیاہے ' اُن ہیں بجائے خود کیسی ہی اور کسنی ہی خوبیاں ہوں ' مگر وہ" ہیں" اور" کسان" کی حقیقی چینیت اور شکل صورت کو اِس قدر بدل دیتی ہیں کہ اِن دونوں کو بہجا بنا مشکل ہوجا ماہے۔ لو ہے سے بنے ہوئے ہل کو دیکھیے جہاں رنگ و نور کی موجیں اُن کھتی ہوئی محبوں ہوئی میں۔ شاع کے دوق تشبیہ تراشی کی تسکین ہوجاتی ہے ' نفظوں کا ہجوم بھی انتھوں کے سامنے آجا آہے ' لیکن اصل موضوع کا چہرہ مہرہ بگر جا تاہے۔ ہُل کو حب آپ " قصرگلشن کا دریچہ "کہیں گے ' یا ایسی ہی اور شبیبین جمع کریں گے ؛ اس صورت کو حب آپ " قصرگلشن کا دریچہ "کہیں گے ' یا ایسی ہی اور شبیبین جمع کریں گے ؛ اس صورت کی صلاحہ کی دوئی ہیں ۔ "طفل باداں ' تاجدانِ خاک ' امیر بوستاں " جوش صاحب ہی کہ سکتے تھے ۔ نظم کے آخر میس کے علاوہ یہ بہو سامنے آ دوہ ہو گوں کا حال نظم کرتا ہیں ' تو چیلی مرضع کا دری کے مقابلے کی سناء کا دری کو آب ہے ۔ اس بر چھبتی کا گمان گرز تا ہے ۔ اور یوں پوری من ما تو ایس اور تو از ن سے محوم مہوکر کچھ سے کچھ بن جاتی ہے ۔ جوش نے فیلی نامۂ اسلام کے مصنف کو مخاطب کرکے کہا تھا :

واقف کھی ہے آئینِ تعمق کیا ہے ' دستورِ تناسب و تطابق کیا ہے لیکن خود انھوں نے بھی اِس پرغور نہیں کیا کہ نظم نگا دی کا دستورِ تناسب و تطابق کیا ہوتا ہے ۔

اِس مرضع کاری کا دوسرا بہلویہ ہے کہ اِس نے بتوش کی نظموں میں تصنع اور تحلف کو بُری طرح نمایاں کیا ہے۔ گاندھی جی سے متعلق نظم کا ابھی ذکر کیا جا چکا ہے بحض بطورِ مثال اُس نظم کے اِس مصرعے کو دیکھیے: "اے فلک کی بزم کے مہر درختان بہبار یک سے نال اُس نظم کے اِس مصرعے کو دیکھیے: "اے فلک کی بزم کے مہر درختاں کو بہنیایا۔ سارسر بہلے فلک کی بزم آراستہ کی ، پھراُس بزم میں موسم بہار کے مہر درختاں کو بہنیایا۔ سارسر تکلفت اور ایسا تکلفت جو تاثیر ویشن بہواکر تاہے۔ یا اِس مصرعے کو دیکھیے: "اے زمیس کی جیب میں ایک آئینہ رکھا ہوا تھا جو بسرے کی جیب کے آئینہ دکھا ہوا تھا جو بسرے برساتا تھا' اور یہ تھے گاندھی جی اِا خوش ندائی ایسی ہی ہے جوڑ باتوں سے پناہ مانگتی ہے۔ برساتا تھا' اور یہ تھے گاندھی جی اِا خوش ندائی ایسی ہی ہے جوڑ باتوں سے پناہ مانگتی ہے۔ برساتا تھا' اور یہ تھے گاندھی جی اِا خوش ندائی ایسی ہی ہے جوڑ باتوں سے پناہ مانگتی ہے۔

يا مثلاً أن كي ايك اورنظم" وُ باني "كے إس شعركو ديكھيے :

بستی کی جوبستی ہے ، وہ ہے مرکز پستی جہتا ہے سربام رگے جاں کی وُہا فی " رگے جاں " کو پہلے" بام " بنایا اور پھر سربام مہتا ہے کو پھکایا ، اِس سے بالکل غیرتعلّق بوکر کہ " رگے جاں " میں اور" بام " میں نسبت کیا ہے ۔ پہلے مصرعے میں جوطفلانہ انداز کی فافیہ بندی ہے ۔ وہ مزید برآل ۔ پوری نظم ایسی ہی بے جوڑ بندشوں سے بھری مبوفی ہے ، فافیہ بندی ہے وہ مراید برآل ۔ پوری نظم ایسی ہی بے جوڑ بندشوں سے بھری مبوفی ہے ، فوض مذاتی ہے طرح بتلاے نفرت ہوتی ہے اِس کا دی گری کو دیجہ کر۔ میں مثالاً اُن کی بس ایک اور نظم کا حوالہ دوں گا وضاحت کے لیے ، نظم کا عنوان ہے "برسی ببوئی اہنکھیں" اِس نظم کے اِن مصور کو دیجھے :

عَ : جادة مضطربِ سَكْرِسِ بِيَالُ ٱلْبِحِيسَ

ع : عشرتِ النيكِ فشائي كالشيمن ألكيس

عَ : أَوْ كُلُ سَانَ بِهِ رَكُفَى مِبُونَى رُوسُنَ أَبِيكُهِيسَ

ريَّ : رونش جلوهٔ صبح شب طوفال أنحيس

ع : تفل دل تورّ دیا جائد کی ضوباری نے

اس نظم نے کہ سب سے آٹھ صفح تھیرے بیٹ اور پوری نظم تکلفت سے بوجھل ہے اور تصنع سے آبودہ ۔ یہ شعر بھی اسی نظم کا سے :

جن شیکھلتی تھیں ضدوخال کی کلیاں دل میں نوجوانی کی اُبھر آئیس وہ گلیاں دل میں

" نوجوانی کی و ناگلیال دل میں اُبھرا نی میں بین بین سے خدوخال کی کلیال کھلتی تھیں "کوئی انتہا ہے اِس برندا فی کی! اُن کی بیش ترنظیں ایسے ہی ہے جوٹر پیوندوں کا مجموعہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مجموعی طور پر اُن کی نظیر تصنع سے اِس قدر گراں بار ہیں کہ دل کشی اور آنا تیرہے اُن کا محروم رہنا بہ اسانی نتمجے ہیں اجا تا ہے۔

جُوش کے کلام بیں نفظی استفام کی بہنات ہے اور اِن معائب نے شعر کی شکل صورت اور معنو بین مور دونوں کو بُری طرح بگاڑا ہے۔ بہت سے نفظوں کو جمع کرنے کی مُصن میں وہ یہ نہیں دیچھ باتے نخطے کے غلطی وصحت اور تناسب و عدم تناسب کے لحاظ سے احوال کیا ہے۔ اُن کی کم نظیں ہوں گی جن میں ایسے اسقام موجود مذہوں۔ اِس تحریم میں اس کی گنجا میٹ نہیں کہ زیادہ مثالیں بیبیٹ کی جاسکیں ، اِس بیبے بس دو چادمثالوں پر اکتفاکروں گا 'صورتِ حال کی وضاحت کے بیدے یہ بھی کم نہیں۔ کیوں کریقین کرلوں خوں دین وسٹک دل ہے

ليون لريفين لريول حول ريز ومنك دل سبع دل دارغيني مسبع و يار صبب خصا نل

"غنچطبع" اود" صباخصائل" مین باہم تضاد کی نسبت ہے او "غنچطبع" بہاں مفہوم شاعر کے منافی ہے۔ "غنچطبع" اود "غنچه خاط "کے منافی ہے۔ "غنچه طبع " اود "غنچه خاط "کے منائی ، لیکن "غنچه طبع " یا "غنچه دل" یا "غنچه دہاں " تو کہا گیا ہے ، کہ مراد ہوئی ہے دہن کی تنگی ، لیکن "غنچه طبع " یا "غنچه دل" یا "غنچه خاط" اُس کو کہا جائے گا جس کی بُرانی کر نامقصود ہو اور یہ جتانا ہو کہ شیخص تنگ ل یا حاسر ہے۔ اِسی طرح "غنچه بیشانی " ایسے شخص کو کہیں گے جو ماسے پر گھنڈیاں ڈالے یا حاسر ہے۔ اِسی طرح " غنچه بیشانی " ایسے شخص کو کہیں گے جو ماسے پر گھنڈیاں ڈالے رہتا ہو ، بدوماغ یہ

اب تمنّایه بنه ادمان به دل دهرطی کا اب جو دهرط کے گاتوانسان به ل دهرط کے گا

تمنّا به دل دهر النهان به دل دهر کنا ۱ دونوں دائرهٔ زبان سے خارج ہیں۔ دَیم سے شعلہ فشال اور حرم صاعقہ بار

یر توِ ابر بیبال ہے منہ وہاں اسے سافی

برتوِابرنهمیں ہے، تو ابربھی نہیں مبوگا ؛ اور ابرموجو دنہیں، توصاعقے کا وجود کہاں ہوگا! "صاعقه"کے معنی میں: "برقیکه از ابر بر زمیں اُفتد نه

توحقائن كاسفينه ،معرفت كى آبجو

بادهٔ اندلیشه سے چھلکا ببواتیراسبو دکتب خان

" بيه الكامبوا" تومفهوم شاعرك منافى ب " بيه لكتابوا "كامحل ب ي

یہ شرف جانِ منرف ہے، یہ شربین ابنِ شربین

يىم تقاب*ت كابع شيدانى • سفابت كاحر*يين

کسی شخص کو" مشریفت ابن مشریفت " کہنا تو تھیںکہ ہے، لیکن" مشرفت جانِ مشرفت، کہنا ہے جوڈ بات ہے ، اِس کے تو توجید معنی ہی نہیں ہوئے ۔

زیاده شانوں کی خضرورت ہے نہ گنجایش۔ یہ واقعہ ہے کہ بتوش کی بہت کم نظمیں ایسی ملیں تی جن میں ایسے نفطوں کو جمع کرنے ایسی ملیں تی جن میں ایسے نفطوں کو جمع کرنے کے بھیر ہیں برطبائے گا ، اُس کے یہاں ایسے معائب کا وجود ناگزیر ہے۔ ذہن امتیاز کی صلاحت کھو بہت سے بیش کی صلاحت کھو بہت کا برائی کی رباعیوں سے بیش کی صلاحت کے بہتر ناہے کہ یہ بیماری اُن کی شخصیت کا بحر اور طبیعت کا جو ہم بین گئی تھی۔ یہ علوم ہے کہ رباعی میں نظم نے مقابلے میں نظمی اصراف کی گنجائین کم ہوتی ہے کہ گئی تھی۔ یہ علوم ہے کہ رباعی میں نظم نے مقابلے میں نظمی اصراف کی گنجائین کم ہوتی ہے کہ لیکن عاد بن کا کیا علاجی ا

اُن کے مجموعے سموم وصباکا آغاز اِس دباعی سے بہوتا ہے: وُکھ شعر سے بے حماب پائے ہیں نے ہرسانس ہیں سوعذاب پائے ہیں نے اُگلے جب بھر دل نے سو تعل و گہر سخمین کے بچھ حباب پائے ہیں نے جوش بیان میں شاعر کو یہ خیال نہیں دہا کہ تعل سمندر سے برآمدنہ ہیں کیے جاتے۔ بات وہی ہے کہ صرف "سَوگہر" کہتے ، تو بلیع کشرت پنداور ذوقِ فضول بھاری کی پوری طرح تسکین نہیں برسکتی تھی۔ تعل اور گہر ، دو تفظ توضر ورجع مبو کئے ، لیکن معنو تیت پر حرف آگیا اور بیان کی صحّت تباہ برگئی۔

اوپرجن اجزاکا ذکرکیاگیاہے ، اُن کے ساتھ سُرسُورطرزِ بیان کو بھی بہت کھھ ، خل ہے ہے امتیانی کی نمود میں۔ بوتش کے یہاں جو طبیعت کو اُکنا دینے وائی اور فرہن کو تھکا دینے والی یکنانی کا بی کو تھکا دینے والی یکنانی کا بی کا بی کسی میضوع برنظم کہیں ، بانے عم کی بو یاخوشی کی ، غرل مبویا مرتبیہ ، حکمت کا بیان بو یا عشرت کا : برجگہ پُرشور انداز بیان چھایا ہوا ملے گا۔ مثال کے طور پر اُن کی اُس نظم کو عشرت کا : برجگہ پُرشور انداز بیان چھایا ہوا ملے گا۔ مثال کے طور پر اُن کی اُس نظم کو یہ جس کا عنوان ہیں : " تو اگر واپس نہ آتی " فرماتے ہیں :

تو اگر واپس نہ آتی بھے بیت ناک سے حشرکے دن تک دھواں اُٹھتا ابطون کے کسی اس دوتا ، زمین بلتی ، سادے کا بینے موال دیجر موت تیری ، انحفظ و اُلاما ں ٹریوں سے آبئے اُٹھتی اور بالوت دُھواں موت دیجر موت تیری ، انحفظ و اُلاما ں ٹریوں سے آبئے اُٹھتی اور بالوت دُھواں بیان کی یہ تیری و تندی اِس نظم کے موضوع سے کھونبرت نہیں رکھتی۔ تا نیر کا بھلا اِس بیان کی یہ تیری و تندی اِس نظم کے موضوع سے کھونبرت نہیں رکھتی۔ تا نیر کا بھلا اِس بیان کی یہ تیری و تندی اِس نظم کے موضوع سے کھونبرت نہیں رکھتی۔ تا نیر کا بھلا اِس بیان کی یہ تیری و تندی اِس نظم کے موضوع سے کھونبرت نہیں رکھتی۔ تا نیر کا بھلا اِس بیان کی یہ تیری و تندی اِس نظم کے موضوع سے کھونبرت نہیں رکھتی۔ تا نیر کا بھلا اِس

گرجے برسنے والے اندازسے کیا علاقہ! آب اُن کی نظموں کا کوئی مجموعہ اُٹھا لیجے بہی انداز ملے گا۔ اور اِس طرح ہرموضوع ایک سانچے میں ڈھلا ہوا نظر آئے گا۔ نتیجہ معلوم!

بَوَنْ کے کلام کے مطابعے سے ایک یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ شروع سٹروع میں وہ غالباً میرانیس اور نظر اکبرآبادی سے کھذیادہ متاثر تھے، اور آخر تک اُن اثرات سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرسکے ۔ نظر کے یہاں نفطوں کی شکرار اور انیس کے یہاں نقطوں کی شکرار اور انیس کے یہاں تشیبہوں استعادوں کی جگرگاہٹ اور منظر نگادی کی چک دمک اُن کو ایسی بھائی کہ وہ اِن دونوں کے مقابلے میں بہت بڑے بیمانے پر اِن اجزا کو بھیلاتے رہے ؛ لیکن اُن کی غیر متواذن طبیعت اور جذباتیت نے اِس بات پر غور کرنے کی قہلت نہیں دی کہ آئیس کی غیر متواذن طبیعت اور جذباتیت نے اِس بات کاعل، کوئی بھی چیز دائرہ تناسب سے کی بہاں منظر نگادی ہویا تشیبہ و استعادے کاعل، کوئی بھی چیز دائرہ تناسب سے بہاہر نہیں کا جو بھی عور نہیں کیا کہ نظر کی شاعری میں وسعت کا جو بھی عالم ہو، وہ تہ داری سے خالی ہے ؛ اور اُس کی ادبی قدر وقیمت وہ نہیں، جس کا عالم ہو، وہ تہ داری سے نیس بینیس برس بہلے کھ ہوگوں کو اچانک ہوا تھا۔

بَوَشَ فَ كُفَلِ لفظول مِين إِسْ كَا أَعْرَا فَ تُونَهِ بِينَ كِيا ، ليكن سِي يه واقع كه ده اقبال كواپناح لفي بيخق تق اور يه غلطا ندليثى اور غلط فهى كى دوسرى انتهائحتى - اقبال اور به شين و بهى نسبت تقى جومثلاً ذوق اور مرزا غالب مين بهوسكتى سِيه! زمين اور آسان كا فرق! اقبال كوجب حريف فرض كرليا تو اب يه لازم آيا كه سياسى اور ساجى شعود كامظام أن سے برٹ بيمانے پركيا جائے ، اور اس كے ليے يہ خيال جاگزيں بهوگيا كہ جس قدر چلاكر بات كهى جائے گا ، اسى قدر إس شعود كاحق ادا بهوگا ، اور بوگ اور بوگ ايا جائے گا ، اسى قدر إس شعود كاحق ادا بهوگا ، اور بين كن ابى جائے گا ، اسى قدر إس شعود كاحق ادا بهوگا ، اور بين كن اور جس كلاح بين بين بين بهى بهو ، شعرى صدا قت اور شعرى خسن واس قدر كم سبح كه كويا نهيں ہے ۔ انفول نے ایک جگه كہا ہے :

متنقیلِ بعید کاحال تومعلوم نہیں ، نیکن اُن کے لحاظ سے تنقبلِ قریب اور ہمادے اعتباد سے ذمانۂ حال سے تواس کی توقع نہیں۔ اِس کی اصل وجہ یہ ہے کہ افکار ہوں ، تو اُن کو

ماناجائے۔ دہ جس طبقے سے تعلق رکھتے تھے 'اس طبقے کے سارے تضادات زندگی بھراُن کے رفیق اور ستر کیب غالب رہے اور وہ آخرِ عُمرتک اِس صورت حال سے بے خبررہے۔ وہ آزادی انسان کے قائل تھے اور بہت زور شور سے اِس کی تبلیغ کر رہتے تھے ؛ لیکن عورت کا تصور اُن کے بہال وہی تھا جو سی کیز قدامت بیند کے بہال موسکتا ہے۔ اس سلسلے میں اور اجزاکے ساتھ ساتھ اُن کی نظم" خاتونِ مشرق "کو بڑھنا ضروری ہے جو اُن کے جُوع کلاً اجزاکے ساتھ ساتھ اُن کی نظم" خاتونِ مشرق "کو بڑھنا خروری ہے جو اُن کے جُوع کلاً اُکر ونشا طیس شامل ہے ۔۔۔ وہ ندر بین عالم ہوئے 'اُسے محبوع کو اُوبام وخر افات کہتے رہے ہیں ، وہ خدا کے بھی قائل نہیں ؛ مگرجب مرشیہ لکھتے ہیں ، یا اور اُس خری بعوں حیدری ہوں حیدری "کا نعرہ بلند کرتے ہیں توکٹر ندہبی نظراتے ہیں۔ آخری جس قدر بڑھتی گئی ورائن کے بہاں اِس تضاد کے اِنرات بھی بڑھتے گئے اور اِس جس قدر بڑھتی گئی ۔ اُن کی ایک میربیٹیتے رہ گئے ۔ اُن کی ایک ایک رہا علانِ انجاد "اور اُس کے مطبقی تقاضے سربیٹیتے رہ گئے ۔ اُن کی ایک رہا بھی کہ آن کی آخری شعریہ :

" شبیرسن خان نهبیس بدلا یلتے ، شبیرسن خان سے بھی چیوٹا ہے خُدا"
آخری مصرعے کو بیانِ واقعی بمجھا جائے یا استعجاب کے تحت اُسے رکھا جائے ، دونوں صور توں میں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ جب " خدا " شبیرسن خان سے بھی چیوٹا ہے ، تو پیر اُس " خُدا " کے بندے کس مقام پر کھڑ ہے ہوئے موں گے! اور پیراُس " خدا " کے بعض بندوں سے جب جُوش صاحب اظہا بِعقیدت کریں گے اور اُن کے سامنے اینا سر جھک ہیں گے ، تو کیا عبورتِ حال بیدا ہوجائے گی!! اِتنی سی بات ساری عُمراُن کی بمجھ میں نہیں ہسکی ۔ ،

بغاوت بو ۱ انقلاب بویا الحاد: إن سب کاتصوّر اُن کے بہاں سسراسر رو مانیت زدہ تھا۔ بات وہی ہے کہ اُنھوں نے علمی نقطہ منظرے اور سبخیدگی کے ساتھ اِن مسائل بریجی غو زہبیں کیا۔ اُن کے مزاج کو اِن اُمور سے دور کی نسبت تھی۔ وہ جب ترباک میں ہوتا تھا، وہ نظم کی شکل اختیار کرلیتا تھا۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ اُن کے حوار نین اپنی صلحتوں کے تحت جو کچھ اُن کے ذہن نین اینی صلحتوں کے تحت جو کچھ اُن کے ذہن شین کر دیا کر یا کہ اِن کے حوار نین اینی صلحتوں کے تحت جو کچھ اُن کے ذہن شین کر دیا کہ اُن کے مخالف تھے، متحدہ قومیت کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کہ دیا کہ اُن کے مخالف تھے، متحدہ قومیت

برایمان رکھتے تھے ؛ لیکن اُن کی نظم " وقت کی آواز " بالکل مختلف اندازِ نظر کی ترجانی کرتی ہے۔ وہ " اِس نظم میں دو قومی نظریے " تقسیم وطن اور قیام یاکتان کے اُتنے ہی برجوش حامی اور مبلغ نظر سے ہیں ، جتنا لیاب کا کوئی نظریہ ساز ہوسکتا تھا "(عرفان صدیقی۔ برمرجوش حامی اور مبلغ نظر سے جی " منادہ ہی ۔ یہ نقط 'نظر کی تبدیلی نہیں تھی ، یہ دہی ہوگامی وسالہ اکا دمی ' جوش تھا اور دوسروں کی باتوں کا اثر۔ ( یہاں " دوسروں " سے میری مراد ہے اشتراکیوں سے جوش تھا اور دوسروں کی باتوں کا اثر۔ ( یہاں " دوسروں " سے میری مراد ہے اشتراکیوں سے اور آئی کے ماتھ اِس اور آئی کے حوادیوں سے ) اور جوش صاحب نہا بیت معصومیت اور سادگی کے ماتھ اِس بھیریں آگئے ۔

یه اعتراف ضروری سبے که اُن کی بعض مختصر کی ایسی کھی ہیں جولفظی ترک تا ز اور غيرضروري أرايين يسندي سيمحفوظ رسي ببير وإن نظموً رمين الفاظ ومعاني كاتناسب برقراد رہا ہے۔ اِن نظموں سے حسن سے کوئی بھی خوس ذوق قاری ابکارنہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر اُن کی نظم" بدلی کا جاند" اِس فہرست میں شامل کی جاسکتی ہے۔ اِسی طسیح اَن كى بغض طويل نظموں ميں ايسے جھوٹے جھوٹے حکوسے ٹانکرٹسے مل جاتے ہیں جو نفظوں كى یلغار اورمرضع کاری کےغیرضروری بوجھ سے گراں بارنہیں ہویائے ہیں۔ مگراس سلسلے مین دو باتین بهارسه سامنے رمبنا چاہیے: ایک تو یہ که ایسی مختصراور متمل نظموں کی حثیبیت مستثنیات کی سی ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ ایسی نظموں میں سادگی توہے ، گہرائی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طویل نظموں کے جن مکڑوں کی طرف ایشارہ کیا گیاہیے ، اُن کو نظمر سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مجموعی طور پرنظم کا احوال وہبی رمتیا سے جس کا حوالہ دیا گیا ہے بس محض به طورِ مثال عرض کرو ل که آن کی طولیل نظم "کسان "سے تمہیدی حصے میں دس شعر نیں ، اُن میں سے چادیا نے شعرالیے ہیں جو ہر لحاظ سے خوب ہیں۔ اِسی طرح اس نظم کے بیتے ہیے ہیں بهی ایک ایک دود و شعرایسے آجائے بیں جو بھا ہے خود خوب بیں ؛ لیکن میموعی طرار کرائے كالحال أن سے برلتانہيں۔ اوريہ شعر بھی أسس میں ڈوپ كررہ جائے ہيں۔ مشہور ما قد نظیرصدیقی نے اپنے ایک حالیہ ضمون میں جوس کے متعلق لکھا ہے: آئییں دو ما تین تمام عمعلوم یا محسوس نه مبرسکیس ؛ ایک تو په که نا با نغ ذهن ایجی غورل نهیس که سکتا په د وسرے یہ کہ اُن کی بیش ترتظیں برترین غز بول کا بہترین نمویہ ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ قدرت نے شعرکوئی کی صلاحیت اُن کی فطرت میں شامل کی تحقی اور قوّتِ تحییٰیل کو بال و پر بھی عطاکیے تھے ؟ مگر برطی شاعری جب علم 'تا تل اور تفکر کا مطالبہ کرتی ہے ؟ اُس سے اُن کی طبیعت کو علاقہ نہیں تھا اور انجھی شاعری جس ضبط ونظم ' مطالبہ کرتی ہے ؟ اُس سے اُن کی طبیعت علاقہ بیدا ریاض : خوضبطی اور سنجیدہ مزاجی کی طلب گار مبوتی ہے ؟ اُس سے اُن کی طبیعت علاقہ بیدا نہیں کر سکی ۔ وہ بہت سے لفظول کے بے می با استعمال کو اصل شاعری سمجھتے رہیے ، تشبیہ ول استعماد وں کے جا و بے جا صرف کو فن کا دی کا کمال فرض کرتے رہیے اور اِس غلط اندیشن کا شکار رہیے کہ لہج جس قدر ٹیر شور مبرگا ؛ اُسی قدر کلام میں تا نیر پیدا ہوگی ۔

پروفيىرگويي چندنادنِگ

فيض كاجماليا في احساس اور اور معنيا في نظام

(1)

مناعری کی اہمیت و عظمت کا اصل فیصلہ وقت کرتا ہے۔ میرو غالب اپنے عہد میں ناقدری زبانہ کی برابر شکایت کرتے رہے، سکن وقت کے ساتھ سے ایک اُن کی عظمتوں کا نقش روشن م وباگیا۔ اس معنی میں وقت یا زبانہ کو کئی مجرد تعبق رہنیں ، بلکہ کسی بھی سے اسرے میں کسی سنجری روایت سے فیفل کیا ہم ہو کے والے صاحب الرائے حضرات کی لیٹ ندونالیٹ ندکا حاصل ضرب ہے۔ اس کے وریعے بازیا فت، تحیین و تنفہ یہ اور تعیین قدر کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اس فرسے و تعصیر تو میسیویں صدی میں اقبال کے بعد نیض واصر شخصیت ہیں جن کی انگرسے و تعصیر تو میسی ہو گئی ہے۔ ان کے معاصرین میں و وسری انتم خصیت یہ ہیں ہوئی جو ایمی ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو وہ مقبولیت اور سر دلعزیزی نصیب نہیں ہوئی جو کہی ہیں ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو وہ مقبولیت اور سر دلعزیزی نصیب نہیں ہوئی جو

نیف کے حقے میں آئی۔ اگر حبہ تقبولیت ہی اہمیت کا واحد معیاد نہیں یک لطف شخن اور تبول مام کو خدا دا دکہا گیا ہے، مگراس میں بڑا ہاتھ شاع کے جوہر زدانی کا ہوتا ہے نیف کی شاعری نے اپنی حیثیت کو آمستہ آمہتہ منوایا۔ نقش فریا دی کے بعد دو سرامجموعہ دست حبباً اگر جدا کی جسئت کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کے وجوہ محض سوانحی یا تاریخی نہیں، تخلیقی بھی تھے۔ تا ہم اس زمانے کے تنقیدی مضامین میں نیف کا نام بار حدوی بندر صوی بند رصوی منہ سر لیا جاتا تھا۔ بھراکی زمانہ ایسا بھی آیا حب فیض کے بار حدوی نمین کی تبح کو بدن ملامت بنایا گیا، اور کھل کراعتراض کیے گئے لیکن اس کے باوجو ذمین کی اتم میت روز بروز مرفعتی گئی، اور رفتہ رفتہ برآواز لور کی اور وفیض کی آروز وفیض کی آروز وفیل کی ایک بیا بھی گئے اور نیش کی آروز وفیل کی اور وفیل کی آروز اللیم کی جانے گئے یا بھی گئے اور نیش کی آروز از اپنے عہد کئے اور نیش کی اور زسلیم کی جانے گئی ہو۔

تخلیق کاراستہ جس طرح رہیمے اور براکس رار ہے، اسی طرح تنقید میں بھی سنعری انہ بیت کی گرمی کھون نہایت و شفوار اور دقت طلب ہے۔ ہر بڑی شاعری دراصل ابنا ہیا نہ نئو د موتی ہے۔ بڑا شاع یا توکسی روایت کا خاتم موتا ہے یاکسی طرز نوکا موجد موتا ہے۔ وہ بہر حال بائی موتا ہے۔ فرسودہ روایات پر کاری خرب لگا تا ہے، اظہار کے لیے نیے بیمانے تراست کا مورن کی سنعری گرام خلق کرتا ہے۔

وه یا تواینے زمانے سے آگے ہوتاہے یا اپنے عہرکے در دوداع وسوزوساز وہیجودارزو کی ایسی ترجانی کرتا ہےکہ اپنے وقبت کی آوا زین جاتا ہے۔ فیض کا کارنا مہرکیا ہے ؟ فیض کی شاعری کواس تناظریں دکھیں تو کئی سوال ہیرا ہوتے ہیں۔ کیادہ باغی شاعر تھے ہو شاید نہیں۔ کیا وہ اسپنے وقعت سے آگے تھے ہواس کا جواسب بھی ا ثبات میں نہیں ملے گا۔ تر تی *لیک ندکتر کی* کی ابتدا ہو حکی تھتی۔ خود فیف نے کئی چگر کہا ہے کہ اکھیں اس را ہ پر فواکٹر رکت پر جہاں نے نگایا۔ جہاں کہ طوکشن كا تعلق نبے، فیض كا دُكشن غالب اورا قبال كے دُكشن كى تولينع ہے۔ فیض کی تمام نفطهات فارسی اور کلائر بیکی متعری روابیت کی نفطهات سے مڑته کار ہے، یا کھراس کا ایک حصرابیا ہے جوتمام ترقی لیئند شاعوں کے تصرف میں ر ما مے حب میں نیم نیم این کونی انفراد سیت نہیں ۔ بیسب کا تیں جتنی میکی ہیں ا را تناہی میں میں میں میں کے نیفن کی شاءری میں کھھالیسی نرمی اور دل آورزی ہمجھے آیس ر تختشمش اورجا ذنبیت ، تمجه الیهالسطنت والزانجیمالیهی در دمندی اور دل آسانی اور تحجیرالیسی قوت شفاہے، جوان کے معاصرین میں کسی کے حصے میں نہیں آئی ۔ آخر اس کا راز کیا ہے ہے ساجی سیاسی احساس ، سامراج دہتمنی ،عوام کے دکھ درد کی ترجانی ، سبرماییه داری کے خلاف نبرداز مانی ٔ ، جبرد استیداد ، اسلحقه مال اوطلمه وبے انصافی کے نعلاف احتجاج ،امن عالم ، بہنرمعا مشرکے ہیں ارز و مندی ، یہ سبا اليسے موضوعات ہيں جن رکسي کا اجارہ نہيں۔ نيہ عالمي موعنوعات ہيں اورسمايہ دا ری اور نوا با دست کے خلاف ڈنیا تھرکی عوامی تحریحی سیں ان کا ذکر عام سے - ار دو ہی میں ویکھیے توسیب ترقی لیک ندستعراء کے بہاں بیر موضوعا ن فدر مشترک کے طور برملیں گے۔ نیفن کا نظریۂ حیات اور ان کی فکر و ہی ن بود و رکسے مرتر فی لیئند ستعرائ کی ہے، تعینی ان کے موعنو عات دورے رت فی سِيندسنعراء كے موضوعات سے الگ نہيں، تو تھے نیفن كی الفرا دست اور الهمیت نس بات میں ہے ہے بینی فرکزی یا موعنوعانی سطح پراگر ان میں کو بی ابیبی خاص

بات نهبس . جوان کو د و مسروں سے ممتیز ا ورممتاز کرسکے تو نیےروہ سنعری طور پر دوسروں سے الگ اور ان سے ممتأ زکیول کر موئے ، اس سوال کے حواب کی ایک صورت بیے ہے كه شاء ئ مين نظرياتي يا فيحري كيسانيت وراصل شعرى كيسانيت نهيس بهوتي يهس ليحاز وبحرى تحيها نميت اورتخليقي يامعنياتي بيسانيت مين فرق يح يستي بهي شاء كا معنیانی نظام کونی مجرد وجودنه بین رکھتا۔ پیرانے اظہار کے لیے زبان کامتحاج ہوتا ہے۔ ہربڑا شاعراس معنی میں نہئی زبان خلق کرتا ہے ، کہخواہ وہ نیے نفظ بڑی تعدا د یں ایجا دینہ کرے ۱۰ ورتبام اطهاری ساسیخے کلاسینجی روابیت سے ستعاریے تاہم اگرو د ان کوایک ننگ کندت اور کمنیمبیت سے تسرشار کردیتاسیے، یا دوسے پر نفطوں میں ا و دان میں نئی معندیا تی شان بربا کردینا ہے تواس کا اسلوبیاتی اتنیاز نتاست ہے۔ جنا نخيراسلومیا تی اتسیاز نیابت ہے تومجنیا تی اتبیازهمی لازم ہے کیونکہ اسلوب مجرد بَيْبِت نهين - جوحضرات اليهامجيع من، وه اسلوب كومحدو وطور بركيتے من اور اس كى جيح تعبير ہم كرتے - اس كيے كه أسلو بياتى خِصالصُ معنياتى خصالُص تحيما ببي. ان ڪالڳ تنهيں۔ بيس اگر شعری أطهارا تب الگ ہيں تو مختياتی نطبَ أم بھی ' د و سه ون سے الگ مبو سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نیض احمد میفن نے ار دوشاءی میں نے الفاظ کا اضافہ نہیں کیا ، تاہم یہ کھی حقیقت ہے کہ انھوں نے نے اظہاری یرا ہے وضع کیے، اورسبنکر وں ہزاروں نفطوں، ترکیبوں، اوراظهاری سانجوں کو ان كے صدیوں برانے مفاہیم سے ہٹاكر بالكل نئے معنیاتی نظام کے لیے برتا،ادر ہ اظہاری بئرا ہے اوران سے بریدا ہونے والامعنیاتی نطام بڑی حدیک فیفن کااپنا ہ ہے۔ اگر اس بات کو تا بت کر سکتے ہیں تو فیض کی انفرادیت اورا ہمیت خود بخود شابت موحاتی ہے۔

یہ سامنے کی بات ہے کہ نیف نے کا سبکی شعری روایت کے متر شیر کہ نیضان سے لورا ہوں کے متر شیر کہ نیضان سے لورا ہورا است فعا دہ کیا ۔ ان کی لفظیات کلاسیکی روایت کی لفظیات ہے لیکن اپنی نخلیق کے جا دونی کمس سے وہ کس طرح نیخ معنی کی نخلیق کرتے ہیں ہے دیکھنے ا

سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ تنفید جو صرف نظریے کاموغنوع پرانخصار کرتی ہے ، اور فتی استعاد ہ تازہ کارانہ احساس، اور اظہاری کمالات پر نظر نہیں رکھتی ، فیض کے نظف سخن کے رازوں کو نہیں باسکتی ۔ آئیے اس بات کی وضاحت کے لیے زنداں نا مہ کی ایک بھی نظم " ملاقات " پر نظر دالیں :

یہ رات اس در دکا شجر ہے جو محبہ سے عظیم ترہے عظیم ترہے کہ اسس کی شاخوں میں لاکھ مشعل بحف کے کہ اسس کی شاخوں میں لاکھ مشعل بحف کے کھو گئے ہیں ہزار دہتا ہ، اسس کے سائے میں انبا سب نور ، رو گئے ہیں میں انبا سب نور ، رو گئے ہیں میرات اس در دکا شجر ہے میں جو محبہ سے تحبہ سے عظیم تر ہے جو محبہ سے تحبہ سے عظیم تر ہے جو محبہ سے تحبہ سے عظیم تر ہے

اس نظم کی بنیا د جسیا کہ ظاہم ہوتا ہے رات اور صبح کے تھہورات برہے۔
رات، در دوغم باخلہ و لیے انصابی کا استعارہ ہے اور صبح کا روشن افغ فتحذری
کی نشانی ہے۔ تاریخی اور روشنی کا یہ کرز مرکہ اور اس کا ساجی سیاسی مفہوم فرک اعتبار سے کوئی انوقعی بات نہیں ۔ رات اور صبح کا ساجی سیاسی تھتور ڈیمیا مجسسہ کی شاعری میں مبتا ہے اور معنیاتی اعتبار سے فیر عمولی نہیں ۔ نیکن شاید ہی کسی کو اس شاعری میں جن براس نظم کی نظم عمولی نہیں ہے ۔ بدلطف و ابر کا مرفع ہے۔ اگر جیا ان علائم میں جن براس نظم کی نیا دے کوئی ندرت نہیں، نیکن نظم کے اظہاری براے اور معنیا تی ان اور معنیا تی نظام میں ندرک ہے۔ طاہم ہے اس ندرت نہیں، نیکن نظم کے اظہاری براے اور معنیا تی نظام میں ندرک ہے۔ طاہم ہے اس ندرت تک ہماری رسانی اُن اُن

اظہاری بیرا ہوں ہی کے وریعے ہوسکتی ہے جو شاع نے استعال کیے ہیں۔ شاع نے رات افہاری بیرا ہوں ہی کہ وریعے ہوسے تھے سے خطیم ترب عظیم تراس لیے کہ اس کی شاخوں ایس ال کھوں مشعل بجھ نہ شاروں کے کاروال ، گھر کے کھو گئے ہیں۔ نیز ہزاروں بہا ہوں کے سائے میں ابنا سب نور رو گئے ہیں۔ رات ، در دا ورشجر رائے لفظ ہیں لیکن راٹ کو ور د کا شجر کہنا نا در بیرا یہ اظہار نے جینا نچہ رات کا شجر، شاروں کے کاروال ، اور نہناب سے مل ترجوا میجری مرتب ہوتی ہے ، وہ حد درجہ بڑتا ئیر سے ۔ نیز ستاروں کے کا روانوں کا کھوجا نا یا دہتا بول کا بنا نور روجانا استعالی ہیں یہ انہ اظہار ہے ہو دکر دکی کیفیت کو راسخ کر دیتا ہے۔ در دکو مجھ سے تجھ سے غطیم ترکہا نہ اللہ اس کا لعلق یوری اسانیت سے ہے۔ کہنا ذواتی نوعیت کا بخر یہ نہیں بلکہ اس کا لعلق یوری اسانیت سے ہے۔ کو دوسے بند ہی نوعیت کا بخر یہ نہیں بلکہ اس کا لعلق یوری اسانیت سے ہے۔ کو دوسے بند ہی نوعیت کا بخر یہ نہیں بلکہ اس کا لعلق یوری اسانیت سے ہے۔ کو دوسے بند ہی نوعیت کا بخر یہ نہیں بلکہ اس کا لعلق یوری اسانیت سے ہے۔ کو دوسے بند ہی نیفی نظم کو معینا نی مؤرد ہیتے ہیں :

مگر اسی رات کے شریب یہ جیب کمحول کے زرد ہے گرے میں اور تبہے گیسو ول ہی الجھ کے گلت او ہو گئے ہیں اسمی کی سنبنم سے خامشی سے اسمی کی سنبنم سے خامشی سے یہ جینہ قبطے ' تری جبیں یہ برس کے ، میرے پروگئے ہیں

بہت سیا ہے یہ رات کیکن اسمی سیا ہی میں رو نما ہے و دہ نہر نمول ہمو مربی صدرا ہے

# اسی کے سائے میں نورگر ہے وہ موج زرجوتری نظرہے

یں ہیں انظر کے دوسے رصح میں ہی جالیاتی کیفیت جاری رہتی ہے۔ دردی رہ بہت نظر کے دوسے رصح میں ہی جالیاتی کیفیت جاری رہتی ہے۔ دردی رہ بہت سب ہے، لیکن مجبوب کی نظر جس کومونی زرکھا ہے ، اسی کے سائے ہوتا نور اگر ہے ۔ کوئی دوسراشاء ہوتا تورات کے بعد صنبی کے تصور کوسطی رجا نبت میں بدل کے رکھ دیتا ۔ نظم کے پورے معنیاتی نظام اور ہر ہر مصر عے سے منبیق کی ذہبی سطح اپنے مہر کے دوسے رشعراء سے الگ نظراتی ہے۔ آخری محتے میں شاع ، سحر کے عام رو مانی تصور کور دکرتا ہے کدا لم نصیبوں ، جگر نہا مار داری کے صنبی انطاک پر مہیں ہوتی ، بلکہ :

جهال بیبهم نم کفریت بهی د و نول سخر کا رَ وست را فق یهیں سے

یہ بی بیاغم کے مست رار کھیل کر شفق کا گلزار بن سکے ہیں! شفق کا گلزار بن سکے ہیں!

نیض کا انفرا دنظم اورغزل دونوں میں تابت ہے۔ نظم کے بعد اب ایک نظم نماغزن "طوق و دار کا موسم" سے یہ اشعار دیکھیے:

> روش روش ہے وہی انتظار کا موسم نہیں ہے کو بی معمی موسم بہار کا موسم نہیں ہے کو بی معمی موسم بہار کا موسم

دول کے داغ تو د کھتے تھے بول بھی برکم کم بیل کے اور سے ہمجران یار کا موسم مجیراب کے اور ہے ہمجران یار کا موسم

یهی جنوال کا ایهی طوق و دار کا موسم یهی ہے جبرا یہی اصتبار کا موسم یہی ہے جبرا یہی اصتبار کا موسم

قیفس ہے۔ بھی مصارے ، تھھار ہے ، تی اس میں ہے۔ تیمن میں انسن کل سے بچھا رکا موسم تیمن میں انسن کل کے رکھا رکا موسم

طئیا کی مست خرامی تہہ کمنٹ کہ نہیں اسیرد ام نہیں ہے بہٹ ارکاموسم اسیرد ا

نیل سے سم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے فروغ مگلستن وعہوستِ بنرار کاموسم فروغ مگلستن وعہوستِ بنرار کاموسم اتنظار کی کیفیت فیمن کی بنیا دی خلیقی کیفیات میں سے ایک ہے جس کا ذکرا گے ہار، موسم، دل کے داع ، ہجران بار، جبر و اختیار، جنوں، طوق و دار، قفس، ہمار، موسم، دل کے داع ، ہجران بار، جبرا و اختیار، جنوں، طوق و دار، قفس، ہمار، موسم، دل کے داع ، ہجران بار، جبالی مسّت خوامی، پیسیّب کے سب الفاظ، تراکیب اورتصورات، غربیہ شاءی کی یا د دلاتے ہیں۔ سکن ہماں اسطار کا موسم، یا بہار کاموسم، رو مانی شاءی سے ہٹ کر، ایک الگ سماجی سیاسی معنی آن نظام رفعتے ہیں۔ طوق و دار کی رعایت سے اب جنوں، حبّ الوطنی، سام اج دسمنی یا عوام دوستی کی ترجانی کرتا ہے۔ جبر واختیار کے معنی کی بھی تقلیب ہوگئی ہے۔ اب نظام رفعت ہیں۔ طوق و دار کی رعایت سے اب جنوں، حبّ الوطنی، سام اج دسمنی نظام رفعت ہیں۔ طوق و دار کی رعایت سے اب جنوں، حبّ الوطنی، سام اج دوشتی کی تعمل کی اور بین میں آنش کل کے نئی رکھنے تو میں اساس ، فروغ گلش ، حبّ کی سام کی سام کی بات معلوم ، موتا ہے ، دوشتی سام کی سام کی بیات معنی کی بات معلوم ، موتا ہے ، دین سام کی سام کی بیات معنیا تی نظام رکھنے کی بات معلوم ، موتا ہے ، دین سام کی سام کی بیات معنیا تی نظام رکھنے کی بات معنیا کی بین دو اس معنیا تی نظام کی بی ہیں ۔ دست مقب اس کا تعدور کیا جا اس معنیا ہی کو اس معنیا تی کو تو عربی کھیا تی ہیں۔ دست مقب اس کا تعدور کیا جا میں مونیا ہی کو اس معنیا تی کو تو عربی کھیا تی ہیں۔ دست مقب اس کی تو عربی کھیا تی ہیں۔ دست مقب اس کے تو عربی کھیا تی ہیں۔ دست مقب اس کی سام کی بی تعطیہ ملاحظہ ہو و :

ہمارے دم سے ہے کو کے جنول ہیں اب بھی خجل عبائے شخے و قبائے اسمیہ رو تا جے سختہ ہمیں سے سنت منصور و فتریک رزندہ ہے ہمیں سے باقی ہے گل دامنی و کمج کاہی

معان طا ہر ہے کہ کلائے بی روایت کے نبیا دی علائم ایک نیامغدیاتی جولا بدل رہے ہی، عبائے نینے ، تبائے امیرونائ ہی ،اب مخصوص نغوی معنی میں استعمال نہیں

ہوئے، بلکدا بنے ایمانی رشتوں کی برولت استحصالی قوتوں کے استعارے بن کرآئے ہیں۔ یہ معالمہ کل دامنی و کیج کلہی کائے۔ سنت منصور و قیس بھی اہل جنوں سے اسی لیے زندہ ہے کہ موجودہ دور بیں حق گونی وانیا روقر بانی کے آقا عنوں کو بورا کرنے کا تقا عنوں ہی سے کیا جا سکتا ہے۔

کرنے کا تقا ضا اہلِ جنوں ہی سے کیا جا سکتا ہے۔

(الل)

را قم الحروف نے حیند برس ہیلے نیفن کی شاعری کے بارے میں اپنے مضمون

TRADITION & INNOVATION IN URDU POUTRY: FIRAQ GORAKHPURI & FAIZ AHMAD FAIZ (IN POETRY & RENAISSANCE, MADRAS 1974)

سیس جو کچھ اکھا اس مین نیف کی شاءی کے معنیاتی نظام کی کا ختیا تی بنیادوں برجو کچھ اکھا اور العموم اردووالوں بنیادوں برجھی غور کیا تھا۔ بیز ضعمون جو بنی انگریزی میں تھا اور العموم اردووالوں کی نظر سے نہیں گزرا ، اس لیے اس اَمر کی وخفاحت نامنا سب حلوم نہیں ہوتی کہ اس میں میرا نبیا دی معروضہ یہ تھا کہ ساختیا تی اعتبار سے اُردو کی شعری روایت میں اظہاری بیرالوں کی ایک یا دوسطی نہیں ، بلکہ مین خاص سطی سلتی ہیں۔ کلاسیکی غرال کی بیرالوں کی ایک یا دوسطی ساتی ہیں۔ کلاسیکی غرال کی نفظیات جس کے بار سے میں معلوم ہے کہ وہ دراصل وجود میں آئی تھی جسم وجال کے نگر رے اور وخشی عاشقی کے مفامین کے لیے۔ لیکن جین صدیوں کے ارتفا کی عمل میں اس نفظیات میں ایک بنگی روغانی ن مقسونی نا نہ ، سطح کا اضافہ ہوا اور مزید ہوت کی مفالی آزا دخیا کی اس دوحانی مقبونی نی مفاونی انہ معنی تی اور انسان دوستی کے تھتو رات کی آبیاری میں ، اس روحانی متعین فو منسانی سطح کا بہت بڑا ہا تھ رہا ہے۔ بینی عشق و مرستی و زیدی ورسوائی ، شیخ و منسانی سطح کا بہت بڑا ہا تھ رہا ہے۔ بینی عشق و مرستی و زیدی ورسوائی ، شیخ و ماورائی معنی میں استعمال ہو نے لئے۔ ان دوسطی ان کا مارائی معنی میں استعمال ہو نے لئے۔ ان دوسطی اس قد ساتھ ساتھ میں تھیں ہی اطافہ اس وقت ہوا جب اُردو شاعری کے ۔ ان دوسطی ساتھ ساتھ ساتھ تھیں ہی ہو کہ ورو انہ اورائی معنی میں اس وقت ہوا جب اُردو شاعری کے ۔ ان دوسطی کی شیخ و اساتھ ساتھ تھیں ہی ہو کہ کو درسانہ اس وقت ہوا جب اُردو شاعری کی ہیں اس وقت ہوا جب اُردو شاعری کی ہیں میں میں ہیں اس وقت ہوا جب اُردو شاعری کی ہیں اس وقت ہوا جب اُردو شاعری کی ہیں اس وقت ہوا جب اُردو شاعری کی کیا ہے۔

یں داخل ہونے نگی ۔ کلامیکی ستِعری لفظیات کی اس میسری سطح کوسماجی سیاسی احساس کی سطح کہا جا سکتاہے۔ بیزل تو ار دو میں اس کا بیبل بھرتورا طہار، راجدام نراین موزوں کے انس شعر میں ملتا ہے جو سراج الدّولہ کے قتل پڑتھا گیا تھا <sup>ہ</sup>ین ميروسودا بمصحفي وجرائت ، غالب ومومن ، تمام كلاسيكي شعراء كے پہال عزل كے بیرائیے میں اس نوع کے ظہار کی مثالیں ماجاتی ہیں بخواجہ منظور حسین نے توعزی ل کی اس معنیا تی جہت پر بوری کتاب ار دوغن ل کا خارجی روپ بہروپ کھودی ہے۔ بهرحال بمینوی صدی مین حسرت ، جوهر؛ اقبال ، حکر ، فراق اور نبیدین تن ایه نید بیتعرائ کے پہال مسئیاسی سماجی احساس کی پیسطح عام طور پریلنے نگتی ہے۔ اتنی بات ہر ستخف جانتا ہے کہ عاشقامہ شاعری کی بنیاد مضیاتی تثلیث برہے، بینی ہاتتے موشوق اور رقبیب د وعناصرمی باسمی ربط اور تهیسرے عنصرسے تضا د کا رست ته جو کلیقی اطهار میں تناوئر بیداکرتا ہے اور جان 'دانتا ہے ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس تنامیت ۔ کا مغیباتی تفاعل شعری روابیت کے ساختیا ہی نظام کی مینوں سطحوں ریلما ہے، بعثی عاشقا ناسطح برامتصوفا ناسطح برا اورساجی سیاسی شطح بریجی ---- اس تههدرته معبنانی نظام سے نبیا دی سَاخِتنے، را قم الحرون کے نز دیک المعارہ میں جقیقت یہ سيحكه فبض كالناعرى كے تناظر میں عاتلتا اَورمتفعة فانه بعبنی پہلے و ومعینا تی نظام تحکمتیاسی سماجی بعینی تمیسر صهضیانی نظام میں منقلب ہمونے کے ارتقائی عمل کو د کھانے کے سیے ان ساختیوں کا دکر ناگرا پر ہے۔ پیہ چھ نبیادی سٹ جن ہی سے ہرا کی تنگیت کی شان رکھتا ہے ، نیچے درج کیے گئے ہیں ۔ بہلی سطرس عام معنی دیے سکتے ہمیں ان کے تیجے سماجی سیاسی توسیعی معنی درین ہیں دریتے ہے۔ کیے میں ۔ بیمحض اشاراتی میں ، تمام معیناتی ابعا د انھیں سے بیدا ہو کے ہیں۔ ان یں سے ہرافقی سطرا کی سنق ہے۔ بینی ہرمعنی بورے معنیا نی نظام ہیں اپنے وجود کے معہوم کے کیے دوکرسے مرتمام مغلیاتی عنا ضرسے اپنے تیفیا داور ربط کے ر شتے کا مختاج ہے۔ اور بالذات بعنی محض اپنے طور ریکو کی معنی نہیں رکھتا ۔ ار دو

يين سياختياني STRUCTURE كمعنى بالعموم غلط ليے جائے ہیں۔ واضح رہے کہ اسٹرکھر STRUCTURE کا طاہری ساخت یا ہمیئت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جونكه كم لوتول كويه فرق معلوم سے اس ليے اس مختصر وضاحت كي ضرورت ہے كہ ساختيا ست STRUCTURALISM کی وہ نیاخ سے جوکلیتی اطب ارکی ا ویری تسطح بعینی محض زیان یا ہمئیت سے نہیں، بلکاس کی د انعلی سطح بعنی معینا تی منظام سے بحث کرتی ہے۔معنیاتی نطام انتہائی مبہم اور گرفت میں نہ آنے والی جیزہے بجت و مباحثه كىسهولت كے ليے اسلحيندالفاظ ميں مقتيد توکيا جا سکتا ہے تيکن تمام معنياتی كيفيات كااحاطهم كياجاسكتا - اس تحبت ميں الفاظ كوفحض انتيار تيمحضاجا ہے اسس کلی مغنیاتی نظام کا جوان کمنت استعاراتی ا ورایانی کمشتوں سےعبارت ہے ، اورلامحدود امها 'یات رکھیا ہے، جنھیں تخلیقی طور رمحسوس توکیا جا سکتا ہے ،لیکن منطقی طور پر دوا و و چار کی زبان میں بیان نہیں کیا جا سکتا<sup>ہ</sup> ۔۔۔۔ نبیض کے معنیا نی نظام کے نبادی ساختنے درج ذیل من ۔ بعض حضرات تیمٹن کرجین بہبس موں گے سگریے خفیات ہے كغيش كم شاءي كاكو بيُ مفهوم يامعني كي كو بي يرت ان أعظاره ساختيوب سنے با ہر نہیں ہے۔ یورے معنیانی نظام کے ساختیوں کوان تھے سطروں میں سمیٹا جا سکت ہے۔ البتة ان کے شاعوا نہ انلها رکی ان گنت شکلیں اور بیرائے ہیں۔ ساختیک کی بنیا دی بیجان پیه مے که کونی ساختیہ بالنّرات کونی معنیٰ نہیں رکھتا معنی کا تصوّر تهنیا دیسے نیں اموتا ہے۔ تیضا دینہ ہو تومختلف معنی قائم ہی نہیں ہوسکتے۔ لیکن ہی تفنیا دیھی مجردیا بالذات نہیں کیو بحہ یہ زبان کے کلی نظام ( ایہاں میرشاعری کے کلی 'نظام) کے بخت رونیا ہو'یا ہے۔ اس نظام میں ہرعنصر دوٹرے عنصر سے متضاد ہے اس نیے مختلف ہے، تا ہم ہو بکدا کی نظام سے تخت ہے اس سیے ربط کا رمت یھی ر کھتیا ہے ۔ کو یا مغنیا تی امکانات ایک کلی کنظام کے تحت ربط و تضاد کے ہاتم ترمتوں ی عمل آ وری سے بیدا ہوتے ہیں تعینی کو نی نفط 'بالندات طور پر بامعنیٰ نہیں ایسے م مینانچه سی نفط کی مجرد تعربیت مکنههی ویل بی هرسطرکو اسی نظرسے د کھین

جاهيم ان مي جونيځ ځځ معنيا تي امکا نات بيدا مو تيې، وه شاء کے دسې کی خلاقی کا کارنامہیں۔

رفيب (سامراج/سرماییه داری)

معشوف ( وطن / عوام )

ا۔ عاشق (مجاہر/انقلانی)

سجر، فراق حانت/با انقلا*ت دوری*)

وطنسل (القلاب/آزادی/حربیت/ (جبراطلم/استحصال کی سماجی تبدیلی)

۲- عشق ( انقلابی ولوله/حذرئبر خرست)

(سامر*اجی نظام/ سر*ایه دارانه ریاست/عوام دستمن حکومت/ رجعت بیندا نه انطام (طلمت بیندیا زوال آیاده دیمهنیت)

تتراب منجانه بيالؤساقي للمحتسب بمشيخ (سماجی اورسیاسی بریداری کے درا نع)

۳- رثار (مجابر/انقلابي/باعي)

رمصلحت كوتى المنفعست اندنستی/ جا برنطام، دفیر شاہی، یاعسکری نظام سے ستمحيونة بازي)

حسن ، حق رساجي انصات/انفلاب سمانی ستیانی )

ہے۔ جنوان (سماجي أنصاف /القلاب کی خوامش ر تراب )

المعلى ا

# مزیدنفصیل آگے آئی ہے۔

# (W)

فیض کی شاعری کے معنیاتی ساختیوں پر نظر اوال لینے کے بعد بیبی یہاں الینے کے بعد بیبی یہاں الینے کے بعد کہ معنیاتی طور بر کون سے عناصر کلیدی ہیں، وہ کن دو کئے عنی کی تخایت کی منسلک ہیں، اور کن عناصر سے بر سربہار ہوکر نئے نئے معنی کی تخایت کراہ دیتے ہیں، ایئے اب دھییں کہ فیف کی دنیا کے سٹعر کی اصل کیفیات کیا ہیں، بعنی وہ جانیاتی فضاا وروہ نیاد کیفیت دو کے سٹعر کی اصل کیفیات کیا ہیں، بعنی وہ جانیاتی فضاا وروہ نیاد کیفیت ہوناص فیفل کی اپنی ہے ، اور کسی دو کے رشاع کے بہاں اس کی بر شھائیں بھی نہیں ملتی ۔ وہ ان ساختیوں کے ذریعے کیا رنگ پئیراکر تی ہے۔ ان شفش فریادی ہیں" سرود برت بانہ "کے عنوان سے دو سری نظم کا شمار فیفل کی بہترین نظموں میں کیا جا سکتا ہے :

نیم شب، جاند، نو د فراموشی محفل مهست وبود ویران ب بهیگر البحب سب خاموشی بهیگر البحب سب خاموشی بزم ایم فسرده سامال ب ابست رسخوت جاری ب قیار سو بخودی سی طاری ب فیار سو بخودی سی طاری ب ناری فرمی میاسات کویا ساری ذمی اسراب سرکویا

سور ہی ہے گھنے درختوں برر جاندنی کی تھکی ہوئی آ واز کہانیاں نیم وانگا ہوں سے کہ رہی ہے صریت شوقِ میاز ساز دل کے خموش اروں سے جھن رہا ہے خارِ کیف آگیں آرزو، خواب، تیرارو کے حسین

نظم میں رات کے بیان منظریں انتہائی مونموی دہنی کیفیت کا بیان کے بیا نظم میں رات کے بیان کے بیا نظم میں کا شاہ کا رہے۔ بیا میں برخم انجم آبشاں کا نیم وانگا ہوں سے حدیث شوق میاز کہنا ، سازدل کوئی ہوئی آ واز کا کھوٹ اور وکے حسیس کی مضلی ہوئی آ واز کا کھوٹ اور دوئے حسیس کی آوز و کا سکر خموت اور وکے حسیس کی آوز و کا سکر جمار ہی ہوئی ہوئی کی افغاندا ، اور دوئے حسیس کی آوز و کا سکر جاریا ہوں سے وہ امیے بی ہوئی ہوئی میں کا جھندا ، اور دوئے حسیس کی آوز و کا سکر جا دیے ہوئی کی ہوئی ہوئی ہوئی کے احساسات اور می سے جڑوی ہوئی کیفیات سے دیا ہوئی سے میں مناسب اور می سے بہلے ہوئیلم " ما تھا ت " بیش کی گئی تھی اس میں رات کی امیح بی اس سے بہلے ہوئیلم ہوئی کے احساسات اور می سے ساتی ابعا وجی رکھنی تھی ۔ " سرو ور شیا نہ " خالی میں رات کی امیح بی ساتی ابھا وجی رکھنی تھی ۔ " سرو ور شیا نہ " خالی میں مضوعی موضوعی نظم آب ساتی اور جا کہ تا اس کی شیا ہی کہی ہوئی کے بیال ساتی سے بیا نام میں کہ شیا ہی کہی ہوئی اور خیر مر نی میں نام اور ایس گئر ہے جائم معترضہ کے طور رہیا ہی اطہار درامیل گہرے جالیہ احساس سے بیڑا ہوا ہے ۔ جائم معترضہ کے طور رہیا ہی اطہار درامیل گہرے جالیہ احساس سے بیڑا ہوا ہے ۔ جائم معترضہ کے طور رہیا ہی میں دو طرح کے عنا صربا لمقابل ہیں ۔ مرئی اور غیر مرئی ، نیم شیب اور جائم ہیں ۔ مرئی اور غیر مرئی ، نیم شیب اور جائم ہیں میں دو طرح کے عنا صربا لمقابل ہیں ۔ مرئی اور غیر مرئی ، نیم شیب اور جائم ہیں ۔ مرئی اور غیر مرئی ، نیم شیب اور جائم ہیں ۔ مرئی اور غیر مرئی ، نیم شیب اور جائم ہیں ۔

خو د فراموشی اور محفل سبست و بود کا ویمان ہوناغیر مربی ۔۔۔۔ برم انجم مربی ہے، ا ورخاموشی کا بیکرا نتجاموناغیرمرنی - اسی طرح ایشارِ سکوت مربی سے اور حیار سوبخو دی سى طارى ہے، غير رئي - يەسلىدنى مۇرتىك جىلاكىيا ہے، زندگى اورسراب كے مقالىلے من جاندتی کی تھکی ہوئی آواز، ٹاکہکٹاں کے مقالیے میں حدیثِ ستوق نیاز، یا سازِ دل کے مقالیے میں خارکیف آگیں۔۔۔۔۔ امیجری کی یہ با منت اگر جیہ برای حدّ کک عیر ستعوری ہے ، میکن جالیا تی احساس سے نود کنود ایک ڈیزائن نمتا جلا کیا ہے۔ آخری مصرعے سے اس کی مزید توثیق ہوجاتی ہے، بینی آرزوا ورخوا ب غیرمرنی میں اورمیوب کارو کے حسیس مربی ہے۔ ہوسکتا ہے بعض حضرات اس نظم کی تعربیت میں کہنا جا ہیں کہ شاء فطرت سے ہم کلام ہے یا اس میں روح کا کنا ت بول رہی ہے وغیرہ وغیرہ ، نیکن حقیقیًا یہ منظریہ شاعری نہیں۔ اس کو بوں دیکھنا جاہیے کہ اس میں ایک مشدید جمالیاتی کیفسیت کا اظہار ہوا تیے، جونیض کے رومانی : و ہن کو سیصنے کے لیے کلید کا درجہ رکھتی ہے ۔ اِس نوع کی متندید حسن کارا نہامیج<sub>ی</sub>ی نبیض کی شاعری کاا تمیازی نشان ہے۔ نبیض کی شاعری میں شام، رات ہتیب نیم شب ، چاندنی ، رُوئے صبیں محض میکرنہیں ہیں ، یہ شدیدنوعیات کے تحلیقی محرکات بنی جوا مک خاص جامیاتی فضا کی تت کمیل کرتے ہیں۔ کھنے درختوں يرحاً ندنی کی تفکی ہموئی آ واز سور ہی ہے، کہکتاں نیم وا بگا ہوں سے حدیث ستوقِ نیاز رمشنار ہی ہے، سازِ دل کے نموش تاروں سلے خار کیف آگیں تھین رہا ہے، اور روکے حسین کی آرزواس بوری کیفیت کا منبہا ہے۔ عام طور ربیته تھیا جا تا ہے کہ نیہ نبیا وی جمالیا تی کیفیت شروع میں آو تا پال هم القش فريادى كے بعد حب انقلاميت كا اثر بڑھنے لگا توجاكيا تي كيفيت دئے تکئی ۔ بیاضیح نہیں۔ میرے نز دیک اس کا سلسا ہنفش فریا دی ، دست صیا اور زندان نامه سے ہوتا ہوا آخری مجموعوں تک جلاگیا ہے۔ ذیل کی بتالوں سے يربات واضح موجائے گی۔

#### . تعش فريادي

کل مہونی جانی ہے افسر دہ ملکتی موئی شام و ها کے سکلے گی ابھی جیٹم کہ نہتا سسے رات اورمنتنا ق سکا ہوں کی شخصی جا ہے گ اوران ہا فقول سے سن بول کے بیرمیٹ موات

ان کا انجل سے ، که رخسار ، که بیران ب کی و خیر سے بوئی جاتی ہے جان رئیں کی دو ہوم گھنی تھا دُن ہیں جانے اس زلف کی موجوم گھنی تھا دُن ہیں انہ ہما آئے وہ انجویزہ الجمعی السب کہ نہیں

آج پیرخسنِ دلا راکی و ہی دھیج ہوگی دہی خوابریدہ سی آنھیں، و ہی کا جل کی گیر رنگ ِ بنسار بیہ لمباکاسا وہ نمازے کا غبار • صن پی ہاتھ بیہ وصندلی سی حمن کی تحریر ابنے آفکار کی ، استعار کی ومنیا ہے یہی جان ِ ضمول ہے یہی ، شا ہر معنیٰ ہے یہی

> یہ بھی میں ، ایسے کئی اور بھی صفیموں موں کے ریکین اس نتوخ کے استرسے کھلتے ،وئے وہوٹ

ما کے اس جسم کے کمبخست دل آورز خطوط ایس میں کہیے کہیں ایسے بھی افسول ہول کے آپ ہی مہیے کہیں ایسے بھی افسول ہول کے

ا بناموهنوع سخن ان کے سوا اور نہیں طبع شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں طبع شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں (مومنوع سخن)

> تہر بخوم، کہیں کے ندنی کے دامن میں ہجوم سٹوق سے اک دل ہے ہے قراراتھی ''جوم سٹوق سے اک دل ہے ہے قراراتھی

فسیائے مہیں و مکھائے رنگب بیراین ادائے عز سے آنجال ارارسی نے کئے تصلک رہی ہے جوانی ہراک بُن موسے روال ہورک گل ترسے جیسے سیل شمیم

دراز قد کی لحیک سے گداز بیرائے ادائے نازسے زنگب نمیاز بیرائے اداس انتھوں میں خاموس انتجا کیس میں دل حزیں میں کہی جاں بیب دعا کیس میں دل حزیں میں کہی جاں بیب دعا کیس میں انتہ جوم )

آج کی رات سرک از در دیه جیمطر (آج کی دات)

جاند کا دُ کھ کھرا فی نہ نور مثا ہزا ہوں کی قاک میں غلطاں خواب گا موں میں نیم تاریکی! ملکے مگروں میں نوحہ کمن ا (ایک منظر)

اس سلطی ایک انہم نظم "تنهانی "ئے - یہ بھی اگر چپرت دیم طور برزہ نی مفووی انظم ہے ، نیکن اس میں بھی ایک داتی انفرادی تخبر ہوا یک وسیع ترانسانی آفاقی کیفیت بسل کی تھا ہے ، اور ذہن وروح کوابنی حز نیہ کیفیت سے شد میر طور پرمتا بڑ کی اے ، اور ذہن وروح کوابنی حز نیہ کیفیت سے شد میر طور پرمتا بڑ کرتا ہے :

کیم کوئی آیا د فر زار ابہیں کوئی نہیں اور جلاجائے گا دُام ہوں اور جلاجائے گا دُموں کاغبار دُموں کی زات، کبھرنے لگا تاروں کاغبار ارم کھڑا نے لگا ایوانوں میں خواہیدہ جرائے . سوگئی راستہ کہ کہ کے ہراک راہ گزار امنی ناک نے دھندلاد ہے قدموں کے سراک واہ گزار کل کروشمعیں، بڑھا دوھے و بیناوایا عزام ہے نواب کواڑوں کومقف ل کرلو این کہاں کوئی نہیں آئے گا

دلِ زار ، را ہَرُو ، مارے ، نوا ہیدہ جراغ ، رہ گزار ، قدموں کے سراغ ، ماشمع وم و مناو ایاغ ، عزل کی شاءی کے برانے الفاظ ہمیں جن میں کوئی تاز گی نہیں لیسکن ا وتجعيج كونيض كم كخليقى حسن نهان مهى نيراني الفاظ كى مدد سيحسبي بازه كارانه جمالياتي ا ورمعنیا تی قفیانخلیق کی ہے ، اور کلائے کی روایت کے ان ہی فرسو د ہ عناصرکومیسی " ماز گی اور لطافت سے سرشار کردیا ہے۔ اس تخلیقی تقلیب کے جمالیاتی لطف وارشے محونی بھی صاحب دوق انکارنہ ہیں کرسکتا ۔ ظاہر ہے کہ بیجالیا تی کیفیت فیض زیادہ تر اینی امیجری سے بیئداکرتے ہیں، ڈھلتی ہوئی رات میں تاروں کاغبار بھونے لگاہے اورالوالول مين خوا بريره جراع نو كهراتيم و يصعلوم موتين سي روس روار اكم محمولى لفظ ہے۔ تلكن رائستة كك تك كے ہراك الركر الرائح الرائل المحدا ورہى تطفت رکھتاہیے۔اسی طرح خاک کواجنٹی کہنا! وراس اجنبی خاک کا قدموں کے سراغ کو وصندلادینا ، یاکواروں کو بےخواب کہنا ، یا شمعوں کو گل کرکے ہے وہینا وایا غ کو برط ها وبنیا ؛ برانے علائم کی مَدوسے نئی امیجری کا جا دوجگانا ہے۔ نیفن کی المیجری نہ صرف انتهائی حسن کا دالنه ہے بلکہ طاقت ورکھی ہے۔ چند مصرعوں کی مردسے فیض السيئ رنگيں نبيا طر بھيا دسيتے ہميں كەحواس اس كےطلسىمىں كھوجا ہے ہيں۔ زيرنظر نظم '' تنها ئی'' کی اُس توجید سے ، جو نیض کے مترجم اوکیز کیرنن نے بیش کی ہے ، میرکےمعروضات برکونی حرف نہیں تا ۔ جن اظہاری نبیا دول کی طرف خاکسار **نے اشارہ کیا ہے ، اُن کو ذہن نشیں کر نیاجا کے توکیرن** کی بیر تعبیرزیا د ، معنی خیز معلوم ہموتی سے کہ بیانظم شاید فرسو دہ کلیج، یا بھرتے ہوئے سیاجی فوھا نے کے زوال کا اشار بیے / لسو گئی دائسته تائے گئے کے ہراک را ہ گزر بقول کیزنے کے اُن نا کامیوں کانوحہ ہے، جن سے برصغیری تحریک ازادی اس وقت ، جاری ہی ۔ ر اجنتی خاک سے مراد نوا بادیا تی نظام ہے ۔ نظم اُمپدیت نثروع ہوتی ہے / کھرکوئی ر آیا **دل** زا ر/نیکن مالیوسی سرختم موتی نے/اب یہاں کو بی نہیں، کو بی نہیں آئے کا/ گو **بانظم**اس ماس انگیز مود کو بیش کرنی ہے۔ جو حو کھی د ہائی بن ماک بیں یا یاجا آ اس موضوعی موفو کوجو ملکی باداسی ،آرزونے یتوق، نتیام، ستار و نتیام، بخوم،

جہ نوم ، حیثمهٔ نهتاب ، میتی بوئی رانوں کی کسک ، شب ، نیم شب وغیرہ سے عبارت ہے، میں نے نیمین کے نبیادی نحلیقی موڈ کا نام دیاہے ۔ اس کی مزین سکیس نقس قربا دی کے بعیرے مجموعوں سے دیکھیے اوران کلیدی القاظ برغور کیجیے بن کا دکر کیا جاریا ہے :

دسنت صرا

شفق کی دا کھ بین جل مجھے کیا برت اڑھ شام شب فراق کے گیسو فضک ایس لہرا ہے کوئی کیا رو کہ اک عمر ہونے آئی ہے فائب کو قافلہ رونو و سن م مھہرائے صنبا نے کھر در نو ندال یہ آکے دی دستائے مسحر قریب ہے، دل سے کہو نہ گھرا کے

" زیران کی ایک شام" اور "زیران کی ایک صبح" و ونون کیاسی نظمین مین و ان مین بھی اسی نبیا دی جالیا تی کیفیت اور اس سے جڑای موئی امیجری کو دیکھیے اور عنور کیمیے کہ اس کی مرولت نظر کس فررسین موگئی ہے اور اس کی اثر انگیزی اور لطافت کہال سے کہال ہنچ گئی ہے :

شام کے بیچ و خم برت اروں سے
زبینہ زبینہ ارز رہی ہے راست
یوں عبیا پاکس سے گزرتی ہے
بعیرے کہ دی کسی نے بیاری بات
صین زیمراں کے لیے وطن انتجا ا

سرنگوں ،محوہیں برئے انے ہیں، د امن آسمال یہ نقس وبگار

شانهٔ بام بر د مکسک ہے! بہرباں جاندنی کا دسست جمیل خاک میں گھل گئی ہے اُب نجوم نور میں گھل گئی ہے اُب نجوم نور میں گھل گیا ہے عرش کانیل

دِل سے بیہم خرب ال کہنا ہے اتنی شیری ہے زندگی اکس یل ظلم کا زہر گھو سے نے والے! کا مراں ہوسکیں گے آئے نہ کل عبوہ گا ہ وصب ال کی شمعیں دوہ بھا بھی جیکے اگر تو کیا جاند کو گل کریں تو ہم جانیں

موضوع کی رعایت سے بہاں فیض نے رات کے حوالے سے جاند کی کا دست بہیں مرکزیت دی ہے۔ ارتباع ہا م پر دیکتا ہے ، جہر بال جاند نی کا دست بہیں جا ور روکشنی نرندگی کا استعارہ ہے ۔ انظار کا آب گھولنے والے، جاند کو گل کریں توہم جانیں / ظاہر ہے کہ آخری بندگی معنویت گھولنے والے، جاندگو گل کریں توہم جانیں / ظاہر ہے کہ آخری بندگی معنویت اور لطافت ، شروع کے بند کے ان مصرعول سے جڑی نہوتی ہوتی کا محرک وہ جالیاتی سرشاری ہے جسے بیس نے فیص کی نبیا دی تخلیقی قوت کہا ہے ۔۔۔ وہ جالیاتی سرشاری ہے جسے بیس نے فیص کی نبیا دی تخلیقی قوت کہا ہے ۔۔۔ وہ جالیاتی سرشاری ہے جسے بیس نے فیص کی نبیا دی تخلیقی قوت کہا ہے ۔۔۔ وہ جالیاتی سرشاری ہے جسے بیس نے فیص کی نبیا دی تخلیقی قوت کہا ہے ۔۔۔ اس کی طرح واضح طور رہیں۔ اسی سرخدال کی ایک صابح " کی طرح واضح طور رہیں۔ اسی

# نظم ہے، نیکن و کھیے ، نیف کا تحلیقی احساس کیا کیفیتیں بیداکر تا ہے :

رات باقی تھی ابھی جب سے بالیں آکر ہے جا گر ہے ہے کہ اس جا کے سے آئی ہے کا ک سے آئی ہے جا ک سے آئی ہے جا کے اس سے تیم جا می انر آئی ہے کا میں جا ان کی و د کے اس میں جا ان کی و د کے اس میں جا دربر طابق کی سیہ جا دربر جا بیا رقص میں آنے لگے جا ندی کے بھنور جا بیا رقص میں آنے لگے جا ندی کے بھنور جا بی کی سیہ جا دربر جا تھ سے آبروں کے کنول گر گر کر کر جا تھ ہے آبروں کے کنول گر گر کر کر دو ہے ، تیر ہے ، مرجما ہے رہ ، کھلتے رہے دو بیت دیر گھے مجت دیر گھے دیے دیں جا دیر گھے دیے دیں جا دیر گھے دیں جا دیر گھے دیں جا دیر گھے دیں جا دیر گھے دیا جا دیں جا دی گھے دیں جا دیر گھے دیں جا دی جا دیں جا دیر گھے دیں جا دیر گھے دیں جا دیر گھے دیں جا دیر گھے دی جا دیر گھے دیں جا دیر گھے د

مھے بقین ہے بہت ہے صاحبانِ ذوق اس بند کا شارنیف کے بہتر بن شعری یاروں میں کرتے جواں گے۔ زیداں نامہ سے یہ انتہائی ٹر نطف غزل دیکھیے:

زندان نامه

شام فراق، اب نه بوهیه ۱۰ نی اورایک لکی دل ها که کیمر بهل گیا، جال هنی که گیرنجها کمکی دل ها که کیمر بهل گیا، جال هنی که گیرنجها کمکی

بزم خیال میں نرے حسن کی شمع جل گئی در دکما جا ند بجو گیا ، سجبری رانٹ دھل گئی م خوشب کے ہم سفر نیمن نہ جانے کیا ہوئے دہ گئی کس جگہ صبا ، صبح کدھسے مرتبل گئی

دست تهرسنگ

شام اس طرح ہے کہ ہراک بیٹر کوئی مندر ہے ۰۰۰ انح (شام)

جے گی کیسے بیاط باراں کہ شیشہ وجام کھے گئے ہی سجے گی کیسے شب سگا راں کہ دل مشام مجھ گئے ہی وہ تیر گی ہے رہ تبال میں جاغ رُخ ہے نہ شمع وعدہ کرن کوئی ارزوکی لاکو کہ سب دروبام مجھ گئے ہیں میں دائخ

کب بھیرے گا در دائے دل کب رات بسر ہوگی سنتے تھے وہ آئیں گے سنتے تھے سخر ہوگی ۱۰۰۰ کخ

سروادي سينا

میاند بھے کسی جانب تری زیبانی کا ربگ برکسی صورت شب بینهانی کا ربگ برکسی صورت شب بینهانی کا

بوں سجا جا ند کہ تھاکا نرے انداز کا رنگ یوں نصا مہلی کہ بدلامرے ہمراز کا رنگ

بامیں نیرکہیں رات ڈھل رہی ہے یا شمع گھل رہی ہے پہلو میں کو ٹی چیز نجل رہی ہے تم مبوکہ میری جال نہل رہی ہے

شام شهر سربارال

اسے شام مہر بیال ہو اسے شام شہر باراں ہم یہ مہر باں ہو · · اسخ

مرے دل مرے مسافر

یا د کا بھرکوئی دروازہ کھلا آخرِسب کون کرتا ہے و فاعہر و فا آخرِسب کون کرتا ہے و فاعہر و فا آخرِسب

# (~)

جب اکد وضاحت کی گئی رات کی مغیاتی کیفیات سے وابت امیجی نیف کے بنیا دی تخلیقی موڈ کی شیرازہ بندی کرتی ہے۔ ان حوالوں کو بڑھتے ہوئے یہ احساس تو ہوا ہو گاکہ یہ کیفیات رات کے بطن سے بیدا ہوئے والی دوسری موضوعی فرہنی کیفیات مثلاً انتظار اور یا دکی کیفیات سے گھل ہوگئی ہیں۔ مندرجہ بالا سوالوں میں کہیں تو بیر لبط خاصا واضح ہے، اور لوں محلوم ہوتا ہے کہ رات کی امیجری ان کیفیتوں سے اور یکنفیتیں بسیب یا نیم شب کی بنیا دی کیفیتوں سے جا لیاتی معنی خیزی کا رس حاصل کرتی ہیں۔ اس سلسلے بنیا دی کیفیتوں سے جا لیاتی معنی خیزی کا رس حاصل کرتی ہیں۔ اس سلسلے بین فیفن کی ایک اور شاہ کا رنظم "یا د" کلیدی درجہ رکھتی ہے، اور جس کی دادائس زیائے میں اگر تکھنوی نے بھی دی ھی۔ غزلوں میں اس کیفیت کی بہت بن دادائس زیائے میں اگر تکھنوی نے بھی دی ھی۔ غزلوں میں اس کیفیت کی بہت بن کرتی ہیں ، لیکن اضیل پر موقوت نہیں ۔ یا دسی میس یا انتظار کی پر تھیا گیال تیرتی ہو کی معلوم ہوتی ہیں! ورٹن نظموں اورغولوں میں یا دا ور انتظار کی پر تھیا گیال تیرتی ہو کی معلوم ہوتی ہیں! ورٹن نظموں اورغولوں میں یا دا ور انتظار کی پر تھیا گیال تیرتی ہو کی معلوم ہوتی ہیں! ورٹن نظموں اورغولوں میں یا دا ور انتظار کی پر تھیا گیال تیرتی ہو کی معلوم ہوتی ہیں! ورٹن نظموں اورغولوں میں یا دا ور انتظار کی پر تھیا گیال تیرتی ہو کی معلوم ہوتی ہیں! ورٹن نظموں کو شدید سے ستدید تر بناتی ہیں۔ پہلے "یا د" پر نظر ڈال بیجے :

دست تنهائی میں ، اے جان جہاں، لرزال ہیں تیری آواز کے سائے ، ترے ہونٹوں کے سراب درست میں اور کے سائے ، ترب ہونٹوں کے سراب درست تنهائی میں ، دوری کے خس و خاک تلے محل رہے ہیں ، ترب جہاؤ کے سب ن اور گلاب

اینی موسی میکهبین قربت سے تری سالب کی آیخ اینی موست بو بین کرست کاری مرحم مرحم اینی موست بو بین کرست گلتی بهونی مرحم مرحم و ور- افق بار ، جیکتی بهونی قطر و طرح گررسی ہے تری دلدار تنظیر کی مثلبتم

اس قدر بیاد سے، اے جان جہاں، رکھا۔مے د ل کے رخسار بیاس وقت ترکی یا دیے باست یول گیاں ہوتا ہے ، گرچہ ہے اکھی صبح فرسسراق د صل گیا ہجبر کا دن ،آنجمی گئی وصل کی **رات** 

اس سلسلے میں مزیر دیجھیے :

ينه نو تعير سي تراانتظار كتنائب . . . النخ

مہباکے ہاتھ میں نرمی ہےان کے ہاتھوں کی ۰۰۰ سخ (قطعہ) دست میہا

تراجال بگاموں میں ہے کے اکھا ہوں ، ، انخ

تماری یا دیے جب زخم تھرنے لگتے ہیں کسی بہانے تمصیں یا دکرنے لگتے ہیں (غزل) دستِ عمیا

اگرج تنگ ہں او قات سخت ہیں الام تمعادی یا د سے مشیری ہے ملخی آیام (سلام تکھتا ہے شاء تمعار ہے حش کے نام) دستِ صبَا

کب یا د میں تیراساتھ نہیں ،کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں صدرتُ کرکہ اپنی راتوں میں اب ہجری کوئی رات نہیں (غزل) زندان مامہ

تری امید/ ترا انتظار حبئ سے ہے نزشب کودن سے شکامیت نہ دن کوشسے ہے نزشب کودن سے شکامیت نہ دن کوشسے ہے (غنل) زندان نامہ

گلوں میں رنگ بھرے بادِ نُوبہار چلے علے بھی آؤ کہ گلٹ ن کا کارو بار خلے علیے بھی آؤ کہ گلٹ ن کا کارو بار خلے (غنل) زندال نامہ

> یہ جفائے غم کا جارہ وہ نجات دل کا عالم رزاحتن دسست عبیبی تری یا درو کے مربم

(غ.ل) دست تهریسنگ

دل نے دہرا باکوئی حرف وفاء آہستہ تم نے کہا ، '' آہستہ چاند نے تھبک کے کہا '' اور ذرا آ ہستہ'' '' اور ذرا آ ہستہ''

> تم مرکے پاس رہو میرے قاتل، مربے دلدار، مربے پاس رہو جس گھری رات جیکے،

اسمانوں کا بہوئی کے سیہ رات جلے مرہم مُشک کیے ، نشترالماس کیے بنین کرتی ہوئی ، سنستی ہوئی ، کا تی سکلے در درکے کا سنی باز میب سجا تی سکلے در درکے کا سنی باز میب سجا تی سکلے

جس گھڑی رات جلے جس گھڑی مائمتی، سنسان، سیہ رات بیلے پاس رمو میرے قابل، مربے دلدا رمرے پاس رمو

( باس رمهو) دست تهدِنگ

#### (4)

بهال یک آت آت رات، انتظار اوریاد کی ان نبیادی کیفیات سے ملی ہوئی آک اورکیفیت کی طرف ہی دہن ضرور راجع ہوا ہوگا۔ نیفی کی سناعی کہ جالیاتی فضا میں بعض کیفیتیں اتنی ملی جلی اور ایک دورے میں بیوست ہیں کہ تانے بانے میں ان کوالگ الگ کیا ہی نہیں جاسکتا۔ رات ، آرز و ، انتظار اوریاد سے بلی موئی یہ کیفیت دھیمے دھیمے سلکتے ہوئے درد کی ہے جس نے بوری شاء کی ایک مرهم خزنمیہ کے عطاکر دی ہے۔ یہ تفییت نظم رو ملا قات " بیس جس حال ماس مضمون میں سئب سے بیلے ذکر کیا گیا تھا ، رات کی امیجہ بی سے کندھی ہوئی موجود مضمون میں سئب سے بیلے ذکر کیا گیا تھا ، رات کی امیجہ بی سے کندھی ہوئی موجود میں اور بعد کے عال موالوں میں بھی دیجہ دھیمے سلگتے ہوئے درد کی یہ کیفیت موجی تہونی کی طرح جاری وساری ہے نہورات اس درد کا شجر ہے ، میں درد ہی مرکزی تہونیشیں کی طرح جاری و ساری ہے نہورات اس درد کا شجر ہے ، میں درد ہی مرکزی

حیثیت رکھنام - ایسی نظموں سے اگر در دکے تھتور کو ضاری کر دیں توان کا پورامغیاتی نظام درہم برہم بوجائے گا - یہ کیفیت، نیف کی کم وہیش تمام شاعری میں پائی جاتی ہے - اس سے شاید ہی کسی کواختلاف ہو کو فیض کے بہال در دکا احساس بھی ایک ت دید تخلیقی محرک ہے - دہیمی دھیمی آنج یا سلکنے کی کیفییت جس نے پوری سے اعری میں سوگواری کی کیفییت جس نے پوری سے اور جو رات، یا د، اور انتظار کی حمن کا را نہ امیمی کے ساتھ بل کرانتہائی پر کشوب ، اور جو رات، یا د، اور انتظار کی حمن کا را نہ امیمی نظم الا در د آئے گا د بے پاؤں " اور کہیں تو کا روان در دکی منزل ہے ہوائی سلسلے میں نظم الا در د آئے گا د بے پاؤں " اور کہیں تو کا روان در دکی منزل ہے ہوائی اسی دعنی خور کا ہے ۔ سی نظموں کو کھی د بھے لیا جا کہ سے بہاں یہ بات غور طلب ہے کہ در د کی یہ کیفیت کا سیکی غزل کے رسمی فراق یا رسمی بہر کی کیفیت سے منزا جا یہ اس سے بالکل مختلف ہے اور کچھ اور ہی کیفیت ہے ،

بڑا ہے درد کا رست نہ ، یہ دل غرب سہی تمارے نام یہ آیئں گے عمر رس ارسطے

ترے عمر کو جال کی المکٹس تھی ترے جال نمار علے گئے ترنی رزہ میں کرتے تھے سرطلاب کسبر رنجز ارجلے گئے

زسوال وصل، مذعوض عمر، مذحه کا بیتیں مذتب کا بیتیں ترسے عہد میں دل زار کے مجمعی انعتبیا ریلے گئے

ىنەر باجنون رُخ و فا، يەرسىن يە داركرو گے كيا جىنھىيں جرم عشق بېزناز كىقاوە كىن اە گارچلے كيے

یه دَر دا کیک لدّت ہے، سیخلیقی خلیش ہی ہے اور قوت بھی، کیونکہ گناہ گاروں کو جرم عیشن پر نازے، اور محرومی اور رسوائی لائق فخرے - گویا یسٹوق کی فرادانی اور آردوئے رُوئے بھیل کالازم بھی ہے - یہ انداز اگر جہ کا سیکی روا بیت میں ہی ملتا ہے سیکن فیض کا موقیف قدر سے خلف ہے وہ یہ کہ غم کی شام اگر جہلی ہے،" مگرشام ہی تو ہے" بینی گزر جائے گی - جی جوانے یا دل بڑا کرنے کی ضرورت نہیں غم کی شام کے ساتھ جینا بھی لاز مرجہ دیات ہے۔ غرض فیض کے بیاں در دکا جو تصوّرہ وہ کوئی محدود شخصی در دنہیں بلکہ ایک سر مرتخلیقی قوت ہے جو وسیح انسانی آفاتی ابعاد رکھتی ہے ۔ یہ در دِمحبت ہی دراصل وہ ہی کی ارتفاعی کوئی کے جو فرسودہ عاشقا نہ موڑ دستی ہے ۔ یہ در دِمحبت ہی دراصل وہ ہی کی ارتفاعی کوئی کے گئے تھے، ان سے عوائم کارخ عالم گیرساجی یا سیاسی مفاتہ ہے کے تازہ کارا نہ جالیاتی اظہار کی طرن موڑ دستی ہے گئے تھے، ان سے موڑ دستی ہے گئے تھے، ان سے موڑ دستی ہی نہی اور استعارا آئی سطح پر جو ہمہ گیرساجی سیاسی، معنیاتی نظام ہی اپر ہو ہمہ گیرساجی سیاسی، معنیاتی نظام ہی اپر ہوتو اور خوساختی بیش کیے گئے تھے، ان سے دور کیلی نہی اور استعارا آئی سطح پر جو ہمہ گیرساجی سیاسی، معنیاتی نظام ہی اپر ہوتو اور کیلی نہیں معنیاتی نظام ہی اپر ہوتو اور کیلی نہی در کیا جو تو ہونے کی اور کیلی نظام ہی اپر ہوتو اور کیلی نہیں معنیاتی نظام ہی اپر ہوتو اور کیلی نظام ہی اور استعارا ہی اسکے ۔ دراان اشعار کو در کیلی :

کب کفہرے گادرداے دل کب دات بسر ہوگ سنتے تھے وہ آئیں گے سنتے کھے سخت رموگا کب جان بہو ہوگی، کب اشک گہت رموگا کب دن تری سنتوانی اے دیدہ بر ہوگا واعظ ہے نزرا ہدے ، ناصح ہے نہ قت الل ہے اب سنہریں یاروں کی کس طرح بست رموگا کب کتب تک انجی رہ دکھیں اے قامت جانا نہ کب حشر معین ہے تھے کو تو خسب رموگی

مطلع خالص عاشقانه ہے، نیکن و ورک پیٹھرہی سے غزل کی سماجی معنوبیت کی کر ہم کھلنے لگتی ہم

یہ کون اور یہ ہُ تر انہ جس کی شخوائی کی بات کی جارہی ہے ، یا یہ س گھڑی کا انتظار ہے جب جان لہ وہوگی جب اشک کہر ہوگا - یا شاعر کیسے شہر کا ذکر کرر ہاہے جس میں اوا فطائ نہ زاہر ہے ، ناصح ہے نہ قائل نے ان علائم کے معنی کی جو تقالیب ہوئی ہے ، اس کے بارے میں کیجو کہنے کی ضرورت نہیں ۔ مقطع دیکھنے یہ کس فامتِ جانا نہ کا ذکر ہے جس کی راہ دھی جا رہی ہے ۔ یہ بات محمولی قاری بھی جا تما ہے کہ یہاں قامتِ جانا نہ سے گوشت پوست جا رہی ہے ۔ یہ بات محمولی قاری بھی جا تما ہے کہ یہاں قامتِ جانا نہ سے گوشت پوست کا محبوب مراد نہیں :

کمپ کک انجبی رہ دیمیں اے قامتِ جانانہ کمب حشر معین ہے تھے کو توخسئب مہوگی

( 4)

اس شاعری کی جمالیانی شیس اور لطف و اثر کا ایک خاص بہلویہ کے اس میں اگر جہ قامیت جاتا ہے ، حیث کی تقلیب ہوجاتی ہے اس میں حقیقت یہ ہے کہ ذہن و شعور یا دو رہے رفغ طوں میں دوق سایم ، اس نوع کے رمز طیشار کی بطافت سے صرف ایک معنیاتی سطح پر متاثر نہیں ہوتا - اگرالیا سمجھا جا اسے تویسادہ نوجی ہے ۔ شاعری یا آد طب سے بطف اندوزی کے مراصل میں بہت سے نفسیاتی امور انجمی کی مطور بر علوم انسا نیہ کی زدیں نہیں آئے ، آنا ہم اتنا معلوم ہے کہ ذہن و شعور معنیاتی طور بر کئی سطوں سے بیک و قت متاثر ، ہوتے ہیں ۔ گویا قامتِ جانا نہ ، گوشت پوست کا محبوب بھی ہوسکتا ہے جو حوث و جال زگینی و رعنائی کا مرقع ہے اور ذہن و شعور میں ایک موجوب بھی ہوسکتا ہے جو و نولد انگیز ہے اور نسکین حالات کا مقا بلکرنے کی بشارت تھے تو بھی ہوسکتا ہے جو و نولد انگیز ہے اور سنگین حالات کا مقا بلکرنے کی بشارت میں ہوسکتا ہے جو و نولد انگیز ہے اور سنگین حالات کا مقا بلکرنے کی بشارت و بتا ہے ۔

فیفن نے ایک جگہ کہ ہے / ہم نے سب شعر میں سنوارے تھے، ہم سے جتنے سخن تھارے کھے / شعر میں سنوار نے کاعل دراصل تقلیب کاعمل ہے۔ یہ تقلیب اعلیٰ شاءی کا بنیادی جو ہر ہے / ہم سے جتنے سخن تھا رہے گئے / میں اشارہ دراصل گفتگو سے زیادہ سماعت کی طاف ہے، جو زہنی تخلیقی عمل کی بہلی سیڑھی ہے۔ لیکن فیض کی شاعری میں بات صرف آئن نہیں کہ خطاب محبوب کی جانب سے ہویا وطن و قوم کی جانب سے ، اور فن کی سطح براس کی شعری تقلیب ہوئی ہو، بلکہ بیخطاب فن کار کی جانب سے بھی ہے، نبام محبوب اور سن ام وطن یا انسان - اصل خوبی ہے کہ یہ دونوں معنیاتی سطی سرائی تحلیقی و صدت میں ڈھل جاتی ہیں ، اور ذہن و شعور کو ایک ساتھ مل کرسر شا رکرتی ہیں ۔ فیفن کی کا میا بی کا سی جاتی ہیں ، اور ذہن و شعور کو ایک ساتھ می کو ماشقا نہ سطح نہیں اور انقال بی سطح محف عاشقا نہ سطح نہیں اور انقال بی سطح محف عاشقا نہ سطح نہیں ۔ فیفن کی کا میان کا انظموں یا غزلوں میں یہ ا تنیاز موجود ہے :

تم آئے ہو، نہ شب انتظار کزری ہے الکٹسٹس میں ہے سے، بار بار گزری ہے ، ، ، الخ

نرگنوا وُناوک نیمش، دل ریزه ریزه گنوا دیا جو بچے میں سنگ سمیٹ لوتنِ داغ داغ کنا دیا ، ، ، الخ

قطع نطران نہایت عدہ غربوں کے اس کسلے کی بہترین نظمی نشار میں تری گلیوں کے "ہے۔ اس کا ساجی سیاسی احساس اسی محینوان ہی سے طاہر ہے ، کتین دیکھیے کہ وطهنی و نومی احساس توفیض کس طرح عاشقاندا طہارعطا کرتے ہیں ، اورعام فرسو دہ عاشقانه علائم کوکس طرح سماجی

سیاسی در دسته سر شارکر کے ایک ہمدگیر جانیا تی کیفیت بئیداکر دیتے ہیں۔ یہ بات دکھنے سے
زیا دہ محسوس کرنے سے نعلق رکھتی ہے۔ اس جالیاتی سر شاری کی اِگا ڈکا شالیں فین کے
معاصرین کے بیاں بھی مل جاتی ہیں ، لیکن یہ تقلیب کسی دو کسے رکے بہاں انے بڑ ہے بیا نے
رہ اتنے ترفع اور جالیاتی رجاؤ سے ساتھ رونما نہیں ہوئی جیسی کہ فیفن کے بہاں ہوئی ہے
نیون کے بہاں پخلیقی تقلیب دوط فہ ہے۔ غورطلب سے کہ دونوں طرف اس کی آمدوزت
کس آسانی اور سہوات سے جاری رہتی ہے ، گویا بیفیض کے متعری عمل کی وحدت کا ناگزیم

نمار میں تری گلیوں کے اے وطن کہ جہال جلی ہے رسم کہ کوئی نہ عبراً کھا کے بیلے جو کوئی جا ہنے والا طواف کو سکلے نظر حریر اسے جلے ، جبیم وجال بجا کے جلے مجاہل دل کے لیے اب یہ نظر مبت وکشا د مجاہل دل کے لیے اب یہ نظر مبت وکشا د کہنگ وخشت مقید میں اورساک آزاد

بہت مخطام کے دستِ بہانہ جو کے لیے جو جیندا ہل جنوں تیرے نام لبوا ہمیں بنے ہمں اہل ہوس ، ترعی جمی ہنصف بھی کسے وسیل کریں ،کس سے منصفی جا ہیں مرگر گزارنے والوں کے دن گزارتے ہیں ترے فراق میں یوں صبح وشام کرتے ہی طواف ، جسم وجال ، اہل جنول ، اہل موس ، تدعی ، منصف ، سب کلاک کی روایت کے گھیسے بیٹے الفاظ ہیں ، لیکن فیفن نے انھیس کی مدّ دسے نئی شعری فضا طلق کی ہے ، اور کیسے کھیو کے بیرائے میں اپنی بات کہی ہے : بیرائے میں اپنی بات کہی ہے :

یونهی مهیشه انجینی رہی ہے طلم سے طلق من ان کی رسم نہی ہے ، نہ اپنی رمیت نبکی میں ان کی رسم نہی ہے ، نہ اپنی رمیت نبکی یونہی مہیشہ کھلا کے میں مہے آگ میں گویل یونہی مہیشہ کھلا کے میں مہے آگ میں گویل نہ ان کی ہارنسی ہے نہ اپنی جسیت نبکی نہ ان کی ہارنسی ہے نہ اپنی جسیت نبکی

اسی سیئب سے فلک کا گلہ نہیں کرنے ترے فراق میں ہم دل بڑا نہیں کرتے یرے فراق میں ہم

فعاطب کی شان مجری تو پہلے بندہی سے طاہر ہے، لیکن تیسر سے بند کہ بہتے ہیئے یہ تصوراور بھی کھر کے ساخنے آتا ہے۔ اس کے بعد آگ بین کھول کھولانا، یاان کی ہارا درا بنی جمیت کی بشارت دینا، فلک کا گلہ نہ کرنا، یا فراق بار میں دِل بڑا نہ کرنا اسی جمالیاتی رجاؤ کی قوسیدی کلیس میں فیصل اپنے فتی رخاؤ اور جالیاتی احساس کے معاطمے میں فیر محمولی طور بر صناس تھے۔ فن ان کے نز دیک ایک مسلسل کوئٹ شرقی۔ دست بھیا کے دیبا ہے میں فالب کے اس فیال سے کہ جو آنکھ قطرے میں وجلہ نہیں دیکھ سکتی، دیر و بیان نہیں، بیوں کا محمیل مج ، بحث کرتے ہوئے فیض نے فن کے بارے میں نکھا ہے ۔ . '' طالب فن کی مجال کے دیبا کے دیبا کے دیبا سے میال من کوایک دائمی کوئٹ ش ہے ایک مستقل کا وکٹ . . . '' فیض کے مجا ہرے کا خلیقی دویۃ فاصانما یاں ہے تبھی توان کے یہاں وہ رجاؤ اور شن بریوا ہوسی جو دیول کو مسحور کرتی ہے۔

#### (4)

آخرین پیسوال انتخانا تھی بہت ضروری ہے کہ بیشاءی جونکہ ارتخ ی ایک بہر سے سَائقہ بیدا ہوئی ہے ،اوراس کے معنیا نی نظام کی ساجی سے ا بهت يقيناً أيني عِصَر سے نظرياتی غذا حاصل کرتی ہے توکيا يہ وقت گزرنے کے ساتھ سائقر" وتعتا " سکتی ہے۔ بغینی DATED بیوسکتی ہے۔ ہنگای شاعری کے بارے میں بیر ٔبات کہی جاتی ہے کہ وقت کے سّائھ سّا ٹھ اس کا اثر بڑی حدّ مک زائل ہوجا ما ہے۔ وطنیٰ قومی شاءی کا ایک حقتہ طاق نسیاں کی ندراسی لیے ہموجا تا ہے کہ وقت کی دیک رفته رفته اُسے جا طبالیتی ہے ۔ مثناءی اور آرٹ میں ہروہ جیز جوصف<sup>ن</sup> تاریخی شعور بأصرف سهاجي معنى يالمحض موضوع تتح زوربر بروان حرفهتي سبح، يازنده رہنے کا دعویٰ کرتی ہے ،ا ورفن بارسے میں اینا کوئی تحلیقی جو ہر نہیں ہوتا تو وہ وقت کے سے اکھ سائھ کابعدم قرار کانی نے ۔البتہ اگر فن کا رہے اپنے درجہ کمال سے اس میں کوئی جالیاتی شان ئيراکر دی ہے، يا دوسے رتفظوں ميں خون مبگر کی آميزسشس کی ہے، اپنے فتی ا خلاص سے کچھ الیسی مہرسگا دی ہے جولطف واٹر کا سامان رکھتی ہے ؛ توالیسا فنن کارہ زندہ رہنے کا امکان رکھتا ہے۔ یہ بات ایک متال سے واقع موجا کے گی۔ شام شہر بارال بین بجوآخری دَ ورکا کلام ہے ، بانج ستعری ایک مختصر سی عزب ہے، ملا قاتوں کے بلخب کر ا برساتوں کے بعد، نیض نے اسے تنظمیان دیا ہے ۔ "طحصاکہ سے والیسی مر" اس عنوان کی بدولت اس غزل کا ارکنی تناظ ذمین برشبت ہموجا یا ہے۔ اگر بیعنوان نہ ہو آلوطلع خانص تغرّ ل کارنگ لیے ہوئے تھا ، تیکن عنوان قائم ہموجانے کی وجہ سے تمام استعار تاریخ سے محور ریسانس لینے لگتے ہیں۔ دوسے ستحرمیں ویے داغ سبزمے کی بہار اور ' خُون کے دھتے دھلیں گے کتنی بر ساتوں کے بعد' سے در دکی لہئے۔ رُواضح مہوجاتی

ہم کہ کھہرے اجنبی اتنی ملا قاتوں کے لبعد
کھیربنیں گے ہمتنا کنتی مرادا توں کے لبعد
کتب نظریں آئے گئے ہے داغ سنبرے کی بہار
خون کے دھیتے وہ کھلیں گے کتنی برساتوں کے لبعد
کھے بہت ہے در دیمنے ختم در دِعشق کے
کھیں بہت ہے ہم جہیں ہم بال واتوں کے لبعد
دل تو جا ہم برسکست دل نے ہہاجا توں کے بعد
اُن سے جو کہنے گئے کئے کئے نیض جال صدقہ کیجے
اُن سے جو کہنے گئے کئے کئے نیض جال صدقہ کیجے
اُن کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد

مهرباں راتیں ، بے مہرجیں ، تنگستِ دل ، گلے شکو ہے ، جال صدقہ کرنا ، اوراصل اِت کا ان کہا رہ جا نا ، کون کہہ سکتا ہے بیسب اظہارات شدیر جالیاتی رجاؤ نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے کہ نیف نے ایک خالص تاریخی سانحے کو جذبات کاری سے انتہائی ارفع اور تہہ گیر جمالیائی احساس ہیں ڈھال دیا ہے فیض کے پہال تاریخی شعور ، یا سماجی احساس ، یا انسانی اون کی محدود اور وقتی جیز نہیں ، بلکہ یہ جمالیاتی اظہاری دا ہ باکرایک عام انسانی اونا تی کیفیت کی شکل اختیار کر لیکتے ہیں۔

نیض کی نکرانقلا کی ہے، نیکن ان کا شعری آ ہنگ انقلا بی ہمیں ۔ وہ اس معنی میں باغی شاع نہیں کہ وہ رکز نوانی نہیں کرنے ، ان کے نن میں سنتی اور زم آ ہنگ نغمہ خوانی کو زیا دہ اہمیت حاصل ہے ۔ وہ اس درحبہ کمال کے نیاء ہی جہاں ' بر ہنہ حرف ندگفتن کمال کو بائی است ' شعری ایمان کا درجہ دکھتا ہے ۔ ان کالہجیہ غنائی ہے ۔ ان کا دل در دِمحتت ہے جُور ہے ۔ ان کا متعری وجود اک روشن الا و کی طرح ہے جس میں دھیمی دھیمی آگ جل رہی ہے ۔ اس کے سوز دروں ہیں سب

ہنگامی آلائٹیں بھی جاتی ہیں، اور جالیاتی حش کاری کی آئے سے تب کرتخلیقی جوہر اندندہ وروشن ہو اٹھائے۔ فیض کی اہمیت اس میں ہے کہ انھوں نے جالمیں اقی اساس کو انقلابی احساس کو انقلابی نظر کو جالیاتی احساس کو انقلابی نگر کو جالیاتی احساس سے الیسی شغری وحدت کی تخلیق احساس سے الیسی شغری وحدت کی تخلیق کی جس کی حسن کاری، لطافت اور دل آور دل آور دی تواحساس سے آئی ہے۔ انھیں دین ہے، نیکن جس کی در دمندی اور دل آسائی ساجی احساس سے آئی ہے۔ انھیں سب عناصر نے بل کر فیض کی شاعری میں وہ کیفیت بریدائی ہے جصے تون شفا کہتے میں ۔ نیف کی شاعری کی انتقال کی شاعری میں وہ کیفیت بریدائی ہے جصے تون شفا کہتے ، نیکن جس کی شاعری کی انتقال دور ہو کیفیت بریدائی ہے جصے تون شفا کہتے ، نیک ۔ نیف کی شاعری کا نقش دلوں پر گہرا ہے۔ اگر جب وقت کے ساتھ ساتھ اس کا کی حصتہ ایسا ہے جس کی تا بندگی کم نہیں کا کی حصتہ ایسا ہے جس کی تا بندگی کم نہیں ہوگی ، بلکہ اس کا امکان ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا نقش اور روشن نہا

ہم مہل طلب کون سے فریا دیکھے لیکن ائب سنہر میں تیرے کوئی ہم سابھی کہاں ہے ائب سنہر میں تیرے کوئی ہم سابھی کہاں ہے

( کراچی کے پاک وہن دنیف احمد میں مداکرے میں منگی ۵۸۹ اعمیں پڑھا گیا )

### فيض كاشعرى مرتبه

فيض احدُ من كايبهل مجموعة كلام "نقش فريادى "بيد جو ١٩١١ع ميں شائع ہوا تھا۔ نویں دہائی کا سراغاز ہمارا حال ہے۔ گزشۃ بہ ۔ ہم برس کاعرصہ ہمارا ماضی ہے۔ یه ماضی ہما ہے لاشعور ہی کا ایک قوی حصّہ ہمیں سے بلکہ ہما ہے شعور کی ترکیب میں بھی بڑی حد کے کارفرماہے فیض کی تخلیقی عمر کم دبین سیجاس برسوں کو محیط ہے اور بیسیجاس برس ہما ہے ا دب کا انتهاً بی متحرّک ماضی تھی ہے۔ ان سیجاس برسوں میں بعض نام عبرت کی مثال تھہرے' بعض التذكوبيا لمي متوسكة اوربعض ابني كشتيال بادبانوں كے سيرد كركے انجام به خيركی دعاؤں میں مصروف پہ ایسے ناموں کا شمار بھی تم نہیں حبضیں اپنی شخلیق میں بزرگانہ متیانت عربیز ہے۔ ان کی آ ہن یونٹی اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ وقت کی مفاک ندھیاں ان میں درزیں بناسکیں ، ان کے آریار جا<sup>س</sup>یس ۔ ادب کی قلم روییں پینحفظ ہے محسل ' بیر التنقامت بيدمقام بجن شعران حال كعهدنا سعير خون دل سع ابنے دستخط ثبت کیے اور ایک ہے یا یال دوزخ کواینے رگ ویے میں آتارلیا ان بین قبض احمر قبض اور ن م مراشد کے نام ہمارے اوب کا ایک بے صرمعتبرا ورحتاس تجرب ہیں۔ فيضَ ابتدأ يسم مختاط ، كم كو اور مزبحز واقع ببوئيں - ان ميں جلال كے سلحے كم ہى بيدا ہوتے ہيں شخليقى اظهار كے معاملے ميں انھيس لينے اختيار ہيے دست بردار ہونا كوارا بہیں ہے۔ بہی سبب ہے کہ انھوں نے مہیئت سے لے کرموضوع تک ازبان سے لے کر بیان تک ہرمقام برضبط وارٹکا زسسے کام لیا ہے۔ باوجود اس کے ان کی تظیر ارٹی کا میں نامیا تی ہیں۔ 'وہ کہیں سے بھی متروع ہو کر کہیں برجھی ختم مبوطاتی ہیں <sup>شی</sup>نیں ی<sup>ر ب</sup>کو ں اور اشیا سے معمور' نفظوں اور نفظوں کی حستی اصوات نے ذریعے نظم کو ایک غیرتهمی مبینت میں و معال دیتے ہیں۔ یہ مہزان کا اینا ہے اوراس معاملے میں وہ کی<sup>ا</sup>ت ہیں۔ فیض اینے پہلے دور کی شاعری میں ایک ایسے رو مانوی ہیں جو اپنی ذات میں تنہا

اورخود کوش ہے۔ جوبلوغت کی حدول سے دور ہے معمولی معمولی جنر باتی صدمول سے ہلکان بروجا آہے یجس میں نسائیت سے ملوخود رحمی ہے۔ اپنی توفیق میں محدود - اقرار ہی اقراد -انکار کی استطاعت سے محروم -

تسم تهاری بهت غم النُّها جمام د سين ملط تها دعوی صبرو شکيب آحبا وُ

قرارِ خاطرِب ابتھک گیا ہوں بی فسیں، یہ صبر وشکیب کے دعووں کو غلط جتلانا بیہ تکان بیعجر، جذبوں کی یہ اولین اور اضطراری گفتار آب اپنے میں نسانی کہ ہے۔ شاعر ابھی عنفوانِ شباہی مرحلے میں ہے۔ اپنی ذات میں گرفتار اپنے داخل کا اسیر۔ عاشق اور معشوق کے مابین ایک ہوائی فصل ہے، وصل جن سے کوسوں دور فیض نے ابھی فطرت کے ان نازک ترین تلازمات کے بین رسانی حاصل کی ہے، جو ان کے جذبوں کو شدید کرکے بین کرسکیں 'نقش فریا دی کے دوسرے دور کی شاعری ہیں ان جذبوں سے گلوخلاصی کی ایا سشعوری کوششش تہشین

ہے دو سرے روز ن کر کر بیان کی جاروں ہے۔ صورتِ حال کوسمجھنے والی سکا ہ بیدا بہوجیلی ہے ہے عقال اور جارہے کے ما بین کش کمٹن ہے۔ صورتِ حال کوسمجھنے والی سکا ہ بیدا بہوجیلی ہے مگر حقیفات کو ایک نئی تخلیقی ترکیب میں ڈوھالنے کا مبنرا کہراہے' بیان زیادہ ہے ہمخلیقی شن رہے کر ہے۔ سے نامیان نامیان نامیان نامیان کا میں تاری کے بیان نیادہ سے نامیان کی سے تاریخیاں کا میں تاریخیا

شخیل کاعمل کم از کمرینے ۔ ایک منظر - رقبیب عسے ۔ تنہائی ۔ کتے ۔ ہم بوگ ۔ شاہ راہ

ا ور درج ذیل فسمر کے جینداشعار اس کا یا دیکار سرماییہ ہیں :

میتی خاموشیون میں لرزاں ہے۔ میرے تابوں کی گم شدہ آواز
ادامے من کی مصومیت کو کم کرف گناہ گار نظر کو حجاب آتا ہے
خریب آرزو کی مہل انگاری نہیں جاتی ہم اپنے دل کی دھوگن کو تری آوازیا تھے
ضمیر پالیتے ہیں کی جی مینی میں یماں سے جبرواستحصال کے محور پرگر دست کر تابوا نظام الباب
صل وعقد کی سابوسی اقتصادی نابرابری کے بس بیشت کام کرنے والی انسان دخشون طاقتیں افاقیار اسان دخشون طاقتیں انسان معاشرے کے تضیادات اور شافی میں نوائ میں ہوائے جب روائے ہیں۔ وہ حقیقت سے ایک نیا تخلیقی رشتہ قائم کر لیتے ہیں کہ ذرندگی کے سابن فن کی حمور میں جس نے ایک کانشس شاعر جسے روایت کا ہخوبی درک ہے جس نے ایک عربی جب بیش کی حس بیدارا ورنگاہ واسے - ہخوا ب

كيمقابل جبي كادل كشاده ادرحيات وكائنات مين ضمرامكانات برجس كايقين سلم يعيجو زندگی اور زندگی کے حقایق کی حبرایاتی اور تغیراتی فطرت کی فہم رکھتا ہے۔جس کی نظر کموں کی بیبانی سے بے پروا 'بیبط عرصهٔ حیات پر ہے اس کے لیے زاندگی کی راہ میں فن کوئی مملا نهیں بنتا۔ وہ ایک ہی کلیت میں دونوں حقیقتوں کومشترک دیکھتا ہے اور اس اشتراک میں وہ اینے یورے وجود کے ساتھ خود تھی شریک رہنا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ تیر نز دیک ذات ، شاعر کا تخلیقی ضمیر ہے تحلیقی انا ہے۔ کا تشس شاعری کے لیے ذات ایک ایسی لابری حقیقت ہے جو بہ ذات خود ایک تناظر بھی ہے اور اس کا نُنا تَ کے وسیع وعریض تناظر کا ایک ایسا جزونجی جودوسرے متعلقات کے مابین بامعنیٰ ہوتا ہے فیض نے ذات کو اسی معنی میں اشکار کیا ہے

وه جنگ اینے ہی دل میں تمام ہوتی رہی ايبغ في سي ترا قرض بذجاب كيسس وہ بات ان کوہبت ناگوا رکزری ہے نه جانے کیام سے دیوار و بام کہتے ہیں غم جهال ہو، غم یار ہو کہ تیرستم جو آئے آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں كرربا تفاغم جهال كأحساب أج تم بادب خساب آئے

مقابل صفي اعدا بيسے كيا أعنا ذ ديرسه أنكه بداترانهيل شكول كاعذاب وه بات سایی فسانے میں جس کا ذکر نہیں تم ارسے ہوکہ جبی ہیں میری رسحبیب رس

ایک اک کرکے بھے جانتے ہیں ایسے رون میری منزل کی طرف تیرے قدم آتے ہیں فیض کے خلیقی میاق میں شب کی رگ رگ سے لہو بھیوٹتا ہے۔ جاند کے ہاتھو<sup>ں</sup> سے ماروں کے کنول کرتے ہیں۔ دشتِ تنہائی میں آواز کے سابیہ اور مبونیوں کے بسراب لرزستے ہیں کسی دروازے سے رفتار کا سیاب بہتا ہے توکسی تنجے سے رنگ حنا کی کرن یھوستی ہے۔ شانۂ ہام برجانزنی کے دستے بیل دیکتے ہیں تو دیدارکی ساعت بھول کی طرح کھلتی سے سررگ خون میں جراغاں ہونے ، دست صباکو انکھوں سے سکانے اورا ۔ ک گردن میں بانہوں کو ڈالنے کا بیمل نوٹ تخلیقی توسیعات کاعمل سے بہال تخلیقی حیت سے تجربے کوریزہ رہزہ قبول نہیں کیا ہے بلکہ تجربے کو اپنی یوری کلیت وسالمیت کے ساتھ ادا كياب ان معنوں ميں ميں كاتنيل بہيشہ نت سئ تراكيب اور بہ طابر عدم تناسبات بي كانگت كى جستجوكرتاسيد-ايسامحس بوماسيك كه وه ايين ارد گرد كى تمام اشا ، تمام مظاهرات

یمن خلیل بوجاتے ہیں۔ تنام اثنیا۔ ان کی وار دات بن جاتی ہیں۔ وہ ان کی ہاسمی منابتو ا ورفصلول کوا کاپ نیازگیب و آمنگ عطا کر دیتے ہیں۔ فیض نے یہ نیے بیانی مبانیح ا در بہگروں کے یہ نیئے چھرمط اس دور میں خلق کیے تنفیے جب معنی کی ادا نگی کے محض ئلامنی استوب پرترجیحتی فیض نے نیسی بصری اورمخلوط بیکروں کا ایک جهان نازه آباد کیا یفیض کی اس اسانی وقع کو گذشت نه اورنئی نسلوں نے بہت دیرسے مجھا۔ آج ہا دے تن طرات کا فی برل حکے ہیں۔ تاہم فیض اپنے سانی عمل سے برا برمتا تر کر رہے ہیں پنٹی نسٹوں نے نوسیعی تثبیہان اور مھوسس پر سازی کا ہنرفیض ہی سے بھا ہے۔ فیض کی ابتدانی شاعری بیرحس تنهانی سنے بازیا باسے وہ مکن سے ان کے پل کاکرشمه مبو بعیرازاں جب زیرگی کی اصل حقیقتوں ، معنویتوں اور بیجی گیوں سے آگہی حاصل ہونی تنب انھیں تنہانی کے ایک دوسرے تجربے کا سراغ ملا اور انھوں نے اینی اٹاکو فطرت اور اردگردگی اثباء سے جوڑ کرنفی سے اثبات کی راہ روشن کی۔ زیرا ں کی خلوت ان کا بیسراحوصانه آزما تیجربه نیابت مبونی اور ان کے یہاں اشاء پر ا**نا کا تصور** ا بھرا یا ۔ اس سطح پر است یا محض اثنیاء نہ ہوکر څرکت میں بدل گئی ہیں کہ اولین اور بنیادی حقیقت اِگو اورانیا، کی ود باهمی حرکت و معاملت سیحس کا نام زندگی ہے۔ فیض نے ہیں کروں بلکہ استعاراتی پیکروں کے حوالے سے اپنی خلوت کو جلوت میں بدل دیاہے۔ وہ بیمشہ ایک وحدت کی جستحوس رستے ہیں اس وحدت کی تشکیل میں انھوں نے بارہا ابنی اناکوجهان نهان تکمیر دیاہے۔مغائر توں کو ایک جھالیاتی واحدے میں جذب ونفوذ كرنے كا بيطور ان كى اس صلاحيت كام خلرسيے جو تفى سے تطابق كرليتى ہے۔ اس تحت كيفى طریق کاری بہلی مثال غالب نے قائم کی تھتی۔ غالب سادیت بیسندہ سکراس درجہیں جنتے منے ٹرتوں کے ماہین نے کان کی تلاش کےخواہاں دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی ا بندیانی کوخار دار راستے خوش آتے ہیں۔جن کےحوالے سے غالب کو اپنی اناد کی غیر معمونی صلاحیت کامنط میره مقصود موتایسے۔اسی باعث ان کے نزدیک شمشیر کے عرباں بمونے کی ساعت عبد نظارہ سے ماثل ہے اور وہ خود کو ان آزادوں میں شمار کریتے ہیں جو برف سے ابینے ماتم خانوں کی شمعوں کو روشن کر پلیتے بیں اور جب انکھوں سےخون کی نهرحارى مبوتى بين تواسيے فروزاں تمعوں سے تعبیر کرتے ہیں ۔ فیض بھی غزال جیتموں کو باد

کرکے اور سمن عذاروں کا ذکر کرکے اپنے کی خفس کو بہار آفریں بنا دیتے ہیں۔ درقفس پر ہمر انگئی ہے تو ان کی اقلیم میں شام فراق یاد کھی ہے تو ان کی اقلیم میں شام فراق یاد بھی آئی ہے۔ اقبال کے تفظوں میں وہ بچھرکو آئینہ اور زہر کو نوشینہ میں بدلنے کا فن جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے آہنگ کی رجز یہ نے بلند مہونے کے باند مہونے کے باوجو دغائیت سے معمور ہے۔ اس طور پر انھوں نے آج کے اجتماعی کرب کو نفاتی سخن عطاکیا ہے جس کی تاثیر فوری بھی ہے اور ستقل بھی۔

بیروری بی ہے اور مسلس بی ہے۔ ہر اک سیہ سٹ خ کی کمساں سے برگریس ٹوسٹے ہیں تیر جننے برگریس ٹوسٹے ہیں تیر جننے

بحگر سے نویجے ہیں اُور ہراک کاہم نے تیہ بنا لیا ہے

سولیوں بر ہارا ہے بیوں سے برے تیرے ہونٹوں کی لائی سب کتی رہی تیری زیفوں کی مستی برستی رہی

تیرے ہاتھوں کی جاندی وسکتی رہی

جب تھلی تیری را ہوں میں شام ستم ہم سطے اسئے لائے جہاں تک قدم لب یہ حرف غزل ' دل میں قندیل غم

قید خانوں کی گہری تاریحیاں ، بیروں سے جکڑی ہوئی زنجے ہیں ، طحر دنوں کو محط طوق اور دار درسن کے خطرناک اندیشے ، ان کے بائے استقامت میں اور باطل شکنوں لرزش بھی بیدا نہیں کر باتے ۔ کیوں کونیض ان جبالے حق برستوں اور باطل شکنوں میں سے ایک ہیں جن سے منصور وقیس کی سنت زندہ ہے ، جن سے گل دائنی اور کی کہا کہی کی روایت باقی ہے جن کے دم سے کوئے جنوں میں عبائے شیخ ، قبلے امیر اور تاج شہی خجل ہے ۔ عظمتِ جے شبری منطلوموں کو کے لا دبایا گیا۔ جہاں کہیں انسانیت تیس جالیس برسوں میں جمال کہیں منطلوموں کو کے لا دبایا گیا۔ جہاں کہیں انسانیت کو ہرنیمت اُٹھانی بڑی ، نظلم واستنبداد ، قبل وغارت گری کی انسان کو انسانیں کو ہرنیمت اُٹھانی بڑی ، نظلم واستنبداد ، قبل وغارت گری کی انسان کو انسانیں

دہرانی تئیں فیض نے پوری فنکارانہ قوت کے ساتھ مظلوموں کے حق میں ظالم کی مذرّمت کی ہے۔حق کونی اور سے ہائی کاعملی نبوت دیا ہے۔ بیےخوفی اور یامردی کے ساته تیسری دنیا کے بیلے عدل ' انصاف اور آزادی کے حقوق کے شخفط پر زور دیا ہے۔ افریقیہ، وبیت نام ، فلسطین اور ایران کے مجابدین آزادی سکے حق میں ابينے تفظوں کومجرمایہ خاموتی کا سبق نہیں سکھایا بلکہ دوٹوک انداز بیس فاستسطوں کی عالم گیرمیازشوں کی نقا ب کشانی کی سیے۔ اس طور فیض نے اسینے عہد کی روزافز و برط هتی سیسیلتی ببونی در نده صفت قو تون کوسیا نقاب کرکے اسینے ہاتھوں ایپنے سرکیے تلوا رول کی دهناک تخلین کی اور تمام حق و دانسش کے پرست تاریہ جانتے ہیں کہ انتحییں اس کی یا دانش نیں کیا کھے صعوباتیں نه برداشت کرنی پر میں۔ مجموعی طور برفنض کی شاءی کی ہم عمرگذ سنت تنین جار دہائیاں ' نفاقات ' آور تنازعات کی آیک فهرا ناداً ورحوصالتُسكن ما رسخ مرتب كرتي بين فيض نه عالفت ترقى يبندطا قبول كے مستقل دیاؤے یا وجود اسیے یقین كوسلامت ركھا۔ اسینے حواس كو قائمُ اور ا بینے باطن کو محفوظ نه ان سے نز دیک برا زمانشی کمحسه، کمحاتی اور رفتنی سب انحلیں عرصہ زماں کے اس بسیط سیاق میں امکانا سے معمور کمحۂ ائندہ کا اقرار ہے۔ اس اقرار نے قبیض کی شعری معنوبیت کو دو بالا کیا ہے ۔عصر سے جڑا کران کی شاعری زیادہ بلیغ، زیادہ مؤثر زیادہ معتبر ہونی سہے۔ انھوں نے ان کمحوں کو جا دداں اور ہرزمانے کے بیلے بامعنی بنا دیا سہے جو اپنی کسی تھی صورت ہیں ا ن کا اور ان کے عہد کا شحر ہر ہیں۔ اٹھی معنوں میں فیض آج یور سے عب الم ا نسانیست کی آ واز بن کر ابھرسے ہیں۔ اسینے اسی کر دار کی بناء پر اب وہسی ایک قوم کسی ایک زبان کسی ایک ملک کے شاعرتہیں رہے بلکہ جدید بین لاقوامی تہذیب کی ایک حساس علامت ، ایک منچه ایک طور ہیں۔ گزشت کا متراغ ، موجود کی رسانی ۱۰ کنده کی وراثثت به

## مجنول کورهیوری اور نیاز و کار

مِحْنُوں گور کھیوری عمروسال اور علم وفضل، ہراعتبارسے اُن بزرگ ترین ادیبوں
اور نقادوں میں ہیں جن کا قلم آج کے زندہ ادیبوں میں نہایت معتبر و با وقار ہے۔
اس اعتبار ووقار میں ان کی وسعتِ نظرا ور توازنِ فکرکو اساسی حیثیت حاسل ہے۔ ان اوصاف کی بدولت ہماری ادبی تاریخ میں ان کا نام کئی حوالوں سے آپا ہم کا لیکن دوحوالے ایسے ہیں جوانھیں ہمیشہ ایک ممتازمقام پر فائز رکھیں گے اور سقابل کا ادب کسی طور پر انھیں اپنا ما خذبنائے رکھے گا۔ میری مرادمجنوں کی افسانہ کا ادب کسی طور پر انھیں اپنا ما خذبنائے رکھے گا۔ میری مرادمجنوں کی افسانہ

بگاری اورتنقیرسے ہے۔

یوں ہی نہیں بیدا ہوگیا۔ اس کا ایک وسیع پس نظرہے۔ فرآق اور مجنوں کی نوع ہی میں نیآز فیچوری ایک نامور ادیب بن چکے تھے اور اُن کی افیانہ نگاری انتازار کا برطرف چرجیا تھا۔ فرآق و مجنوں کا فروقِ ادبی کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ نیآز نسے متاثر بوئے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ جنانچہ دونوں اُن کے زیر اثر آئے اور ایک دوسرے سے بہت قریب ہوگئے۔ لیکن اس قربت میں ذوقِ شعروا دب کے ساتھ ساتھ کچھ اور مائیں تھی شامل تھیں۔

اسے حتن اتفاق کہ لیجیے کہ نیآز کو بہت پہلے سے فرآق اور مجنوک دونوں کے قریبی عزیزوں سے تعلقِ خاطرتھا۔ فرآق اور ان کے خاندان سے تعلقِ خاطر کا سب به تناكه فرآق تورکھیوری کی دو تھیتی بہنیں فیخورکے ایک علمی وا دنی کانستھ کھرانے بيس لاله بهادر مان سنگھ اورامرمان سنگھ کو بیا ہی تھیں۔بہا در مان سنگھ اورامرمان سکھ کے والدلالہ ایشورسہاے رجن کے ایک جیوٹے بھائی راے مان سکھ عہد برطانوی میں پہلے مندوشا نی کی حیثیت سے آئی 'جی پولیس مبوئے ) مردسۂ اسلامیہ فیخورکے بانی اوراینے وقت کے وسیع النظرعالم دنین وضوفی منتش بزرگ مولا ماسید ظہورالا سلام کے عقیدت مندوں اور اولین ٹناگر دول میں تھے۔ اسی مدرسے کے دوسرے وت دیم طالب علموں اورمولا ناکے ثناگر دوں میں مولا ناعبرالرزاق کا بیوری صاحب البرامکہ' مولا ناحسرت مولانی · مولوی امام علی ، مولا نا نبیآز فتیوری · مولا نا عارف مسوی ، مولا نا بديع الزمان خال بمولا ناحسن الدين خاتموش اور حكيم مولوى عبدالحى وعيره سيخاخ صويت سے قابلِ ذکر ہیں۔ بیرسب مولا نا سیرظهورالاسلام سے حد درجہ متا تر تھے ہمولا ناخیرت مولانی نے ایک جگہ اینے اسّادِ گرامی کا ذکر شوّدا کے اس شعر سے کیا ہے: وسيصورتين الهيكس دلس ببتيان بين اب دیکھنے کو جن کے آنکھیں ترسیاں ہیں تنہ خود نیاز فتیجوری نے اپنی خود نوشت میں مولانا سید ظہورالاسلام کا ذکر صر در حب

لے تفصیس کے لیے دیکھیے بھارجنوری ، فروری ساتھائے صس۲۔ کے دوان حشرت موبانی حصّہ مشتم مرتبہ بھم حسرت موبانی بجوالہ" حسرت موبانی "از عبدالشکور مطبوعہ آگرہ س<mark>م 19</mark>13۔

مجبت واحترام سيح كياسه اورخود كومولا ناموصوف كحطرنه تدريس اوتتحضيت وكردار سے متاثر بتایا ہے۔ ہم وطن وہم شہر ہونے کا رشتہ توموجوً دہی تھالیکن اس نسبت خاص کی بنا پر لالہ ایستورسہاے اور ان کے خاندان سے نیاز فیجوری کے تعلقات بهت يهلي سي استواريطي بداستواري ابتدايس نياز وفرآق كے تعلق كا وسبله بني ، يحرفرآق كي ذبانت وطبّاعي اورعلم دوستي وشاعري نے فرآق كونياً زسے بہت قريب کر دیا ، اتنے قربیب کہ فرآق کے کلام میں بہت سی نسانی اور عروضی خامیوں کے باوجود نیآز فتیوری نے " یو بی کے ایک نوجوان مندوشاع "کے عنوان سے فراق کی شاعری رمئی سی<u>سه ۱</u> بیر ایک بھر پورمضمون لکھا اور فراق اس کے بعد تبیزی سسے اوپر

مجنوں کو نیاز فیخورسسے قربیب ترلانے کی داشان بھی اسی نوعیت کی ہے مگر بہت دلجيب سے۔ نیآز فتحوری اینے احباب سے ملنے کے لیے گور کھیور آتے جانے رہتے تھے اور مهدری افا دی کے بہاں قیام کرتے تھے کہ وہی اُن کے محبوب انتابر دار او محسب م دوست تصے به مهری افادی کی بلٹی جمیلہ بگم ادبیات کا بہت یاکبر ہ ذوق رکھتی تھیں اورنبازکے پرتاروں میں تفییں۔مجنوں صاحب مہدی افادی کے بہت فریمی عزیر د میں ہیں۔اس تعلق سے افادی سے یہاں ان کا روز کا آنا جانا تھا۔ یہی آنا جانا اُن کے دوق ادبی کی ترمبیت کا ابتدائی وسیلہ بنا اور آخر احراسی کی بدولت انھوں نے ا دبیات کے میدان میں قدم رکھا ۔ پہلے شعرو شاعری سیے شغف رہا۔ پھرجمیلہ مجمادر نیآز کی رفاقت دھر کی یہ افسانہ وتنقید کی طرف متوجہ ہوسئے اور ان دونوں شعبوں میں ایسا اختصاص بیدا کر ایا کہ ان کی تھریر ہومتقل ومتند حوالے کی چیز ہیں ہو کئیں۔ مجنوں صاحب اپنی افسانہ نولیسی کے آغاز کے سلیلے میں لکھتے ہیں:

" نروری هینه ایم تک میرے فرشتوں کو بھی گمان بنه تھاکه میں بھی کوئی ا فسانہ بھی لکھوں گا اور پیرایک عرصے تک افسانہ سگار سمجھا جاؤں گا۔ میری افسانہ نگاری کی تقریب کیانتی بر دوداد دلیسب می بهمیله بنگی بنت دهری افادی مسیسیر

ا منگار جستن طلائی نمبرجنوری و فروری سنده واع ص ۵ ۵ -

جالیاتی ذوق کے لیے متقل سہاراتھیں بھیلہ بھرنی آز فیجوری کی برتاروں میں تقیں۔ مہدی افادی کی بیٹی جو تھہریں۔مہدی افادی خود اینے سے فوراً بعد کیسل کے دوجھوٹوں کی طرز سکارش کے براے مراح تھے، ایک نیآز فتحوری دومسرے عبدا لماجد دریا آبادی - میں خودمختلفت سطحوں پران دونوں کے جالیاتی انداز تحریمہ کا قائل تھا۔ انھیں دنوں میں نیآز کے افسانے" شہاب کی سرگذشت" کا برا جرجا تقا بجميلة بميماس افسانے كى تراح تحييں كئى باديرٌ ه حكى تحييں اور مجھے بھى منا چى تىيىل لىكن " شهاب كى سرگذشت " ايك ا فسانے كى چىتىت سے تھے متاثر ن کرسکا ' پس نے جمیلہ بھے سے اپنی داسے کا بے پکٹھٹ اظہا دکر دیا۔ انھوں نے طنر. په لهجے میں کہا '' پیسب نه لکھ سکنے کی باتنیں ہیں '' آسی روز رات کو نکھنے بیٹھ كيا ا در ايك نشست مين " زيدي كاحتشر" ايك تها بي كه كم مبيح كوجميله بيم کومنا دیا۔لیکن میں نے اس کو پورانہیں کیا۔ دو تین ہفتے بعد نیا زنیجوری کورھیو سے، انھوں نے " زیدی کاحشر" شنا تومیرالکھا ہوا نامکمل مسوّدہ ہے کم يرٌ صا اور البينے سجن ميں مقفل كركے كہايه افساً نه' بيكار' ميں يھھے گا۔ اب مرّيا كيانه كرتا " زيدى كاحشر" يوراكيا كيا اور نگار ميں بالاقساط نيھيا \_\_\_ بعدیں مجھے نیآز فتجبوری نے مجھانا شروع کیاکہ میں افسایہ نیکاری کی بہست من قابلیت رکھتا ہوں اور صرف افسانہ لکھوں۔ یوں میں افسانہ لکھنے لگا ہے بحنول گور کھیوری طبعاً اور مزاجاً فرآق کی برنسبت، نیآزے زیادہ قریتھے۔ مزہب اور اسلامیات بسے قطع نظرکہ نیازنے انھیں تھی عمر ہمرانیائے رکھا مجنوں کونیاز کی طرح ع بی ، فارسی ا ورمندی سے کلائیکی ا دب سے گھری کیجیسی ا ور وا قفیست تھی ،خصوصاً شاعری ا در افسانے سے تو مجنوں کا وہی تعلق تھا جونیاز کا۔ دوسروں سے ہست کرسویصے ، روش عام سے بیچ کر چلنے اور سربات میں جترت و ندرت سے کام لینے میں دونوں تقریباً ایک سے تے۔ ان کے ذوقِ جال اور شوقِ مطالعہ کے موضوعات میں بھی بڑی مماثلت بھی۔ دونوں كوقدامت يرستى سے انجھن اور اسجا دطبع سے شغف تھا۔ روابیت پر دونوں كی ظرتھی كین

له ادمغانِ مجنوں ص ٧٥- ٦٦ مطبوعه مجنوں اکیڈمی معرفت اف کادارابسن روڈ کراچی ۔ سن<mark>م 1</mark>4ء ۽

اس اقتباس کا ابتدائی فقرہ خاص طور پر قابل توجہ ہے اس میں نیآ ذیے مجنوں کو بھار کا افیانہ نویس قرار دیا ہے۔ مجنوں اور نیآ ذکی یہ ابنائیت اتنی بڑھی کہ نیآ ذکو جن قت سوحن "نام کا پرچ بکا لینے کا خیال بیدا ہوا تو اس کی ترتیب و تدوین کا سارا کام مجنوں کے بیرو کر دیا۔ بعد ازاں شعروا دب سے متعلق جتنے خاص نمبریا سالنا مے شائع کے بیرو کر دیا۔ بعد ازاں شعروا دب سے متعلق جتنے خاص نمبریا سالنا مے شائع کے سے کے بیرو کر دیا۔ ان کے ضمون کی شمولیت کے خاط بعض وقت پرجے کو خلاف معمول تا خیرسے شائع کیا گیا۔

می از کامجون کو نگار کے افسانہ نویس کی جینیت سے متعادف کرانا کچھ ہے جانہ تھا۔ مجنوں نے نیآ زہمی سے متاثر مہوکر جمیلہ بھم کی فرمائٹس پر سپلاطویل افسانہ لکھ اریف تک مجنول مہی میں شائع ہوا۔ پھریہ سلسلہ نگار میں برسوں اس وقت تک قائم را جب تک مجنول کھونہ کھم تنقلاً لیکھتے رہے۔ نیآز نے مجنوں صاحب کے نداقی طبع کا لیحاظ کر کے "افسانہ"

له بگار نومبر <del>سرواع . صرم ۹ -</del>

کے نام سے ایک رسالے کا ڈول بھی ڈالا تھا۔ اس کا مدیر بھی وہ مجنوں صاحب ہی کو بنا نا جامتے تھے لیکن یہ خیال کے طبر زیر کا رکھ کے اس کا۔ اب مجنوں نے نیآز اور گار کے طبر زیر کورکھپورسے اپنا رسالہ" ایوان " جاری کیا لیکن شکل سے جادیا نیخ برس زندہ رہ سکا ما بنامہ کا لئے کے بیے جس قسم کی انتظامی صلاحت اور تن وہی کی ضرورت ہوتی ہے وہ مجنوں صاحب میں نہ تھی ۔ بہر صال سا 19ء اور ۱۹۳۰ء کے درمیانی عرصے میں مجنوں نے جو کچھ لکھا ' اسے نیآز کی طرح زیادہ تر اپنے بی درالے میں شائع کیا یکن اس و ور میں بھولائے میں ایک واضافی انتظامی سے دیر بینہ محبوب نگاریا نیاز کو نہیں بھولائے میں اینے دیر بینہ محبوب نگاریا نیاز کو نہیں بھولائے جنانچہ جب تک مجنوں صاحب افسانہ نویس رہبے ان کی افسانو ہی تحریریں نگار ہی میں جنوب میں میں میں میں بھول کے جنوب کی توجہ کا مرکز ہینے ۔

|              |             | •                                |
|--------------|-------------|----------------------------------|
| مئی ۱۹۳۵ء    | قسطاول      | ا ۔ 'ریدی کاحشر                  |
| بون ۱۹۲۵ع    | قسط دوم     | ۲۔ زیدی کاحشر                    |
| جولانی ۱۹۲۵ء | سه خرمی فسط | سا۔ زیدی کاحشر                   |
| بون ۲۲ ۱۹۶   |             | هم. گهنا (پهلامخضرافسانه)        |
| جولانی ۱۹۲۲ع |             | ۵۔ سنمن پوسٹس                    |
| ستمير ۲۹ ۲۹۶ |             | ۷ به حسب نین کا انسجام           |
| جنوری ۱۹۲۷   | وقرامل      | ے راغانہ مستی                    |
| فروری ۱۹۲۷ ۴ | ( " !       | مربه آغاز مستی<br>مربه آغاز مستی |
| جوک ۱۹۲۷ع    |             | . ۹ . گو هرمجسّت                 |
| جولانی ۱۹۲۷ء |             | ۱۰ مُراد                         |
| اگست ۱۹۲۴    |             | اا - حسن سٺ ه                    |
|              |             |                                  |

سه ارمغان مجنوب ـ ص ۷۷ ـ

کے "زیدی کا حشر" دراصل ناولٹ ہے۔ یہ" شہاب کی سرگذشت "سے مثا تر پوکر لکھا گیاا ورخبوَں صاحب سے افسانوں سے انگ " شہاب کی سرگذشت "ہی کی طرح کما بی صورت میں شائع مجا۔

|               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                   |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ستمبر۱۹۲۷ ء   |                                       | ۱۲- جشنع وسی                      |
| نومبر۱۹۲۷ ء   |                                       | ۱۳- ہتنیا                         |
| دسمبر۱۹۲۷ ع   | رڈرامل                                | مهور ابوالحمر                     |
| بولاتی ۱۹۲۸ ع | قسطاول                                | 10- ما درجیه خیالیم <sup>له</sup> |
| اگست ۱۹۲۸ء    | قسط دوم                               | ١٩- ما درجيه خياليم               |
| ستمبر ۱۹۲۸    | قسط سوم                               | ١٤- ما درجيه خياليم               |
| اکتوبر ۱۹۲۸ع  | لآخرى قسط                             | ۱۸- مادرجيرخياليم                 |
| اگست ۱۹۲۹ ع   | قسط اول                               | 19- بازِرِ گشت                    |
| ستمبر ۱۹۲۹ع   | ته خری قسط                            | ۳۰ بازششت                         |
| جنوری ا۳ ۱۹ ع |                                       | ۲۱- خواب وخيال                    |
| اگست ۱۹۳۷ع    |                                       | بربوبه مجتت كامزار                |
| <b>2</b>      |                                       |                                   |

" مجتت کا مزار" کے بعد مجنوں نے فسانے کو چھوڑ کر تنقید کے دیار کا آخ کیا ہے اور پھراسی کے مہور ہے ہیں۔ ان کی بہلی ا فسانوی تحریر اگرچہ مئی ۱۹۲۵ء میں نظر آتی ہے لیکن مگارسے ان کی وابستگی روز اول ہی سے قائم ہو جی تھی۔ اس لیے کہ ا فسانے سے پہلے بھی ان کی غزلیں اور نظمیں بھارمیں شائع ہوتی تھیں۔ جنانچہ ان کی منظومات ابتدائی برجو ں سے لے کر ۱۹۲۷ء تک برابر نظر آتی ہیں۔

سے سے لے کر ۱۹۲۷ء تاب برابر نظرا می جس۔ زندگی اورا دب کے مسائل برغور کرنے اور تنقیدی مضامین لکھنے کا آغا زکھی مجنو<sup>ل</sup>

نے بگار کے صفحات سے کیا ہے۔ ہر جند کہ مجنوں صاحب نے اپنی خود نوشت میں لکھا ؟؟ انے بگار کے صفحات سے کیا ہے۔ ہر جند کہ مجنوں صاحب نے اپنی خود نوشت میں لکھا ؟؟

"سلسا المرائي من نظر التي تنفيد كى طرف متوجه بهوا السيك كدارد وادب مي يه زمين ما ترمين ما ترمين ما ترمين ما توجه بهوا السيك كدارد وادب مي يه زمين ما تحق المنظم المناه المنظم كالمناه المنطق المنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة

لیکن بہاں پر مجنوں صاحب سے سہوم واسے۔ وہ نظریاتی تنقید کی جانب ۱۹۳۹ء تنابہ تنظریاتی بنقید کی جانب ۱۹۳۹ء تنابہ ت بہلے بلکتملی منقید، بعنی میراتر اور نواب مرزاشوق کی مثنویوں پر قلم اُعظانے سے بھی بہلے

له "مادر چرخیالیم" مجمی حقیقهاً ناولٹ کہلانے کاستحق ہے۔ که ارمغانِ مجنوں ۔ ص ۹۰۔

مخصری کہ مجنوں صاحب کا پہلا تنقیدی مضمون جے بھر پور نظریا تی مضمون کہنا جائیے بہلے بہل گار بھی میں چھیا' بعدازاں مجنوں صاحب بھی دفتہ نہ نیآ ذفتح پوری کی طرخ افسا کو چیوڑ کر تنقید کا دبن سکئے۔ ان کے تنقیدی مقالات کی مانگ بھی اُن کے افسانوں کی طرح تیزی سے بڑھ گئی۔ نظری تنقید سے تعلق مجنوں صاحب کا معرکہ آدا مقالہ" ا دب اور زندگی "بوبعد کو اُن کی کتاب کا عنوان بنا اور دوسرے مضامین کے ساتھ سے 191 میں اور زندگی "بوب وہ بھی سب سے پہلے مئی سے 191 میں جھیا تھا۔ نظری تنقید سے سے بہلے مئی سے اہم کتاب ہے۔

اس کتاب نے اُردو تنقید کو ایک حیات افروز دُرخ سے آثنا کیا اور یہ دُرخ آج بھی عموماً ممدوح ومقبول ہے اور شایر ہمیں شدر سبے گاکہ یہ ادب سے زندگی کا دشتہ بہرصال جوڑے دکھتا ہے۔ خود مجنوں صاحب کو اس کا احساس ہے کہ ان کی تنقیدی

کتا بوں میں سب سے مقبول اور اہم کتا ہے بہی ہے۔ اگر ایسانہ ہوتا تو وہ لطور افتخاریہ نہ لکھتے کہ:

" ہندویاک کی شاید ہی کوئی یونیور سٹی ہوجس کے اُردوا دب کے نصاب میں کم وبیش میس سال سے" ادب و زندگی " داخل نہ ہوئے

اس بین نظر میں یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ مجنوں گور کھیودی جس طرح کسی وقت نگار کے افسانہ نوبیوں میں ستمار کے جانے ہوگا کہ مجنوں گور کھیودی جسد وہ اسی طرح نگار کے تنقید بھاروں میں شمار کیے جانے ہے گاروں میں شامل ہو گئے اور افسانہ کی جگہ ان کے مقالات یا بندی سے ساتھ نگار میں بھی دیا ہے۔

بجيئ لكے ۔ ان مقالات كا اشار ير كيم اس طور پر بنتا ہے ۔

دسمبر ۱۹۲۹ع

فرورسی ۱۹۳۸ و ۱ع

منی ۸۳۹ منی

جون ۱۹۳۸ع

جنوري ۱۹۳۹ء

اگست ۱۹۳۹ء

جنوري ۲۰ ۱۹۶۶

جون ۲۱۹،۰

نومبر ۱۹ ۲۰ ۱۹

فروري ۱۹۴۲

جنورى ١٩ ١٩ء

فروري ۲۸ ۱۹۶

تومير ٤٧٨ ١٥٠

جنوری فردری ۶ ی ۶

جنوری فروری ۴۵۲

۲- حالی کامرتبر اُردوادب میں

۳- ادب اور زنرگی

ہم۔مباویات تنقید

۵-مصحفی اور ان کی شاعری

۲- زندگی اور ادب کا بحران

٤ ـ نظيراوراردوثاعرى مين واقعتت وجهوريت

٨- أردواً فيانے كے جديد ميلانات

٩- بنگار کا نظیرتمسب

۱۰-غول اورعصر صديد

اا- ریآص کی شوخ بگاریاں

۱۲- ادب کی جدلیاتی ماہیت

١١٠- فأتى بدايوني

۱۶۷ فیاتی

۱۵- حسرت کی غزل

له ارمغان مجنوں مے وور

۱۷- شعروغزل ۱۷- خورمت بیدالاسلام ۱۸- اُددونتر، بیآز اورنئی نسل ۱۹- جدید نظم کی جیئت و تشکیل <sup>له</sup> ۲۲- شعروغزل ۱۲- جدیدیت یعنی چه ۹

ان مقالات نے جہاں بگار کو مشرقی اصولِ تنقید کے ساتھ مغربی اندازِ تنقید کا مظہر و مرکز بنا دیا و ہاں نیآز و بگار کی معرفت اُردو تنقید کی تاریخ میں مجنوَل کا بھی ایک منفرد مقام متعین مہوگیا۔ نیآز نے ان کی کیاب " ادب اور زندگی "برافهارِخیال کرتے موے لکھاسے کہ:

"کیت کے کھاظ سے بھی اور کیفیت کے اعتبارے بھی وہ (مجنوں) ایک ایک بیت تھی کا دماغ رکھنے والے انسان بیں اِسی لیے اُن کے افکارِ ذہنی میں ایک مخصوص ندرت وجہادت پائی جاتی ہے۔ مجنوں اپنے مطالعے کے کھاظ سے فلسفی بھی ہیں اور ادیب بھی 'اس لیے دونوں کے امتر اُج نے ان کے رنگ انتھاد میں گہرائی کے ساتھ ساتھ تسکفتگی و دلکتی بھی بیدا کر دی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ جب وہ کسی ایسے موضوع پر قلم اُٹھاتے ہیں جس میں انھیں کی نیوجیٹ اسک وہوں کے آہٹسٹ کی طرح اظہارِ خیال کا موقع مل جاتا ہے تو ان کے ساتھ جب نہر نطف اور گرانمایہ ہوجاتے ہیں۔ اوب کا تعلق زنرگی سے اشارات بہت پر نطف اور گرانمایہ ہوجاتے ہیں۔ اوب کا تعلق زنرگی سے اشارات بہت پر نطف اور گرانمایہ ہوجاتے ہیں۔ اوب کا تعلق زنرگی سے اشارات بہت پر نطف اور گرانمایہ ہوجاتے ہیں۔ اوب کا تعلق زنرگی سے کیا ہے ؟ گو تا ترات کے لیا طانسانی تفکر کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ بولسیکن بیت و بھی کے اکثر مقالات اسی خیال کو ساجئے دکھ کر سکھا کے گئے ہیں اور غالباً یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آر دو میں شاید ہی اتنا مفید مواد اس موضوع پر کہیں اور مل سکے۔ فلط نہ ہوگا کہ آر دو میں شاید ہی اتنا مفید مواد اس موضوع پر کہیں اور مل سکے۔

اله اس موضوع پر مذاکرے کے مشر کا میں مجنوں گور کھیپوری تھی شامل ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ علوم مغربی کے مطابعے سے مجنوں نے خود جتنا صبیح فائدہ اُتھایا ہے وہ کم کسی کو نصیب ہوتا ہے اور دوسروں کو جتنا فائدہ پہنچایا ہے اس کی دوسری مثال تو مجھے نظر نہیں ہتی ہے۔

نیاز فتح پوری نے مجنوں کی دوسری کتابوں پرجی تبصرے کیے ہیں لیکن غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اوپر کے اقتباس میں نیآز نے وہ سادی باتیں اِجال کے ساتھ کہ دی ہیں جو مجنوں کے طرز فکر ' انداز تنقید ' وسعتِ مطالعہ 'عمقِ نگاہ اور اسلوبِ نگارٹس کے بارے میں کہی جاسمتی ہیں اور جھیں بھیلا کرکوئی شخص آسانی سے ایک طویل مقالہ بناسکتا ہے۔ اتنے کم الفاظ میں مجنوں کے بارے یہ ساری باتیں وہنی خص کہ بہت کہ بہت تھا جس نے نگار ثبات کے ساتھ ساتھ مجنوں کی زندگی اور شخصیت کو بہت قریب سے دیکھا ہو ' ان کے جلہ ارتباماتِ ذہبی اور ارتعا ثباتِ قبیلی کا رمز شناس دہا ہو اور جس کے علم وفکر کی برتری کے خود مجنوں صاحب بھی قائل رہے ہوں۔ نیاز فرج بورے نیان اور اسی لیے ان کی دارے معمولی نہیں ' غیر معمولی انہیت کی صاص ہے ۔

له" بگار" اگست به ۱۹۶ - ص ۲۲

# مروفيسربادى من كى عرمات

ما در تعلمی علی گڑھ سلم ہوتی ورسٹی علی گڑھ سکے اُکن اسا تدہ میں جو اِس کے تربیت یا فتہ تو نه تقصے مگر خدمت گزار بن کراینی زندگی بہاں گزار نے آئے اور اپنی پوری زندگی درس و تدریس یم صرف کرنے کے بعد بہیں کی زمین میں اسودہ خواب مبوے ، پر وفیسر ہا دی صن مرحوم کا الم مرنهرست سے وادی صاحب کم وبیت نین دبوں تک بونی ورسٹی کے علم طلع پرافتا کے ما بتاب بن كريك ، ان كے دامن تربيت سے ہزاروں طلبه فيض ياب بوكر نيكلے ، ان كى تحریمہ وں سے لاکھوں لوگوں نے علمی بیاس سمجھانی 'ان کی تقریر وں سے بڑے سے بڑا بمحة مستحور مبواليكن جب علم وا دب كابيه أفناب مغرب فنايس غروب مبوا توكسي ني سي م اس بات کی زحمت گوارا مذکی که ان کی مدرسانهٔ او مصنّفانهٔ زندگی پر روشنی ڈال کرنٹی نسل ۱ كواس بات سے آگاه كرائے كه آخرىير يروفىيسر بإدى حسن تتھے كون نى أن كے انتقال كے نوراً بعدا شا ذی ڈاکٹرشمعون اسرائیلی کی ایک انگریزی تحربر ضرور نظرسے گزری تھی **جوککت** کے ذویسانی سے ماہی مجلّہ INDO IRANICA میں شائع ہوتی تھی ۔ پیھراس کے بعد ہر طرف سنّا "اربالیس فارسی ا ذب کے ایک طالب علم کی جیٹیت سے اُس فرض کوا و اکرنے کومشیش کر رہا ہوں جو فارسی ا دبیات کے تمام طالب علموں پر مترتوں سے قرَصَ جارا آرہا، بروفیسر ہا دی صاحب حیدر آباد دکن میں سرستمبر ۴۱۸۹ کو پیدا ہوئے۔ ان کے والدمحترم امیرسن صاحب یہ یاست حیدر آباد دکن کی انتظامیہ کے ایک اہم عہد یر فائز تھے اور مزیر ترقی کرکے کمشنر کی حیثیت سے اپنی ملازمت سے سے سے سیاروش مہوئے۔ ہا دی صاحب کی والدہ ایک ایرانی النسل خاتون تھیں جن کی اغوش تربیت نے ما وی صاحب کو فادسی زبان وا دب کا جید عالم بنایا ۔

ہادی صاحب نے اپنی ابترائی اور ٹانوی تعلیات کے مراصل حیدر آباد دکن میں طے
کیے۔ پھر سائنس کے ایک طالب علم کی جیٹیت سے فرگوس کالج پورز میں داخل ہوئے۔ جہاں
سے انھوں نے بی۔ ایس سی کی ڈگر کی لی۔ اس کا میابی کے بعد ریاست حیدر آباد کے وظیفہ
پر دہ مزید تعلیم کے لیے لندن گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا جہال ان کے خاص
موضوعات ارضیات (GEOLOGY) نبا آتیات (BOTANY) اور کیمیب
(CHEMISTRY) تھے۔

جب بهندوتان کی آزادی کی جدوجهد فیصله کن مراحل میں داخل بهوگئی تو بادی منا اس جدوجهد میں حصتہ یلنے کے لیے اپنے وطن واپس آگئے اور انھوں نے بہاں آکر سیات میں عملی حصہ لینا مشروع کیا۔ بقول ڈاکٹر شمعون اسرائیلی " کا ندھی جی ان کے کا موں سے بہت متا تر بھتے اور انھوں نے اپنی ایک شحر پر میں ہادی صاحب کے کا مول کو سرا با

علی گڑھ سلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ان کا تعلق علم النبا تات ( 807ANY) کے دیڈر کی چینیت سے شروع ہوا ' اس زمانے تک یونیورسٹی میں ارضیات کا درس نہیں دیا جا تا تھا۔ علی گڑھ میں کچھ مدّت گزار نے کے بعد ہا دی صاحب دو بارہ لندن گئے اور لندن کے دیر سندوتان وابس آئے۔ اس درگری کے حصول سے بعد ان کوعلی گڑھ سلم یونیورسٹی کے شعبۂ فارسی کا صدر اور پرونیسسر در کھے انجام مقرر کیا گیا جہاں سرستمبر ردھ 193 تک وہ نئی نسل کی رمنمانی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔

درس و تدریس کی مشغولیتوں کے با وجود انھوں نے جوعلمی کا رنامے اسحبام دیے ان کی فہرست درج ذیل ہے تاکہ نئی نسل کواس بات کاعلم ہوسکے کہ اس کے بزرگ کس اُن تھک محنت ، لگن اور دیدہ ریزی سے کام کرکے اس کے لیے کہ تیا اہم اور وقیع سرمایہ جھوڑ گئے ہیں۔

1. STUDIES IN PERSIAN LITERATURE.

1923

له اگر اس تحریر کامکمل حواله دے دیا جا یا توننیٰ نسل کے لیے زیادہ مفید ہوتا۔

| 2. A HISTORY OF PERSIAN NAVIGATION.                                                                                                                | 1928          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3. FALAKI _ HIS LIFE, TIME AND WORKS.                                                                                                              | 1929          |
| 4. DIWAN-E- FALAKI SHERVANI.                                                                                                                       | 1930          |
| 5. RAZIUDDIN NISHA PURI - HIS LIFE, TIME AND W                                                                                                     | VORKS. 1940   |
| 6. THE UNIQUE MADRAS MS. OF DIWAN-E-FALAKI.                                                                                                        | 1951          |
| 7. MOUGHAL POETRY, ITS HISTORICAL & CULTURAL VA                                                                                                    | 9LUE.1952     |
| 8. THE UNIQUE DIWAN OF EMPEROR HUMAYUN.                                                                                                            | 1953          |
| 9. QASIN KAHI - HIS LIFE, TIME & WORKS.                                                                                                            | 1954          |
| 10. DIWAN-E-KAHI.                                                                                                                                  | 1956          |
| II. MAJMUA-E- MAQALAT.                                                                                                                             | 1956          |
| 12. SHAKUNTLA (PERSIAN TRANSLATION).                                                                                                               | 1456          |
| 13. RESEARCHES IN PERSIAN LITERATURE                                                                                                               | <i>195</i> 8  |
| ں ساحب نے فارسی علم وا دیب کی جوگراں قدر خدمات انجام دیں اسس کا                                                                                    | بادمح         |
| روتیان اور ایران دونول می حکومتوں نے کیا۔ ۱۹۵۹ء میں حکومت ہندنے                                                                                    | اعتراف بن     |
| عن إنسي نواز تنے موئے ویڑھ سرار روبیہ ماموار بنشن مقرر کی جواک کوماحیا                                                                             | ان کوایتے ا   |
| ١٩٦ ء بين ايران كي حكومت نے اپنے انعام" نشانِ دائش درجۀ اوّل "                                                                                     | ملتی رہی۔ •   |
| دى صاحب كى علمي خدمات كالطلح دل و دماغ سيراعتراف كيا.اس كي                                                                                         | سے نواز کر ہا |
| بعد یونیوسٹی گرانٹس کمیش نے جار مہزار روبیہ سالانہ کی رقم ان کو فارسی ادبیا                                                                        | ا مأب سال ب   |
| کے لیے بیس کی لیکن افسوس سے کہ علمی دنیا بہت و نوں تک ان کے کاموں                                                                                  | ر کیام کرنے   |
| بن مبوستی ۔ اپنی مال زمرت سے سبکروش مہونے سے تقریباً پیھے سال بعد ۱۲۸مئی                                                                           | يحي تنفيه     |
| تنام کے ساڑھے چھے بھے انھوں نے اپنی جان ، جال آفریں کے میرد کی اور                                                                                 |               |
| ن یونیورسٹی کے اس قبرستان میں ابری نیندسونے سے کیے سے پروخاک                                                                                       | د وسرے د      |
| با نغیر نقسمه بهند دستنان کے سیکراوں آفیاب و مامتیاب دفن ہیں۔                                                                                      | کے گئے جہ     |
| نسل کوٹیا پر ہی اس بات کاعلم مبوکہ اس فارسی شیے جیڈعا لم کا جوا سرلال نہر ہر<br>کے کی اسپیس میں کتنا بڑا حصہ رہا ہے۔ اس کا لیج کی تامسیس سے بیے جب | ي منگي        |
| و كى السيس مين كتنا برا حصر رباسه السركالي كى تاسيس كے ليے جب                                                                                      | میڈیکل کار    |

جن کی مہم شروع کی کئی تو ہادی صاحب مرحوم نے تنِ تنہا شب وروزی اُن تھاکہ مخت کے بعد میں لاکھ روبیہ بطور چندہ جمع کیا۔ خدا نے ان کی اس محنت کی لاج رکھ کی اور وہ جب ایک کا میاب و کامراں اشاد کی زندگی گزار کراس دنیاسے رخصت ہوں تھے تواس سے ایک سال قبل ان کے خوابوں کی تعیم مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ کا میڑیک کا لیج معرض وجود میں آج کا تھا اور وہاں طالب علموں نے باقاعدہ پڑھنا سروع کریا تھا ہوں معرض وجود میں آج کا تھا اور وہاں طالب علموں نے باقاعدہ پڑھنا سروع کریا تھا ہوں کا جائزہ لینا اور ایک معنوسی تحریر میں ہادی حن صاحب کے تمام علمی کا موں کا جائزہ لینا اور عصر حاضریں ان کی معنوست کو اُجاگر کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی صرف ایک کتاب " ایرانی ہو رہے کی ناریخ "کو کرائے کی کوششش کر رہے ہیں۔ ( بینے موضوع کی ندر ت کا جائزہ درجے ذیل سطور میں بیش کرنے کی کوششش کر رہے ہیں۔ ( بینے موضوع کی ندر ت کی وجہ سے یہ ہا دی حن صاحب کا ایسا کا رنا مہ ہے جس کی نظسی را بران کے فارسی ادب میں بھی نہیں ملتی ۔

اله بیسوانتی معلومات داکٹرستمعون اسرائیلی کی انگریزی تحریمطبوعه انداد ایرانیکا جلد ۱۱، نبر۲۰جون ۱۹۲۳ء مص۱۰۲-۱۰۳ سے ماخوذ ہیں۔

نئی چیز سی ایجاد کی گئیں اور کن کن چیزوں کو از کا در فتہ قرار دیتے ہوئے ترک کیا گیا ساتوں باب میں فارسی اوبیات میں ایرانی ہے ہے تعلق جومعلومات محفوظ ہیں ان کو بنیا و بناکر ایران کی تاریخ کی گم سندہ کر ہیوں کی بازیا فت کی بڑی دل کن اورجا ذب نینطست روشت شکی گئی ہے۔

" ایرانی بخریدگی تاریخ "کے اس اجمانی تعادف کے بعداب ہم ہرباب کے مندرجات پر ایک طائرانہ نظر ڈال رہے ہیں تاکہ ہا دی حسن صاحب کے ایک عسلمی کا رہا ہے کا زازہ نظر ڈال دہے ہیں تاکہ ہا دی حسن صاحب کے ایک عسلمی کا رہا ہے کی قدر وقیمت کا میجے اندازہ نگایا جاسکے۔

ایران کی تاریخ کا وہ دَورجوزانهٔ ماقبل تاریخ کے نام سےموسوم ہیں، دو خاندانوں کے عدمِکومت سے عبارت ہے جن میں سے پہلے کا نام "پیش دادی خاندان ور دوسرے کا "کیا فی خاندان "ہے ہے۔ ایران کی تاریخ کے ماہرین ایک عصد تک ان دو نوں خاندان "ہے ہے۔ ایران کی تاریخ کے ماہرین ایک عہد کی ایک دو نوں خاندانوں کے با د شاہوں کو اساطیری کر دادیجھے دہے لیکن اشکانی عہد کی ایک کتاب" یا تکارِ ریر" اور سامانی عہد کی کتاب "کا منامک ارتخشیر یا بکان "کی بازیافت کے بعد ہہت سے مورضین نے ابنا نقطہ نظر تبدیل کر لیا ہے اور پیش دادی اور کیا والی ایک ایک ایک اور بیش دادی اور کیا ہوں کے اینا نقطہ نظر تبدیل کر لیا ہے اور بیش دادی کو اساطیری نہیں بلکہ تقیقی اور واقعی کر دالہ سی خیال کے مامی میں جن میں ڈاکٹر ذبیج التہ صفاکا نام میر فہرست ہے۔ ڈاکٹر صفائے ابنی کت بست ہی خاندان ہونے پرٹر می عالمانہ بحث کی ہے ہوں ان خاندانوں کے جقیقی اور واقعی خاندان ہونے پرٹر می عالمانہ بحث کی ہے ہوں اسامی دور کی جن بیش دادی اور کیا فی عالمانہ بحث کی ہے ہوں اسامیری کر دار سجھا جاتا ہے کہ ایران میں جو سب سے پہلی شتی دیا جہازی بنائی قدیم روایتوں سے بہتی شام دیر جو سب سے پہلی شتی دیا جہازی بنائی قدیم روایتوں سے بہتی طباری بیان میں جو سب سے پہلی شتی دیا جہازی بنائی قدیم روایتوں سے بہت جاتا ہے کہ ایران میں جو سب سے پہلی شتی دیا جہازی بنائی وزیر میں جو سب سے پہلی شتی دیا جہازی بنائی ویکھی دوایتوں سے بہتی جست سے پہلی شتی دیا جہازی بنائی کی دور ایسوں بھر سب سے پہلی شتی دیا جہازی بنائی کور کیا جہازی بنائی کور کیا جہازی بنائی کور کیا جہازی بنائی کور کیا جو کیا جو کیا جہازی بنائی کور کیا جہازی بنائی کیکھی کور کیا جہازی بنائی کور کیا جو کیا جو کیا کور کیا جو کیا کیا کور کیا جو کیا گور کیا جو کیا کیا کور کیا جو کیا کیا کیا کور کیا جو کیا کور کیا کور کیا کور کیا جو کیا گور کیا کور کیا کیا کور کیا کو

لے بہت سے ورخین کے نز دیک آل ما د اور آل پارس کا تعلق تھی زمانۂ ما قبل تاریخ سے ہے۔ یہ مرزی تفصیل کے لیے میری کتاب " ذبیح الٹرصفا۔ حیات اور کا رنامے "مطبوعہ ترقی اُددو بیورو دہلی جولائی ۳۱۹۸۴ ملاحظہ مہو۔

گئیاس کا موجر شہور پیش دادی با دشاہ جشیدتھا یہ روایت مادیوں ہخامنشیوں، اشکانیول وراسانیو
کے دور سے گزرتی ہوئی اس دور کے لوگوں تات بہجی جو ظہور اسلام کے بعد کے ایرانی معاشرے
میں بود و بامش رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ظہور اسلام کے بعد جو منتور اور منظوم شاہنا ہے
کھھے گئے ہیں ان میں بھی جمشید ہی کو ایران میں کشتی سازی کا موجد کہا گیا ہے۔ با دی حسن
صاحب نے بھی اسی روایت کو نقل کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا ہے اور شاہنا مہ
فردوسی کے درج فریل شعرسے یہ نیتجہ اخد کیا ہے کہ وہ اپنی ایجاد کردہ کشتی کے ذریعے دوسرے
دومسرے ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا:

گذر کرد از ان پس بخشتی برآب در کشور بخشور بر آمر سنتهاب

جمنید کے سلطے میں قدیم ما خذصرف اتنی ہی معلومات فراہم کرتے ہیں لیکن زمانہ ما قبل تاریخ کے ایک دوسرے با دشاہ ضحاک کا جب بہی ما خذ ذہر کرتے ہیں تو اس کی آبی مہوں کا بطور خاص ذکر کرتے ہیں جو ظہور اسسلام کے بعد کے لکھے جانے والے شاہناموں میں بھی درج ہے۔ ضحاک کے سلسلے میں بید تقیقت بیشِ نظر دھنی چاہیے کہ اس کے ظلم وستم اور فریدوں کے باپ کے قتل کی وجہ سے عام طور سے ایرانی مور فین اس کو ایک غاصب اور غیر ایرانی با دشاہ قرار دیتے ہیں۔ اس موقع پر اس بحث سے صرفِ نظر کو ایک غاصب اور غیر ایرانی تھا یا غیر ایرانی، با دی حن صاحب نے اس بات کی طرف توجہ کر اس کی خوار کے کہا کہ کہا دیت دیا ہے کہ طرف توجہ دلائی ہے کہ اس کی منظوم شاہنامر اس بات کی شہا دت دیتا ہے کہ ضحاک کے بحری میں سیلے میں اس کو " بہو" کہا گیا ہے ) یا سراندیپ شاہ کی سرکو بی بھی کی تھی۔ اس سلط میں آب کی میں جن میں ضحاک اپنے امیر ابحے ہر کو حکم دیتا میں اس کو " بہو" کہا گیا ہے گئے ہیں جن میں ضحاک اپنے امیر ابحے ہر کو حکم دیتا دکھائی دیتا ہے ۔

سوی کشور مبند برداز کن سراندیب منه دا زکین سازکن بهرو دا ببندو زیسخب بیا د بددگاهٔ مهراج برکش بدا د اس حلے میں ایرانی فوج کا میاب رہی اور حب یہ فوج اپنے وطن واپس آنے لگی تو مہاراج نے ایک سوبیس کشتیاں اس ایرانی فوج کو بطور شحفہ دیں۔

عیاں ہونی فازان کے زوال کے بعد جب زمام سلطنت کیا تی حکم انوں کے ہاتھوں میں آئی تواس دور میں بھی ایرانیوں کی بحری مہمیں جاری رہیں۔ تا بنامہ کے روسے کیا تی باد ثاہ آئی تواس دور میں بھی ایرانیوں کی بحری مہمیں جاری رہیں۔ تا بنامہ کے روسے کیا تی باد ثاہ آئی تھا۔ کیا نیوں کے زمانے میں گفتیوں کے علاوہ جہاز بھی بنائے جانے گئے تھے۔ کیکا وس کے آئی سفر کے لیلے میں مصر بنیم روز اور مکران کے نام آئے میں۔ ہا دی حن صاحب نے اس بات کی تصریح کر دی ہے کہ نسیسے روز کا لفظ اس بیتان کے لیے انتعمال کیا لفظ سیتان کے لیے اور محران کا لفظ بلوچتان کے ساحل علاقے کے لیے انتعمال کیا گیا ہے۔ اس سلط میں ہا دی حن صاحب نے ظہورِ اسلام کے بعد کے مورضین طبری مسودی گیا ہوں اور اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ تعلمی نے کیکا وس کے اسلط میں جو معلومات کو درج کی ہیں وہ سب تنا بنا مدفر دوسی سے ماخوذ ہیں ہاں بی ضرور ہم کے سلط میں جو معلومات کو درج کر میا ہے اور اس باب میں ہا دی حسن صاحب فی آن تمام معلومات کو درج کر ویا ہے جو زمائے ماقبل سے بہرحال اس باب میں ہا دی حسن صاحب فی والتی ہیں۔

تابن عیس زمان ما قبل تاریخ کے بادشاہوں کی جن آبی مہموں کی عکاسی کی گئی ہے اس ربعض سنشر قین نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ شابنا ہے کے اشعبار سمندر کا تفصیلی ذکر نہیں کرتے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایرانی قوم فردوسی کے عہد کسمندری تفصیلی ذکر نہیں کرتے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایرانی قوم فردوسی کے عہد کسمندری سفر کے اصل احوال وکو ایعن سے بے خبر تھی۔ ان ستشرقین نے فردوسی کی فراہم کردہ بعض معلومات کو بھی غلط ثابت کر سے بہ ثابت کرنے کی کوشسش کی ہے کہ شابنا مے میں جن آبی مجموں کا ذکر ہے وہ شاعری خیبیل کی بیدا کردہ میں اصل وقیقی نہیں بیں اور اس بات کو بنیا دبناکر انھوں نے یہاں تک کہ دیا ہے کہ ایرانی قوم اس زمانے کہ سمندر اور سمندری سفر سے بیزار تھی۔ ہادی حسن صاحب نے مستشرقین کی تمام بیث کی سمندر اور سمندری سفر سے بیجا ہوتا سوال کیا ہے کہ اگر فردوسی نے سمندر کی سمندر ک

آبی ہم کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے ؟ اسی طرح اگر استری سمندر کے احوال وکوایف سے پوری طرح با خبر نہیں ہے تو اس سے یہ نیتجہ کیسے برآ مدکیا جاسکتا ہے کہ گرشا سب کی اختراع ہے اور گرشا سب کا کوئی بھری بیڑا تھا ہی نہیں۔ اسی لیے ہا دی حن صاحب کا خیال ہے کہ شا ہمامہ اور گرشا سب نامہ میں جو کچھ مندرج ہے اس کا ہوش مندی سے مطالعہ کرنا چاہیے اور کیکاؤس وگرشا سب کی شخصیت کی جو اساطیری وهند بھا گئی ہے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے ان کی اصل اور حقیقی شخصیت کی بازیافت کرنی جا ہیں۔ ایرانی بحریہ کے ان ابتدائی نقوش کی شان دہی کرنے کے بعد وہ ہخا منسنی دور کے بحریہ کا مطالعہ بیش کرتے ہیں۔

ہخامنیوں کی جو ماریخ ہم کا بہنجی ہے وہ بڑی صربا کے مصدقہ ہے کیونکہ یونا نی مورخ ہیروڈ وٹس (HERODOTUS) نے اُس زمانے کے کوالیت و حالات کواپنی کتاب میں صفوظ کر دیا ہے۔ ہخامنشی خاندان کی تاریخ ہم کویہ بتلاتی ہے کہ بینسل ایک راعت بینے نسل کھی جس کو دریا ڈس اور سمندروں سے کوئی خاص سروکار نہ تھا اس یا ہے اس خاندان کے حکم ان اول اول تو اپنے ملک کے بحریہ سے بے نیاز دہے مگر جب ان کویہ محوس ہونے کا کاکہ ان کی صفومت کی بقائے یا ہے سمندر برجھی ان کی حکم انی ضروری ہے تو وہ اپنی بحریہ کی ترتیب و شکیل میں مصروف ہوئے۔ قدیم ایران کی تاریخ کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نسل کے لوگ شقی یا جہاز سازی میں کوئی خاص درک نہ رکھتے تھے میکن ان کے زیر بگیں اس لیے سوروکیا گیا جس کی تاریخ کی مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ بحوق میں تھیں وہ اس فن میں ماہر تھیں اس لیے کے شخی ان کی حکم انی مسلم ہوگئی۔ اسی خاندی سے سوروکیا گیا جس کی گرائی سے سوروکیا گیا جس کی گرائی ہے ان اور ایک دن سمندر برجھی ان کی حکم انی مسلم ہوگئی۔ اسی خاندان کے مشہور ترین با دشاہ دار یوش (ADRIUS) نے دریا سے نیل سے سوئر تک کی وسیع و میصن نہر بینوانی جو کتب وہاں نگوایا تھا اس کا ترجمہ دریے دیل ہے ۔ اور جاری ہوجانے کے بیں دادیوش نے جو کتب وہاں نگوایا تھا اس کا ترجمہ درج ذیل ہے :

"بادشاہ داریش کہتاہے " میں ایک ایرانی ہوں آور میں نے ایرانیوں کی مردسے صر کونتے کیاہے۔ میں نے حکم دیا کہ دریا ہے نیل جو کہ مصر میں بہتا ہے " سے لے کر اُس سمندر کک نہر کھودی جائے جو نواح ایران میں بہتا ہے۔ جس طرح میں نے حکم دیا اسی طبح

په نهر کھو دی اور بنانی گئی "

داریوش نے اپنی حکمت عملی سے مصر سے علاوہ بابل کو بھی سخرکر دیا تھا۔ بابل کے کو اس سے تندید نفرت کرتے تھے جس کا نیتجہ یہ بہوا کہ بابل کی حکومت بخامنشیوں کے ہاتھوں سے کل کئی مگرمصر سے لوگوں میں داریوش کی بڑی عزت ووقعت تھی۔ دہ جب تک زندہ دہا ابانیانِ مصراس کی نظیم و تکریم کرتے دہ با اور جب مرکبا قریبی مصری اس کی پرستش کرنے گے۔ اس زمانے میں بخامنشیوں کی سمندر برجو حکم افی تھی اول اول اس کی پرستش کر منے دہاز یا تقریب بخامنشیوں کی سمندر برجو حکم افی تھی اور اول اس کے غلاموں پرشتمل موتا۔ اس کے کچھ دنوں سے بعد ایمانی جینڈ سے سے ساتھ ساتھ ساتھ ایمانی افریکی مقرر مونے گئے، ہوتے ہوتے بات یہاں مک پہنچی کہ ایمانی افراد کو امیر البحر مقرر کیا جانے دیگا اور دیکھتے دیکھتے سمندر پر بہخامنشیوں کی حکم افی شمنی مورت وال قائم رہی لیکن ایسا محرس مبوتا ہے کہ بہخامنشیوں نے فن جہاز سازی میں کوئی بیشرفت نہ کی تھی بلکہ ان کی ساری بحری وقت دوسری اقوام کی ربینِ منت میں کوئی بیشرفت نہ کی تھی بلکہ ان کی ساری بحری وقت دوسری اقوام کی ربینِ منت منت میں کوئی بیشرفت نہ کی تھی بلکہ ان کی ساری بحری وقت دوسری اقوام کی ربینِ منت مصل منا مال اور ایمان ان کے باتھوں سے بھی کرسکا اور ایمان ان کے باتھوں میں چلاگیا۔ دیا تھوٹی سے بحل کرسکندر اور اس کے بعد اس کی اولاد دیا بیا تھوں میں چلاگیا۔

صرف بہلک کی تجادت پرچینیوں کی اجارہ دادی تھی اور وہی پورے شرق ہیں بلک برآ مرکزتے تھے۔ یہ صورت حال یونانیوں کے زمانے کے ایرانیو ہیں بھی باقی دہی اور اس ایران ہیں بھی جس کو اشکانیوں کے عہد کا ایران کہا جاتا ہے۔ اشکانیوں کے ذوال کے بعرجب اسانیوں کی حکومت قائم ہوئی توجئی ضرورت کے علاوہ تجارتی ضرورت کے تحت ایرانیوں نے بچر پر برخاص توجہ دی اور اپنی بجریہ کی منظیم نو کرکے ایرانی بھی مشرق کی تجارت میں داخل ہوگئے۔ اس سلسلے میں ایرانیوں کو ردمی اور عرب تاجروں سے مقابلہ کرنا پڑالیکن اب انھوں نے بچریہ بیں اتنی ترقی کرئی تھی کہ وہ ان اقوام سے تجادت کے میدان میں مذصر ف مقابلہ کرنے گئے بلکہ تجادت پر بھی حاوی ہوگئے۔ اس صورتِ حال کو سمجھے بغیر ساسانیوں کے زمانے کے بحریہ کو بہم خاام سے ایک تہد کہ کا کام لیا ہے ، اصل موضوع اس کے بعد شروع ہوتا ہے جس پر آئندہ سطور ہیں روشنی گوالی جا رہی ہے۔ گوالی جا رہی ہے۔

اسی طرح زورق کا میحے مفہوم کیا ہے اور زورق کوشتی میں کیا فرق واختلاف ہے ؟
سفیدنہ کا نفظ صرف جہاز کے لیے مخصوص تھا یا اس سے بھی بڑی سنتی بھی مراد لی جاتی
تھی ؟ اگر ہا دی حن صاحب نے ان تمام با توں کا بھی احاطہ کر نیا ہوتا تو اس کتاب کا
یہ باب بذصرف یہ کہ جامع مبوجا تا بلکہ ایرانی بحریبے کی تا دیخ پر بمکل اور بھر پور دوشنی
بھی ڈوالٹا موجودہ صورت میں یہ باب اُس دَور کے ایران کی سیاسی ' تقافتی اور بجارتی
بمیٹرفت پر تو ضرور عالما نہ اندا زسے نظر ڈالٹا ہے مگر ایران کے بھریہ کی جو تصویر شنی
کرتا ہے وہ بہم اور غیر واضح ہے ۔

رارا بیوں کے دور سے ایرانی بحریہ سے بحث کرنے کے بعد بادی من صاحب نے اسلام کے ابتدائی عہد کے ایرانی بھریہ کو اینے مطلب کے کا موضوع بنایا ہے۔ جیبا کہ علوم سے عربوں کے زیرنگیں آنے سے بعد بھی ایرانیوں نے مذتوا پنی انفرادیت کھوٹی اور نہ ہی اپنی زبان مرکوٹی ٔ سيخ النفادى مقتضاسه وقت كمطابق اينا رسسه الخطضرور تبديل كيام اسلام كم اس ابتدائی دور میں ایرانیوں کی بحری راستے کے درسیعے اپنی تجارت سحال رہی ۔اس دور سے پہلے وہ حمیر ہوں کے ذرسیعے سِلک درآمدگیا کرتے تھے نیکن ظہوراسلام کے بعد سِلک کی در آمر براہ راست ان کے ہاتھوں میں آگئی اور حمیر پول کی اجارہ داری ختم ہوگئی۔ اِس باب كومرتب كرنے كے ليے ہا دى حسن صاحب نے متعدد جيني ساحوں كے سفر الموں كا بغورمطا بعد کرکے اس زمانے کے ایرانیوں کی شجادت پر بڑی بھر پورنظر ڈالی سے اور اس کی جوبھی جز 'بیات ان کومل سکی ہیں ان تمام کو انھوں نے بڑسے منطقی اندا زیسے جمع کر دیا ہے۔ ان تمام باتوں کے با وجود ہمارے نزدیک' بھریہ کی تاریخ " تسجارت کی تاریخ سے بالکل جدا گانہ نوغیت کی چیز ہوتی ہے۔ اس کتاب کے پہلے باب میں ہادی صاحب نے جس طرح ایرانی سجریہ کا تعارفت کرایا ہے، زیرسجت باب میں اس طرح کا کوئی تعادف نہیں ملیا بلکہ ان کا سارا زور اس بات برصرف ہونا ہے کہ عربوں کے علیے کے باوجود ایران کی سمندری شجارت ، ایرا نیوں کے ہاتھوں میں رہی اور وہ اپنا مال ہے کر دنسیا کے دور دراز ملکوں کا سفرکر تے تھے۔ تاریخی حقائق کی جیٹیت سے یہ باب منصرف یہ کہ بہت اہم ہے بلکہ اس کو تحقیق کا بھی اعلا نمونہ کہا جائے گا مگر اس باب کے مطالعے سے بھی ہم کواس بات کاعلم نہیں ہو تاکہ ایرانیوں نے ظور اسلام کے بعد جہا زسازی میں کیا کیا

ترقی کی اور اس دورمین جهاز سازی گذشتنه دور کی جهاز سازی سے کس صرتک اور کس قدر مختلف ہے ؟

اس کے بعد ہادی من صاحب نے دسویں صدی عیسوی سے لے کر سولی صدی عیسوی کے کر سولوں صدی عیسوی کے کر سولی صدی عیسوی کا موضوع بنایا ہے۔ تاریخی اور تحقیقی اعتباد سے یہ باب بھی بڑی کدو کا دش اور دیدہ ریزی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ قدیم عرب بیاحوں اور بخوافیہ نوسیوں نے اُس زیانے کے ایران کی بحری تجارت کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا جہ ان تمام اطلاعات سے اس باب میں نہ صرف فائدہ اٹھایا گیا ہے بلکہ ان پر نقد و تبصرہ کرتے ہوئے بعض نئے امور کی طرف بھی اشادے کیے گئے میں لیکن اس باب میں میں میں تجارت کی تاریخ تو بڑے مفصل اور عالمانہ میں بھی ہم کو بھی کی موس ہوتی ہے کہ اس میں تجارت کی تاریخ تو بڑے مفصل اور عالمانہ انداز سے مرتب کر دی گئی ہے مگر بھر یہ کی بیشے فوت پر اتنا ذور نہیں صرف کیا گیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس باب کے آخر میں تاریخ بہ تھی کے اقتباسات ایسے دیسے گئے ہیں جن یہ ضرور ہے کہ اس باب کے آخر میں تاریخ بہ تھی کے اقتباسات سے ایک نئی آخون سے ایرانیوں کی کشتی دافی پر دوخت ن ساوے کی کشتیوں کے ذمی نام ہوں کہ اس لیے ہادی حن صاحب کے ذہن میں یہ سوال بیدا ہوا کہ اِن اُن گھر اُن اُن گھر اُن اُن گھر اُن اُن گھر کی ختیوں کے ذمین میں یہ سوال بیدا ہوا کہ اِن اُن گھر اُن اُن گھر اُن اُن گھر اُن اُن کی سے دریے سوئر سے لے کر جین کے بندر گا ہوں تک کس طرح سفر کیا جا تار ہا کہ تیوں کے ذریع میں خور کو کیا جاتا کہ کی ختیوں کے ذریع میں نام بیں اس لیے ہادی حن صاحب کے ذہن میں یہ سوال بیدا ہوا کہ اِن اُن گھر اُن اُن گھر کی ختیوں کے بندر گا ہوں تک کس طرح سفر کیا جاتا ار ہا

ہوگا۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انھوں نے انھا ہے:

'' مجھے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہجری سفر کے قابل دریاؤں کی قلت اور رفتہ رفتہ رفتہ کر کے معلوم ہونے والے ہجری داستوں کے تطابق ہی میں اس سوال کا جواب مضمر ہے (یہ تطابق اس لیے بھی اہم ہے کہ) ایران میں ہجری سفر کے قابل صرف ایک ہی وریا ہے جس کا نام کا دون ہے اور یہ دریا بھی اہموا ذسے ہجری سفر کے قابل موف ایک ہوتا ہے۔" (ص ۱۵۰)

ورہ بی ابر اوسے برق سرک مرک سرک بنا ہے۔
اس باب کو بڑھنے کے بعد ہمارے نز دیک ایرانیوں کی جہاز دانی کامسلہ کھا ور الجھانظر آیا ہے کیوبکہ پروفیسر ہادی سن صاحب نے قدیم فارسی کتابوں سے جوحوالے دیے ہیں آن سے ایک طرف اگر بیمعلوم ہوتا ہے کہ ایرانیوں کی بجری سجارت میں بیشیزت ہوئی اوروہ دور دراز ملکوں تک پہنچنے سکے تو دوسری طرف یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ دہ لوگ جن شیوں پر سفر کرتے تھے وہ ترقی یافتہ بڑی کشتیاں یا جہاز نہ ہوتے تھے بلکہ تبدائی زمانے کی کشتیوں کی شیکل کی کوئی چیز ہوتی تھی - ہادی مصاحب نے ایرانیوں کی جہاز دانی کے سلسلے میں جو بھی مواد دستیاب ہوستا تھا 'اُس سب کو اکٹھا کر دیا ہے ۔ اگر اس مواد کی وضی میں ایرانیوں کی جہاز رانی کی واضح تصویر نہیں اُبھرتی تو اس میں نہ تو ان کی تحقیق کی مواد کی دخل ہے اور نہ بی کسی کو تا بنی کا بلکہ قلّتِ مواد کا دخل ہے ۔ ان کا کارنامہ بیسے کہ قلّتِ مواد کے با وجود انھوں نے ایرانی بحرید کی تاریخ مرتب کرنے کی امکانی کوشن کی سے ۔ کی حب سے ۔ کی امکانی کوشن کی سے ۔

اس کتاب کا آخری باب علی اعتبار سے بہت اہم ہے جس میں ہادی حن صاب نے ایرانیوں کی جما زرانی پر فاری ادبیات کی مددسے شوا بدبین کے بیس، اس کی اہمت کو متبنظر رکھتے ببوئے ہم اس باب پرسی قدرتفصیل سے روشنی ڈالنے گوشش کریں گے۔ فارسی ادبیات میں ببت سی ایسی حکایتیں یا واقعات ملتے بیں جن کو بڑھہ کریہ اندازہ بو باہے کہ ایران کے لوگ بحری سفر یا خود دریا ؤں سے ڈرتے تھے۔ مثال کے طور پر اپنے زمانے کے مشہور ترین طبیب ذکر یا ہے رازی کا یہ واقع تقل کرنے کے فابل ہے جس کو نظامی عرض سم وضی مرتب ذکر یا ہے رازی کا یہ واقع تقل کرنے کے خابل ہے کہ عاد الدین بیروز تناہ نے جو کہ تریز میں مقیم تھا، ذکریا ہے رازی کو طلب کیا۔ ترمذ جانے کہ عاد الدین بیروز تناہ نے جو کہ تریز میں مقیم تھا، ذکریا ہے رازی کو طلب کیا۔ ترمذ جانے کے کنار سے بہنچا اور اس نے دریا کی کیفیت دکھی تو اپنے ہوش حواس کھو برٹھا اور اس نے یہ کہ کر بحری سفر سے انکار کر دیا کہ شدا و نہ تعال کا فرمان ہے کہ خود کو لینے ہاتھوں نے یہ کہ کر بحری سفر سے انکار کر دیا کہ شدا و نہ تعالی کا فرمان ہے کہ خود کو لینے ہاتھوں سے بلاکت میں مبتلا نہ کر و، اس لیے یہ دانائی نہ ہوگی کہ میں ایسے نیر خوا وریا میں سفر کروں بندی کر بی جو کہ اس کو طلب کیا گیا تھا اس لیے عمال نے اس کے ہاتھ پاؤں با ندھ کر ایک بنڈل کی طرح کشتی میں ڈال دیا اور من بل مقصود پر بہنچ کر بی اس کو کھولا گیا۔

بنڈل کی طرح کشتی میں ڈال دیا اور من بل مقصود پر بہنچ کر بی اس کو کھولا گیا۔

اسی طرح بہت سے ایسے اشعار تھی ملتے نیں بین کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کا پرانیو کو بحری سفرسے کتنا ڈرمعلوم ہوتا تھا۔ ہا دی حسن صاحب نے اس سلسلے میں انوری اور معزبی کے اشعار شوا ہرکے طور پر بیش کیے ہیں۔ اسی طرح عبدالرزاق نے نیڑیں اور حافظ نے شعر میں بحری سفرسے اپنے خوف کا اظہار کیا ہے۔ ظہورِ اسسلام کے بعد فارسی عری

اور نفرین اس طرح کی بدست متنالین ملتی بین جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایرانی بحری فر سے عادی نہ تھے۔ غالباً انھی روایتوں حکایتوں اور اشعار کی روشنی بیر وفیسر نولد بجی نے فردوسی کے ان اشعار برگرفت کی ہے جواس نے قدیم ایرانی بادشا ہوں کے بحری سفر کے سلسلے میں تھے ہیں۔ خاص طور سے نولد بچی نے فردوسی کے ان اشعار پر اعتراضات کے ہیں جوفروسی نے کی خسرو کے ہجری سفر کے سلسلے میں نظم کے ہیں۔ بادی میں صاحب نے نولد بچی کے اعتراضا کا بڑے ہی عالمانہ انداز سے جائزہ لے کرفارسی شعر کی بہت سی گرموں کو کھو لئے کی سعی بلیغ کی ہے جس کو مختصرالفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔

ہادی حن صاحب نے سب سے پہلے تو تناع النا صناعی یا حن کاری اور عدم وا تفیت کے درمیان خطّ فاصل کھینجا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ فردوی کے اشعار اس کی عدم وا تفیت کی تصویر کشی نہیں کرتے بلکہ اس کی شاع النہ صناعی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اسی یے انھوں نے نولیکی کے تمام شکوک وشبہات کو دور کرتے ہوئے فارسی اوبیات سے دوسسری مثانوں کے ذریعے اپنی بات کی وضاحت کی ہے مثلاً انھوں نے متنوی مولا نا روم کی حکایت نقل کی ہے دولیک بایت بط کے بیچ کی تصویر شنی کرتی ہے جس کو ایک بالتو مرغی نے اپنے پرول کے نیچ بولیک ایسے بط کے بیچ کی تصویر شنی کرتی ہے جس کو ایک بالتو مرغی نے اپنے پرول کے نیچ ہے کے بعد ہی

عازم دریا ہوگیا۔

اُس حکایت میں ہاہ ی خون صاحب کے نزدیک تین علامتوں (عبر الله علی اس کام یا گیا ہے ' ایک تو بی کراں سمندر ہے جو خدا کے بے جہت اور لامکان ولازمان مبونے کی علامت ہے۔ بط کا بیتے ، انسان کی علامت کے طور پر اس نظم یا ہے میں بیٹ کیا گیا ہے۔ بط کے بیتے کا بیدا ہوتے ہی دریا کی طرف جانا ' انسان کی اپنی اصل کی طرف مراجعت کی علامت ہے۔ اس حکایت میں خدا کے لیے جس سمندر کو علامت سے طور پر استعمال کیا گیا ہے اس کو بیتے کی منا بیت سے شاعر کو محدود کر دینا پڑا ہے اور وہ بنظا ہر ایک، ایسا گلاب نظر سے بیتے کی منا بیت سے شاعر کو محدود کر دینا پڑا ہے اور وہ بنظا ہر ایک، ایسا گلاب نظر سے دکتا عوام نوان مناعی کا تقاضا یہ ہی تھا کہ لا محدود کو محدود کی شکل میں بیش کیا جائے تا کہ سے کہ شاعرانہ صناعی کا تقاضا یہ ہی تھا کہ لا محدود کو محدود کی شکل میں بیش کیا جائے تا کہ تصویر کا دنگ و دو فون مجمح طور سے اُبھر سکے۔ اسی طرح شاعرانہ صناعی کے لیے فردوسی کو بھی تصویر کا دنگ و دونی سمندر کے احوال کو الفن کے تصویر کا دنگ کرنے پڑے جن کو بنیا د بناکر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فردوسی سمندر کے احوال کو الفن کے تصویر کا دنگ میں بیش کیا دنا کر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فردوسی سمندر کے احوال کو الفن

سے بے خبرتھااور اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ واقع نہیں ایک خیالی تصویر ہے۔ اپنی بات واضح کرنے کے یہ اور کرنے کے یہ اور کرنے کے یہ اور کرنے کے یہ اور کی مثالیں دی ہیں اور خاص طور سے ورڈزور تھ (BAUDEL AIRE) کو اشعار فاص طور سے ورڈزور تھ (جو کے بینی بات کہی ہے۔ نقل کرکے ان کا تبحریہ کرتے ہوئے اپنی بات کہی ہے۔

اختیام کلام کے طور پرانھوں نے اِس بات کی طرف ا ثنارہ کیا۔ ہے کہ اپرا ن کے ميدا فى علاقول اور خليج فارس سے ياس بسنے والے ايرانيوں كے درميان بم كوايك خط فال كىيىنچنا بىرگا ئاكەخلىط مېحت كالمكان نەرسىداينى بات كى وضاحت كے بيلے انھوں نے صابى عربوں اور ئبرووں کی مثال بیش کی ہے۔صابئی عرب بھری سفرکے عادی اور سمندرسے مجتت كرنے والے بوك تھے۔اس كے برخلاف ئروؤں كوريك زاروں كاسفرى أنا تھا يہى مال ايرانيول كالجني تحايم تحراس صورت حال سے سرحان ملكم نے بہت غلط نيتجرا خركيا ہے ا ورانھوں نے تیجے فارس کے اس یاس رہنے والے تمام افراد کو بیج نکہ وہ ہجری سفر کرنے والے تھے عربوں کی اولا د قرار دیاہے۔ پر وفیسر ہا دی صاحب نے اس بات سے اُختالا کرتے ہوسے اس کو ایک قباس قرار دیا ہے اور تھر پر کیا ہے کہ صفو ہوں سے دورسسے يهلے جو بحرى بيسرے تھے اُن ميں داريوش ارد شيبريا يكان اور شابيور عظم كے بحرى بيرے خاص طورسے قابل ذکر ہیں۔ اِن بھری بیٹروں نے دور دراز کے ملکوں میں ناخب و تازی ا ورکامیاب و کامران مبوکروطن واپس آئے۔ اِن بیپڑوں سسے وابست عملہ عرب نہ تھیا۔ اس سلسلے میں ہا دی حسن صاحب نے مقدسی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے: ہمزیرہ نماے عرب يين جتنے بھی جہاز رال یا جہاز ساز تھے وہ نسب کے سب ایرانی النسل تھے یہ مقدسی کی اس عبار ننے سے ایرانیوں کی جہاز رانی اور جہاز سازی کامز بدتیوت فراہم ہوتا ہے ۔ بادی حسن صاحب کی بیرکتاب شرع ۱۹۶۹ء میں لندن سے شالع مبونی تھی بیسیون پرس سے زیادہ عرصہ گزرجانے کی وجہ سے اس موضوع برنینی معلومات فراہم ہوگئی ہیں۔ بہت ہے نئے نئے کتبوں کا بتا جلالیا گیاہے اور ان کے معانی ومفامیم تعین کریلے گئے ہیں۔ اِن تامنی معلومات کی روشنی میں اگر اس کتاب کو شئے سے سے مرتب کر دیا جائے تو یہ ہا دی حسن صاحب کی ضدمت مہونے کے ساتھ ساتھ علم وادب کی بھی ایک بڑی ضرمت بوگی مگراس کام کوکرے کون ؟ فارسی زبان وادب کا درس دینے والوں کا اب توبیال

ہوگیا ہے کوان میں سے بعض " ڈاکٹر صاحبان " آ ہو" کے معنی " خرگوش " بتلاتے ہیں اور جب
دوران درس قدیم وحادث کی بحث بھراتی ہے تو ہزعم خود (نعوذ بالٹر) خداکو حادث کہ دیتے
ہیں جہی جب فارسی غرل پڑھاتے ہوئے کسی شعر کا مطلب بیان کرتے ہیں تواس کا لب باب
میں جبی جب فارسی غرل پڑھاتے ہوئے کسی شعر کا مطلب بیان کرتے ہیں تواس کا لب باب
میر ہوتا ہے کہ "معثوق اپنے عاشق سے یہ معاملہ کرتا ہے کہ .... " یہ " ڈاکٹر" صاحبان نہ
جدید فلسفہ سے داقف ہوتے ہیں ناملم ساجیات ونفسیات سے کہ شعر کے محرکات برکوئی نظر
ڈال سکیں ۔ صرف یہی نہیں بلکہ فارسی سفیہ میں جو پیشرفت ہوئی ہے اس بر بھی نظر ڈالنے
گی زحمت گوارانہ میں فرماتے ۔ بہی وجہ ہے کہ اب ہمارے یہاں نہ سیر سلمان نہ دوی بیدا
ہوتے ہیں نہ عبرالسلام نہ دی ۔ نہ محود شیرانی بیدا ہوتے ہیں نہ قاضی عبرالودود ۔ نہ برفیس
ہوتے ہیں نہ عبرالسلام نہ دی ۔ نہ محود شیرانی بیدا ہوتے ہیں نہ قاضی عبرالودود ۔ نہ برفیس
ہوتے ہیں نہ مولانا ضیا احمد بدایونی ۔
ان بزرگوں کے ادھورے کاموں کو محمد کون کرے ؟ شایداس کے لیے ہم کو

ہ یہ بیر اس بزرگوں کے اوھورے کاموں کو متمل کون کرے ؟ شایداس کے لیے ہم کو مترت یک انتظار کرنا ہوگا اور دُعا مانگنی ہوگی۔ ع مترت یک انتظار کرنا ہوگا اور دُعا مانگنی ہوگی۔ ع مردی ازغیب بردں آید و کاری بحند

له بیشنیده نهیں ہے دیدہ ہے۔

# عصمت جغنائي كاافسانوي فن

أكرسم أردوادب كى تاريخ يرنطردالين توبيحقيقت برطى ثندت كے ساتھ اسينے وجود كا احیکسس دلانی ہے کہ انبیسویں صدی کے اواخر نکب ہماری زبان میں خواتین کا کونی قابل ذکر ا دبی کارنامه موجود نهبیں ہے۔ سیکڑوں برسوں پر محیط اُر دو کے شعروا دب کی تاریخ میں خواتین کے نام بس براے نام ہی نظراتے ہیں۔ بیبویں صدی کے اوائل تک بھی اُردو ادب میں کھھ الیسی ہی صورتِ حال سے دوحار ہونا پڑتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ نرہبی خت گیری ا در تنگ نظری ہے جو مذمب سے نام پر سما دے سماج نے عودت پر عائد کر دکھی ہے۔ اسلام بیں عورت مرد کو برا بری کا درجہ دیا گیا ہے لیکن سماج نے رسم ورواج کے نام پرغورت کے حقوق ہرکڑی یا بندیاں عائد کر دی ہیں۔ مثلاً مذہب نے یاک نفسانی خوا مبتات کے غلبے سے بیجے ہر زور دیا تو اس کے نیتھے میں عور توں کے لیے سخست یر دے کی رسم عام بہوگئی اور انھیس تھرکی جار دیواری میں مجبوس کر دیا گیا۔ ان کی تعلیم کی طرف توجه نهين دي تني اورجب دي تني تو انھيس صرف پرطيفناسڪھايا گيا' انڪھناسڪھالنے کی ضرورت ہی نہیں بھی گئی۔ پر دے کی مرقرجہ یا بندیوں نے گھرسے با ہرگی دُنیا سے ان کا ر ابطه تفریبًا منقطع کر دیا۔ یہ یا بندیاں ایک ایسی غلام گردس کے مماثل تھیں کہ جہار دیواری سے باہرکی تھام دنیا ان کے لیے شجرممنوعہ بن گئی ۔ تاہم نئی تہذیب کی رہنمانی میں جندہییوں نے حرم سے بالبرکل کرمغربی تعلیم حاصل کی ، اپنے ارد گرد کی ونیا کو دیکھا اور اسس کے بارے بین غور و فکر بھی کی۔ ان بیبلیوں میں حجاب اساعیل دھجاب امتیا زعلی بھی تھیں جو ا فسانہ نگاری کے میدان میں داخل ہوئیں اور رومان کی پراسرار وُنیا میں کھوگئیں بلقیمال تحییں جو رومان اور حقیقت کے دو را بیے پر آگر رک کئیں اور رشید جہاں بھی تھیں جنھوں نے بنه صرف اینے ارد کرد کی دنیا کامثامرہ کیا بلکہ اینے عہد کی حقیقتوں کو دریا فت کرکے ان کی ا فہام وتفہیم کا کام بھی انتجام دیا۔ ان کے افسانوں میں متوسط طبقے کے مسلمان گھرانوں کی

زندگی جلوه گرہوئی ہے عصمت چنائی اس لحاظ سے رشید جہاں کی بسید و کارکہی جاسکتی ہیں کہ انهوں نے بھی اسی طبقے کی زندگی کو اینے افسانوں کاموضوع بنایا ، فرسودہ سم وردواج اور اخلاقی قدروں کی کھل کرمخالفت کی اور اپنی تخلیقات میں عور توں کے مسائل کی بہترین عکاسی کی سہے۔ عصمت جغتاني أردوكي خاتون افسانه بتكاروب ميں اوّليت كا درجه تونهميں ركھتيں تاہم صنعتِ ناذک کی زندگی اور اس کے جنسی و نفسیاتی معاملات ومسائل کو اپنی تخلیقات میں ا نہابیت جرات مندی اور بے باکی کے ساتھ بیش کرنے کے معاملے میں وہ سب سے آگے رہی ہیں۔ انھوں نے اُردوا فسانے کو ایک نئی جہت سے رو ثناس کرایا ہے۔ ویسے ان سے پہلے بھی یہموضوعات اُردوا فسانے میں بیش کیے جاچکے تھے لیکن عصمت جنتانی کا کارنامہ یہ ہے كہ انھوں نے ان مسائل كو ايك عودت كى جينيت سے ديھنے شخصے اور پيش كرنے كى روابت قائم کی ' نیجتاً ان کے ابتدائی دورکے افسانے ذہانت وبے باکی اور تا زگی ویرکاری کی وجم سے آدودا دب سے قارئین بلکہ نا قدین کوبھی متوجہ کرنے میں کا میاب ہوسئے لیکن طا ہرہے کہ مصوّیم علامہ رانشدالخیری کے زا ویڈ نگاہ سے عورت کے مسائل کو دیکھنے سمجھنے والوں کے کیے عصمت كايه زاويهُ بْكُاه بالْكُلْ مُختلف تَها بلكه به زاويهُ بْكاه توادب بطيف كے ان حَنْ يَهِ توں سے بھی بے صرمختلفت تھا ہوعورت سے زیادہ اس کے تصوّر کے عامَٰق تھے۔ اسس لیے ان افسانول كى مخالفت بھى خوب ہوتى ۔ مذہب و اخلاق كے نام نہادمعلّموں اورمبلّغوك ردِّعل توخیرجائے ہی دیجیے ،خودادب کے ناقدین نے عصمت کے افسانوں پر عمریا نیت " اور " فحاشی "کے میبل نگا کر اتھیں ایک غلط میلان کے آئینہ دار قرار دیا بیہاں تک کر عوبر احر بصيد زيرك نقادن ان كے افسانوں ير اظهاد خيال كرتے ہوئے كھاسى : "ان کا دیجان سعادت منٹوسے بھی زیادہ رجعت بیندا در مربضا نہے۔ ان کایه دعوا که عورت اورمرد برابر بیس بالکل صیحے ہے لیکن اس ازادی كثبوت اوراظهار كے ليے وہ جومضامين انتخاب فرماتی ہیں وہ شاؤ و نادر سی کسی کونے سے ترقی کیا ندمعلوم ہوتے ہیں . . . . . . . . . . . . ایک طرح کی غیر ممولی نفسیاتی جنس پرستی نے ان کے ذاتی نفسی احساس کو اتنا اُبھا را سیے کہ وہ ساری وُنیامیں اپنے آپ ہی کو دکھیتی ہیں یا ساری دنیا میں ایسی ہی چیزیں انھیس نظر آتی ہیں جن کی

سب سے بڑی قدرجنس کی ہے راہ دوی ، گراہی ، غلط دوی سے اس بیلے بجاے اس کے کہ وہ این ہم جنس لو کیوں کی یوری زندگی کے ہر پہلو کا معالمنہ کرتیں انھیں ہرطرمت جنس ہی جنس نظراً تی ہے جنس سے متعلق طرح طرح کے امکا نات ان کی نظر برحاوی بین" لحافت" " بھول بھلتان" " جال" اور اسی قسم سے دوسرے ا فسأ نؤل كى واقعيست سبع الحكاركرنا تومحض سما قت بهوگى لىكن سوال يه به كه زندگى کی ان غلط کا دیوں کو ان اضانوں میں کس طرح بیش کیا گیاہیے ؟ اس طرح بیش كيا كيا سے كە ترغيب كاببهلوزيا دە نماياں ہے. مرده بے بے كرية قصے لکھے كيے ہیں ان کا انجام اور زیادہ گمراہی کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔ اگر عصمت جِنمانی كوانهى حقائق سے زیادہ واقفیت تھی توانھیں كم سے كم ان واقعات كواس طرح بيين كرنا جاميے تھاكەكرابت، ترغيب برغالب آجائے۔ حقيقت بگارى كا اصلى مقصد زندكى كے نت سنے امكانات بيداكر ماسمے مذكر يُرَاف زخموں كو کریا کرید کر اتھیں اور زیادہ سرطانا . . . . . اگران کی جنس برستی میں ذرا روک اور تھیم او بیدا ہو، ذرا اور توازن ہو اور زندگی کے دوسرے پہلوڈں کو وہ اکن کی اصلی جگہ پر دیکھنے اور سیحھنے کی کوسش كرس تولینین ہے كہ اپنی جدّت پسند تحرير، اپنی قوت مشاہرہ ، اپنی ہے جم ك جرات کی وجہسے وہ درحقیقت اینے لیے اُرُدوا دب میں جگہیں اُکریکیں گی " عزبیزاحیر کی کتاب '' ترقی بیسندا دب "جس سے مندرجهٔ بالاً اقتیاسات نقل کیلے کئے ہیں ۱۹۴۵ میں منظر عام یر آئی تھی۔ اس کے یانے برس بعد ۱۹۵۰ میں جب مشراد جفری نے اسی نام سے اپنی کتاب شائع کی توعزیز احد شے محولۂ بالا اقتباس کی آخری سطری بقل کرنے کے بعد اتھوں نے اپنی طرف سے یہ نؤٹ ٹیا لئے کیا کی عصمت میں یہ تبدیلی انگئی ہے۔ ۵۷ ۱۹۶۶ میں جب اس کتاب کا ترمیم و اضافہ شدہ دوسرا ایڈلیشن شائع ہوا تو اس میں تھی عصمت کے بارے میں وہی یاتیں دئیرا دی گئی ہیں۔ ظاہر سیے کعصمت جنتانی کے ۲۹۹۵ تک کے افسانوں کے بارے میں سردار جعفری بعینہ وہی راسے رکھتے ہیں جس کا اظہار عزیز احمد نے اپنی کتاب میں کیاہے۔ فرق صرف اتناہے کہ عزیز احمد عصمیت کے افسانوں جس تبدیلی کےخواہش مند تھے وہ عصمت کے یہاں بعد کے افسانوں میں ایکٹی اوراسی کی

اطلاع دے کرمبردار جفری مطمئن ہو گئے حالا بحد اسی تبدیلی کے باعث "ماہِ نو" (کراچی) کی ایک اشاعت میں عصمت جنتا تی سے متعلق بیر اظها رکیا گیا کہ ان کا اسلوب کبھی اتناعیر موثر نہیں ہونا جتنا اس وقت جب وہ ہنگامی سیاست یا زندگی کے ان پہلوڈ ل کا دکر لے بیٹھتی ہیں جن كانه تو انھيں كوئى مخصوص علم موتا ہے اور مذ ذاتى تتجربہ - ايسے ميں ان كے خلوصِ نيت بم کوئی شہر نہ کرتے ہوئے بھی ہم ان کی تخریر کوا د بی جنتیت نہ دے سکنے برمجبور ہوجاتے ہیں۔ تحقیقت پیے کے عصمت جنتا ہی گوتر قی بیندوں میں شیار کرنا نہ تو ترقی بیندوں کی محض خاتون پرستی ہے اور نہ عصمت کا فن رجعت بیندم بیضانہ رجحان سے عبارت ہے عصمت کے بارے میں دو توں محترم نا قدین کی رائیں خود ان کی تنقیدی صلاحیتوں کے کمزور میلو کی عمّاندی كرتى بين . اگر ذہنی تعظیات كی سطح سے اُٹھ كرعصمت کے اضانوں كا گہرانی سے مطالعہ كيا جائے تو یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ان افسانوں میں عصمت کافن ایسے عروج برہے۔ان کامشامره گهراسهے سیران کی بہترین جزئات بھاری کی بنیا دیں استوار ہیں۔ وہ لینے معاشر کی ناہمواریوں اور اس معاشرے کے ہرور دہ لوگوں کے نفس کی گہرائیوں برجمی نظر رکھنگ میں اور ایسے اضانوں میں نہایت فنکارانہ اندا ذمیں ان کا اظیار کرتی ہیں۔ان کے بیت تر افسانے ساجی جنسی اور نفسیاتی حقیقت بگاری کی بہترین مثال قرار دیسے جاسکتے ہیں۔ شالی ہندوشان کے مسلمانوں کا نیجلا اور متوسط طبقه، اس میں سانس بینے ہوئے بورط هے، بیتے اور لڑکیاں جنھیں ان کے معصوم وشریر بیجین نے ایانک نوجوانی کی صدو ل میں دھکیل دیا ہے اور وہ اس نئی عمری نئی صرول میں آکر بالکل ہی نئے حالات اور کیفیات اورنئی زندگی سے دوجار ہیں ؛ اس زندگی سے تجربات میں عجیب قسم کی کیفٹ ومستی ،عجیب طرح کی لڈت ہے، حیرت ہے، اور بھی بھی انجاناخوف بھی عصمت نے اِس زندگی کا گہرامشاہدہ کیا ہے اور اس لیے وہ اس کے کسی پہلو کو تٹ نہیں جھوڑ نتیں۔ ان کی بصیرت اور دراکی اس زندگی کوفتی شکل عطا کرنے میں ان کی مد د کرتی ہے لیکن عصمت کافن اشاریت کافن ہے۔ وہ زنرگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات سے اپنے افسانوں کاخمیرتیار کرلیتی ہیں کیکی نطب آہر بيهو في نظران والله والقات غيراهم قرارنهي ديه جاسكة كيونكه يهى تومين جولاشعوري طور پرکسی کردار کی تشکیل و تعمیر کرتے ہیں !" لحاف" " گیندا " "یردے کے بیکھے" "خدرت کاد" "أفن بديعية" اور" جهرى سير" جيسے افسانوں كى نفسياتى واقعيّت كسى معمولى فنكار كے بس كى

چیرنہیں۔ اسے گرفت میں لانے کے سیاحی نصیرت ، خلوص ، اور جرات دندانہ کی ضرور ہوتی ہے وہ عصمت چنتانی کے پہاں موجود ہے۔

عصمت کے افسانے جس زندگی کی فصل ہیں وہ جاگیرداری اور زمیں داری کے زوال کے بعد شمالی مہند کے سلم گھرانوں کی زندگی ہے جو اقتصادی بسماندگی کے سبب اخلاقی زوال سے د وجاد ہے جس میں سب کھو سکھرتا ' بدلتا جلا جار ہا ہیں۔ اس معاشرے میں سب سے زیادہ فابل م حالت عورت کی سیے جومرد کے ہاتھوں تشکیل کیے گئے مطالم میں ایک نرم و نازک اور *خوب صورت* كلهلونے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ جہاں اسے تعلیم سے محروم رکھ کر جہالت اور اوہام ہم تی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے بیلے چھوڑ دیا جا ماسے۔ جہاں ‹‹ خاتونِ خانہ '' کا کھو کھلاتھ تور اس کے ذہن میں بھرکر اسسے شو ہر پرستی ، عقت شعاری ، قناعت اور یاک بازی کی تلقین کی جاتی ہے۔ جہاں اس کے پیلے فرائض ہی فرائض اور ایٹار ہی آیٹار ہوتے ہیں جس کے بیلے وہ اپنی تنام تر زندگی دانو پر رنگا دیتی ہے لیکن اس سٹوہر پرستی و فاشعاری صبرو قناعت اور ایثار و قربانی کے بعد بھی اس کے ساتھ جوسلوک روا رکھا جا آ مبع وه تحقیرا میر اور مشرمناک ہے۔ افسانہ "بیکار" کی ہاجرہ بی اینے جہیر کا سادا سامان کہنے یا تے سبھی کھے فروخت مبوتے میں سے خاموشی اور بے بسبی سے ساتھ دیجیتی ہے کہجب با قرمیاں کے دن بھرس کے توسب چیزیں دوبارہ خریدلی جابش کی لیکن جب باقرمیاں اپنی عارضی ملازمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو وہ ان ناگفتہ بہوالات سے مقابلہ کرنے کے لیے خود ملازمت کرلیتی ہے۔ وہ سوحتی تھی کہ اس کی اس قربا ٹی کو سرا بإجائے گا' ساس کی بدسلو کی کم بیوگی ' شوہ کری مجست بیس اضافہ ہوگا لیکن گھر اور شوہرکے لیے اپنی مستی کو مٹاکر بھی جب وہ یہ نہیں یاتی تو ایسامحسوس کرتی ہے جیسے وہ میاں کی زندگی ہی میں بیوہ ببوکئی ہے۔

" چٹان" کی بھابی بھی عودت کی اسی مظلومیت اور بے چارگی کی ایک مثال ہے۔
کا نوینٹ کی آزاد فضاؤں کی پروردہ دوشن خیال بھابی اپنے شوہر اورسسرال والوں
کی خواہش کے مطابق خود کو ایک بچی گرمستن کے روپ میں ڈھال لیتی ہے۔ یہاں تک کہ
بناوسنگھار اورفیش برستی جھوڑ کرمیلی کچیلی رہنے لگتی ہے اور تین بیتوں کی ماں بن جانے
کے بعد بھتری اورٹھس ہوجاتی ہے اس کے باوجود اس کی زندگی ہیں بھی وہ دن آتا

بہ بی بیخ مارکر بھابی بھیا پرجیٹیں۔ مگرانھیں کھسوٹنے کی ہمت نہ پڑی سہم کر ایک بیخ مارکر بھابی بھیا پرجیٹیں۔ مگرانھیں کھسوٹنے کی ہمت نہ پڑی سہم کر ڈالی۔ تھٹھ کے گئیں اور بھر بھابی نے اپنی نسوانیت کی پوری طرح بے آبر دئی کر ڈالی۔ وہ بھیّا کے بیروں پر لوٹ گئیں۔ ناک رکڑ ڈالی۔

"تم اس سے نشادی کرلو۔ میں کچھ نہ کہوں گی مگر خدا کے لیے مجھے طلاق نہ دو۔ میں یوں ہی زندگی گزار دوں گی مجھے کوئی نشکا بیت نہ ہوگی ''

مركم بحقيان نفرت سے بھابی سے تھل تھل کرتے ہوئے جسم کو دیکھااور

منهمور البای ( پیشان )

سماج کے بدری نظام نے عورت کے اردگرد ایک ایسا حصار کھینے دیا ہے جس میں محصور مہوکر وہ مہزاد ظلم مستم اور ذلتیں سہ کربھی مجھوتے کی خواہاں ہے عصمت نے اپنے افسانوں کے ذریعے اس حصار کو توڑنے کی سعی کی ہے۔ وہ مردکی جھوٹی آن بان پر نہنے اور اس کی عیّاری اور مکاری پر طنز کرنے اور اس کی خود پر ست انا پر کچو کے لگانے کا ممنز جانتی ہیں۔ خود عورت کی کورانہ جذبا تیت اور کمزوریوں پر بھی وہ بڑی ہے در دی سے ضرب لگاتی ہیں عورت کو اس کی حقیقی شکل میں اتنی جرات مندی اور ہے باکی کے ساتھ صرف عصمت ہی بیش کرسکتی ہیں۔

"کاف"،عصمت کاوہ برنام ترین افسانہ ہے جے سب سے زیادہ طنز وضحیا کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے حوالے سے عصمت پرجمی سخت اعتراضات کیے گئے خلیل الرحان اظمی کا بھی یہی خیال ہے کہ اس افسانے میں عصمت اپنے فن سے عہدہ برآ نہیں ہو کی ہیں۔ اپنے اس خیال کی تائید میں انھوں نے بطرس بخاری کی راے بھی بیش کی ہے جن کے نز دیا۔ اس افسانے (لحاف) کی قیمت یوں گھٹ جاتی ہے کہ اس کا مرکز تقل کوئی دل کا مصالم

نہیں بلکہ ایک جسانی حرکت ہے۔

حیرت کی بات ہے کہ نیطرس جیسے دیدہ ورنے" لحاف" کے بارے سے انہی رائے رائے کا اظہار کیا ہے۔" کی بات ہے جو بے جوڑ کا اظہار کیا ہے۔" لحاف " بیس در اصل ایک ایسے المیے کو بیش کیا گیا ہے جو بے جوڑ شادی کا نیتجہ ہے۔ بیختہ عمر کے نوّاب صاحب جنسی لحاظ سے بالک ناکارہ تو نہیں لیکن وہ جنسی تسکین سے بیے غیر طری طریقے کے عادی میں اور اسی لیے وہ اپنی بیوی سے ہجا ہے

نوجوان لاکوں کے ساتھ زیا دہ خوش رہتے ہیں۔ مجبوراً بیگم جان کو بھی اپنی جنسی تکین کے لیے

ایک غیر نظری طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے وہ اپنی گھر پلوخا دمہ رتو کے ساتھ ہم جنس پرستی کی

دخت میں مبتلانظر آتی ہے عصمت جنتائی نے اس افسانے میں نواب صاحب کے کرداد

کے دریعے اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے کہ ایک مرد کاغیر فطری جنسی طریق سیھی سادی
گھر پلوعورت کوکیسی غلط اورغیر فطری راہ پر لے جاسکتا ہے۔ اس افسانے کی قت در وقیمت

اس بے بڑھ جاتی ہے کہ عصمت نے پورا افسانہ اپنی یا بیگم جان کی نہیں بلکہ ایک کم سن و
معصوم بیجی کی زبانی بیان کیا ہے۔ اس میں ایک شؤخ اور معصوم تجتس بھی ملتا ہے کیکن اس
تجتسس کو "تلذّذ" کا نام ہرگز نہیں دیا جاسکتا ۔

عصمت کے افسانوں ہیں جنس مقصود بالذّات نہیں بلکہ" ذریعہ" بن کہ آئی ہے۔ ان عورت ہونے کی دھیں افسانوں کو چھوڑ کر کہیں بھی " جنس " کو مرکزی چٹیت حاصل نہیں۔ وہ خود ایک عورت ہونے کی دجہ سے ورتوں کے مائل و معاملات بالخصوص ان کے نفسیاتی اور جنسی بین اور ان کا ہے با کا نہ اظہار بھی کر دیتی جنسیاتی کیف و کم سے کچھ زیادہ واقفیت رکھتی ہیں اور ان کا ہے با کا نہ اظہار بھی کر دیتی ہیں تیکن اس کے بس بیٹت ان کی در دمندی اور صفت ناڈک کے ساتھ گہری ہمدر دہی کے جنرات واضح طور پر آبھر آتے ہیں۔" فیاف " پڑھنے کے بعد کیا کوئی باشعور قادی اس سے ہم جنس بہتی کی ترغیب حاصل کرسکتا ہے ؟ کیا وہ نواب صاحب سے مجت یا بیگھان سے ہم جنس بہتی کی ترغیب حاصل کرسکتا ہے ؟ کیا وہ نواب صاحب سے مجت یا بیگھان سے نفرت کرسکتا ہے ، ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ "گیندا" " چٹان" اور" نیند" بیسے بھی افسانوں میں بھی مرد کے ہا تھوں عورت کے استحصال کی جو تصویر ہی ملتی ہیں انصیں" جنسی بھی از ا " یا " لذّت پرستی " سے تعین نہیں کیا جاسکتا۔ " نیند" میں ہم عورت کی زندگی کے احساس سے معورت کی زندگی کے احساس سے معورت کی زندگی کے احساس سے معورت کے اور " چٹان " توعورت کا ایک ایسا المیہ ہوئے شاب کے سند میں بھیری جاسکتی ہیں لیکن اس کی سیجائی سے انکار نہیں کیا جاسکتا عصمت جنگائی کے بالے بیصری جاسکتی ہیں لیکن اس کی سیجائی سے انکار نہیں کیا جاسکتا عصمت جنگائی کے بالے ہیں صلاح الدین احمد کی ہدرا ہے ہی اینا وزن رکھتی ہے ۔ استعمال کے الدین احمد کی ہدرا ہے ہی اینا وزن رکھتی ہے ۔

"به بهارے ادب کی خوش تسمتی ہے کہ اسے صنف نازک میں سے ایک ایسی کھنے ا والی بیستر آئی جس نے مذصرف اس روایتی بناوط ، تنکلفت اور خوف کو مکیسر دوں کر دیا جس نے اس طبقے کی روح کو دبا رکھا تھا بلکہ اپنی ڈرف بگاہی اور حق برسی سے کر دیا جس نے اس طبقے کی روح کو دبا رکھا تھا بلکہ اپنی ڈرف بگاہی اور حق برسی سے ہیں انسانی فطرت کی ان ناذک اور لطیعت ترین کیفیتوں سے آثنا ہونے میں مرد دی جن مک تیرسے تیر مردصاحب فلم کی درمانی محال نظراتی ہے <sup>ی</sup>

عصمت بینائی کے بین تراف اوں میں ایک اہم چیزانسانی رشتوں کا احساس ہے جو اُن کے بین تراف اوں میں کا دفراجے۔ ان کے بہاں بھرے بورے گھرنظراتے ہیں جن کے بین تراف اوں میں کا دفراجے۔ ان کے بہاں بھرے بورے گھرنظراتے ہیں جن کے مین ایک دوسرے کے ساتھ کسی دشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ ان رشتوں سے بحری فارجی حالات اور ماحول کے تغییرات واٹرات کے ساتھ ساتھ ان کی خوشیوں اور غموں معبتوں اور نفرتوں کے درمیان انسانی رشتوں کی دریا فت وہ بے صدفطری انداز میں کرتی ہیں۔ "بچھر بھر چی ہی "اور" ساس " میں چھوٹی جوٹی جوٹی باتوں پیند و نابیند اور محبت و نفرت کے درمیان ان بھی مضبوط رشتوں کی بہجان منعکس ہوئی ہے۔ " میرا بہتے " میں اُزدی کی جہان منعکس ہوئی ہے۔ " میرا بہتے " میں اُزدی کے سے بہلے کی فرقہ وارانہ ہندوم کم منافرت کی سے بہائی برتوں کو توڑ کر انسانی دشتے ہی کوئین کیا جا۔ (" بحر " بین " میں مقامی موہ ہے جو عصمت کو ان کے اضافوں میں بذات خود موجو د میا کر ان ہی میں ہے اور وہ خود ایک کر دار کی چیشت سے اپنے تخلیق کر دہ کر داروں ہی مطرح اپنے تکین کر داروں ہی میں بناتی ہیں بیان وہ اکثر کرشن چندر اور راجندر سے بہتی کی طرح اپنے کر داروں کے دروی سے بیش آتی ہیں۔ تاہم ان افسانوں کی دوح میں ان کی بلکہ بڑی صدیک ہو دی سے بیش آتی ہیں۔ تاہم ان افسانوں کی دوح میں ان کی جذباتی شرکت سے ایکار نہیں کیا جاسی آ

عصمت چنائی کے اسلوب میں اکہ این ہے۔ وہ بڑی صفائی ، بادی اور چابک دسی سے افسانے کے تانے بانے بنتی ہیں۔ کوئی نفسیاتی کشکن ، کوئی تہذیبی المیہ ، کوئی جذبانی تصادم یا معاشرتی تناقش ہوتا ہے جس کی بنیاد پر ان کا افسانہ اپنی سمت کا تعین کرتا ہے۔ ان کے افسانوں کا زمانہ عام طور پر" حال "ہی ہوتا ہے۔ وہ جن کر داروں کو پیش کرتی ہیں، ان کے پین ظر اور ایک مخصوص اور ماحول کو بھی ہے صدقطعیت کے ساتھ اُجاگر کرتی جاتی ہیں۔ یہی ماحول اور ایک مخصوص اور ماحول کو بھی ہے کرداروں کو اپنے شکنے میں جکوا کر ہے بس بنا دیتا ہے لیکن اس بے بسی کے بیش بارے میں عصمت اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں دیتیں۔ وہ اس بے بسی کا تجزیہ پیش بارے کی کوشعش بھی نہیں کرتیں اور یہ کوئی فیصلہ ہی صادر کرتی ہیں بلکہ ان کرداروں کو کرنے کی کوشعش بھی نہیں کرداروں کو کہا تھے دیں جاتھ کوئی فیصلہ ہی صادر کرتی ہیں بلکہ ان کرداروں کو

آ بسته آ بسته فاموش احتجاج کے بیکروں میں تبدیل کردیتی ہیں۔
ترتی بیندافسانہ نگادوں میں تقریباً ہرایک نے کسی نہسی مسلے کو ابنا موضوع
بنایا ہے عصمت جغتائی نے جذباتی محرومیوں، ما یوسیوں اور نفسیاتی گھٹن کو اہمیت دی
ہے مگر ان سب کے بسر بیشت اقتصادی محرکات ہی کا دفرما نظر آتے ہیں یا پھر ایک
ایسا مخصوص نظام جو فرسودہ رسم ورواج کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، ان افسانوں کی ام ناکیو
کو شدید کر دیتا ہے۔ "کلوگی ماں" 'نبے کا د" اور " جو تھی کا جوڑا " وغیرہ افسانوں میں زندگی
کی میں الم ناکیاں تہ نشیں نظر آتی ہیں بالخصوص موخرالذکر افسانے میں گبری کی ہے بسی
اور مظلومت دید نی ہے:

"گری جوان تھی۔ کون کہاتھا جوان تھی ؟ وہ توبسم اللّہ کے دن سے ہی اپنی جوانی
کی ہمری ساونی شن کر بھٹک کر رہ گئی تھی مذجا نے کیسی جوانی آئی تھی کہ نہ تواس کی
سنگھوں میں ہریاں ناچیں، نہ اس کے رخیاروں ہرزیفیں پریشان ہوئیں۔ نہ اس
سے پینے میں طوفان اُٹھے۔ نہ کبھی اس نے ساون بھادوں کی گھٹا اُوں سے مجل کر پیتم
یا ساجن ہانگے۔ وہ تجھئی تجھی سہمی ہم جوانی ، جونہ جانے کب دہے با نو اس بجر اس بر ایسا جن ہانگے۔ وہ تجھئی جب چاپ نہ جانے کہ ھرچل دی ۔" (چو تھی کا بورا)
رینگ آئی وید ہی جب چاپ نہ جانے کہ ھرچل دی ۔" (چو تھی کا بورا)
سوال بن کر اُبھرا کہ وہ ایک بیوہ کی جھاتی کا بوجھ تھی۔ اس افسانے کا المیہ گبری سے زیادہ
اس کی بوڑھی ہاں کا المیہ معلوم ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کے کھن میں آخری ٹانکا بھرنے کے بعد راس کی بوڑھی ہاں کا المیہ معلوم ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کے کھن میں آخری ٹانکا بھرنے کے بعد راس کی بوڑھی ہاں کا المیہ معلوم ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کے کھن میں آخری ٹانکا بھرنے دوں و دل بر

عصمت جنائی کا نداز بیان انتہائی انر انگیز اور سادہ ہے۔ اُس مین فنی پیجیگیوں کا گزر کم سے کم ہوتا ہے۔ "نخوی کی نانی " " پیونھی کا جوڑا" یا " دو ہاتھ " میں ذبان کی لذت ہے ، بیان کا زور ہے ، مکالموں کی برجستگی اور تیکھا بین ہے اور ان سب سے زیادہ ایک پوری معاشرت ہے۔ یہ تمام افسانے زبر ناک تجربے اور کواوی صدافتیں ہیں عصمت کے بین مرد اسے بین کا ساتا تر دیتے ہیں مگریہ آب بیتی محض ذات کے اظہار تک محدد نہیں جاسکتی۔ نہی عصمت جنتائی ایک کرداد کے طور پر افسانے پر حاوی ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں نہیں جاسکتی۔ نہی عصمت جنتائی ایک کرداد کے طور پر افسانے پر حاوی ہوتی ہیں نہیں کہی جاسکتی۔ نہی عصمت جنتائی ایک کرداد کے طور پر افسانے پر حاوی ہوتی ہیں کھی جاسکتی۔ نہیں عصمت جنتائی ایک کرداد کے طور پر افسانے پر حاوی ہوتی ہیں

بیساکه قرة العین حید دکے افسانوں میں آب بیتی اپنی حدوں سے تجاوز کرکے سوانح بن جاتی ہے یا سوانح کے گمان کو شدید کرتی ہے عصمت کا کروا دایساکر داد ہے جو افسانے میں شامل ہوکر بھی اس میں موجو دنہیں رہتا "نفھی کی نانی " " بیتان " بیتھو بھونی " " بیمیشہ " " وائن" " برایس " وغیرہ افسانوں میں صمت نے اپنے ذاتی تجربوں کوعمومی انداز میں بیش کیا ہے۔ آب بیتی کے انداز میں خواہی منواہی داخلی کلامی اور بھی بھی خود کلامی کا عضر در آتا ہے لیکن عصمت بھی بردہ پوشی یا واشکان حقائق سے بہلونہی اختیا رنہیں کرتیں۔ ان کے بہاں جواز کی بیش کش اور تا ویل کا عضر بھی کم ہے۔ ان معنوں میں ان کے اسلوب کو آب بیتی کا اسلوب قرار نہیں دیا جاسک ہے۔ ان معنوں میں ان کے اسلوب کو آب بیتی کا اسلوب قرار نہیں دیا جاسک ہے۔ ان معنوں میں ان کے اسلوب کو آب بیتی کا اسلوب قرار نہیں دیا جاسک ہے۔

عصمت بین گردینی از برئیات نگاری کافن بھی خوب جانتی ہیں۔ کم سے کم نفطوں میں بہت ہی جوئیات بین کردینی کردین کا ہمزاخیں آ اسے۔ بہترین جزئیات نگاری نے ان کے افسانوں میں حقیقت نگاری کو تقویت بختی ہے۔ اسی جزئیات نگاری کے بل پر ان کے افسانوں کے حقیقی ماحول میں دیکھنے اور دکھانے کی سعی کرتی ہیں اور اسی کے بل پر ان کے افسانوں میں وہ حرکت اور رفتار بیدا بہرتی ہے جوزندگی کو اس کے صبح سیات و مباق میں نہایت کامیابی کے ساتھ بیش کردیتی ہے۔ عصمت کے بیش تر افسانوں کی ابتدا ہی انتہائی مانوس طریقے اور تجربے سے ہوتی ہے۔ ایک ایک جزکے تحرک اور علی نبتوں کو وہ نفسیہ باتی انداز میں آجا گرکرتی جاتی ہیں۔ ایسامحوس ہوتا ہے جینے وہ افسانے نہیں تکھ رہی ہیں بالد ایک میں بیکھ رہی ہیں اور اس شنانے میں بھی کوئی تکھنی اور ہے ساختی ہیں جو ہر ثمانے میں بھی کوئی تکھنی اور ہے ساختی ہی جو ہر ثمانے میں بھی کوئی تکھن شامل نہیں ہے بلکہ ایک گنائش مہتا کرتی ہے ۔ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کرتی ہے دیا گرکرتی ہے جو ہر ثمانے میں بھی کوئی تکھنی اور ہے ساختی ہیں جو ہر ثمانے میں بھی کوئی تکھن شامل نہیں ہے بلکہ ایک گنائش مہتا کرتی ہے ۔

"ایک دم دات انتہاسے زیادہ سندان اور تھکی ہوئی معلوم ہونے لئی۔ وہی دات ہوجو جو جو جو گرمگر کر دہی تھی کیا یک ہور اس کی طرح جگرمگر کر دہی تھی کیا یک ہوڑھی اور مریضہ بن گئی۔ انھوں نے اپنے بازو پر سوئے نوع جو ان کے بھادی سرکا بوجہ ذرا کھسکا کر اور قربیب کر ہیا۔ وہ بے سدھ سور ہا تھا۔ اس کی لمبی سٹردل ہانگیں مہری سے با برکلتی ہوئی تھیں۔ ایک ہا تھ بہلو کے نیچے مرا ہوا تھا۔ دو سرا بھادی شہتیر کی طرح ان کے بینے پر بڑا ہوا تھا۔" ( نیند )

"امّال کاچہرہ فق تھا اور وہ اندر کرے میں ہی بیٹی تھیں 'جیسے بی تھو بھونی کی آواز
ان برجلی بن کر ڈٹ بڑے گی۔ چھٹے جھا ہے اسی طرح با دشاہی خانم ' رحمان بھائی '
کی کھڑ کی میں بیٹھ کر منکارتیں۔ ابّامیاں ان سے ذراسی آڈ لے کرمزے سے
آرام کرسی پر دراز اخبار بڑھتے رہتے اور موقع محل برکسی لڑھ کے بالے کے ذریعے
کوئی ایسی بات جواب میں کہ دیتے کہ بھونی با دشاہی بھر شتا بیاں بھوڑ نے لگتیں۔
ہم لوگ سب کھیل کو د ، برٹھنا لکھنا بھوڑ کرصحن میں کھڑ کی میں وہ بیٹھی تھیں وہ
مٹر مٹر اپنی بیادی بچنوبی کے کو سنے مناکرتے یہ کھڑ کی میں وہ بیٹھی تھیں وہ
ان کے طول طویل جسم سے بالب بھری مبوئی تھی ۔ ( بیٹھو بھویی)

ان کے طول طویل جسم سے ببالب بھری ہوئی تھی۔ (بیٹھو پھوپی)
عصمت جغتائی کی نظران کی بے بناہ تخلیقی قوتوں کی مظہر سے ۔ اس میں بے ساختگی
بھی ہے اور سادگی بھی۔ دلک شی بھی ہے اور دل ربائی بھی معصومیت بھی ہے اور فتنہ گری
بھی خلیل ارجان اظمی کے بقول 'م عصمت کے اضا نوں سے اُر دو کی لغت میں بے شاد نئے
الفاظ' نئے محاورات اور نئی تشبیعہا کی وعلامات کا اضافہ ہوا ہے جومحض عور توں کی
معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ بار ہا شنے ہوئے بین لیکن انھیں پہلی بار اُردو
افسانے میں دیکھ کر ان میں جھپی ہوئی تخلیقی قوتوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ عصمت کا ایسا
کارنامہ ہے جوادرو کے افسانہ سکاروں میں ان کی انفرادیت کومتعین کرتا ہے گھر

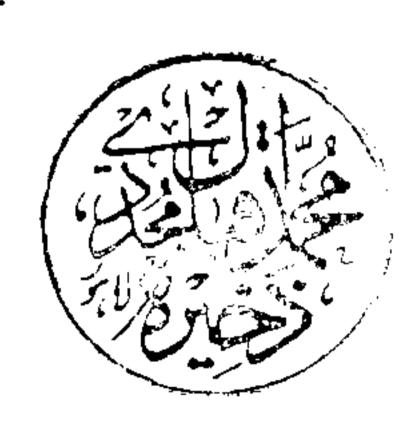

## تصانيف اليفات متعبرارو دىلى يونبورىمى - دىلى -

مِ المطررام جندر: يرفيبسرصديق الرحن قدوا في " كَيْخُونِي: مرتبه خواجه أحسّه فارد في كربل كنفا: " : " " " أنتخاب غالب فارسى : ﴿ أَكُو مُرِينَ ا قبال كاشعورون : مرتبه: پردنبیرقمررتیس اصول تحقیق اور کرد تنویراسته معلوی } مرتبه: الماكمة فضل الحق مرتبه: الماكمة المحسوط الحق فلسفه، شاعری و را قت ال : طفراهرمدیقی

مذكرة مرد: مرتبه برونيسرخواجه احمد فاروقی امشارئه غالب : رمشيدس خان وحتفام : اودمحسّدنعقوب ـ تُقَسَّ ماستے رنگ رنگ مرتبہ ومنرجہ: پروفیر ائزتیب متن كلام غالب كانتخاب المبير حسد صديقي الن خطاطي و كېركاحياند: داكسترمرمرس ا وراق مصور: يروفيسر خلين احريظامي خدنگ غدر: برونسیزواجه احسّد فاروقی

Educational Publishing House

